

8/131, DOUBLE ROOM 'K' AREA 36-A, KORANGI, KARACHI. PHONE 021-35046223, 35159291, CELL: 0092-300-3360816 E-MAIL: MAKTABAHERA@YAHOO.COM, & INFO@DEENEISLAM.COM WERSITE: WWW.DEENEISLAM.COM

مكتبتا لحراء

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هبس

انعام البارى دروس مح البخاري كي طباعت واشاعت كے جملہ حقوق زير قانون كالي رائث اليك 1962 . حكومت بإكتان بذر بعة نو ثيفكيين نمبر F.21-2672/2006-Copr

رجشريش فمبر 17927-Copr كِلْ مَاشْر (ميكنسة البحداء) محفوظ من يه

انعام الباري دروس تحج الخاري جلد ٩

م الاسلام مولا نامفتي محرقق عناني صاحب معفظه ولالمثر

محدانورسين (فا عنيار و معنعضص عامد دارالعلوم كرا حي نمير١٣)

مكتبة الحراء، ١٣١/ ٨، ذيل روم " K "امريا كورتجي ، كراحي ، ما كستان \_ حراء كميوز تك مينزنون نمبر: 35046223 21 2009

كد انورسين عفي عنه

صلط وترتبب تخ تبج ومراجعت

#### ناشر: حكتمة المراء

8/131 مكينر 36A ڈیل روم ، "K" اپریا ،کورنگی ،کراچی ، ماکستان پ فون:35046223 مراكن:03003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com&info@deeneislam.com

website:www.deeneislam.com



#### مكتنة الداء فن: 35046223, 35159291 مباكة الداء في ال E-Mail:maktabahera@yahoo.com

- اوار واسلامات اموين رود أجيك اردوباز اركرا في فون 32722401 201
- اوار واسلاميات، ١٩٠١، اناركلي الا بور ياكتان فون 3753255 042
- مكة معارف القرآن ، عامعه ارالعلوم كرا في نبرهم النون 6-35031565 201
  - الوارة المعارف وجامعه وارالعلوم كراجي نمبرهم اليفون 35032020 201
    - وارالاشاعت واردوبازاركرائي فرن 32631861 021

انعام الباري جلد ٩ اقتاح



## عَلَمُو افتتا حياء الله الامان از: ثَمَّ الاسلام عَن مُحمِقً عَمَّا في صاحب مر فلهم الاماني ثُمُّ الديث جامعه دارالعلوم كرا جي

بسر الله الرحس الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة و السلام على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد خاتم النبيين و إمام المرسلين و قائد الفر المحجلين ، و على آله و أصحابه أجمعين ، و على كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

#### أما بعد:

۳۹ردی الحجہ ۱۳۱۱ ہر وزہفت کو بندے کے استاذ معظم حضرت مولانا "سحبان محمول"
صاحب قدس سره کا حادث وفات فیش آیا تو دارالعلوم کرا چی کے لئے بدایک عظیم سانحہ تھا۔ دوسرے بہت سے
مائل کے ساتھ بیمسئد بھی ساخت آیا کہ سخ بخاری کا درس جوسالہاسال سے حضرت کے سپر وتھا، کس کے حوالہ
کیا جائے ؟ بالآ خریہ طے پایا کہ بیذ مدداری بندے کوسونی جائے۔ میں جب اس گرا نبار ذمہ داری کا تصور کرتا
تو وہ ایک پہاڑ معلوم ہوتی۔ کہاں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی بیر پرور کتاب، اور کہاں جھے جیسا مفلس علم اور
تہی دست عمل ؟ دور دور بھی اپنے اندر محج بخاری پڑھانے کی مطاحب معلوم نہ ہوتی تھی۔ لیکن بررگوں سے
تی ہوئی میں بات یاد آئی کہ جب کوئی ذمہ داری بڑوں کی طرف سے حکماً ڈالی جائے تو اللہ جھانے کی طرف
سے تو فیش متی ہے۔ اس کے اللہ جھانے کے عروب پردوس شروع کیا۔

عزیز گرای مول نامحدانور حسین صاحب سلما الک مکتبة الصدا، فاصل و متعصص جامعه دارانعلوم کراچی نے بڑی محن ادوم ق ریزی ہے بی تقریر ضبط کی ، اور پچھلے چند سالوں میں ہر سال درس کے دوران اس کے مسودے میری نظر ہے گزرتے رہے اور کہیں کہیں بندے نے ترمیم واضا فی بھی کیا ہے۔ طلبہ کی ضرورت کے پیش نظر مول نامحدانور حسین صاحب نے اس کے «محتساب بعد ، الموحی " ہے " محتساب المنعاح" آخرتک کے حصول کو نصرف کم پیوٹر پر کپوز کرالیا، بلداس کے والوں کی تخریخ کا کام بھی کیا جس پران کے بہت ہے اوقات، بحت اور ماکی صرف ہوئے۔

دوسری طرف بھے بھی بھیت مجوق اننا طمینان ہوگیا کہ ان شاء اللہ اس کی اشاعت فا کدے ہے خابی نہ ہوگی ادوا کر بچھ بھی بھیت مجوق اننا اطمینان ہوگیا کہ ان شاعت خابی نہ ہوگی ، اورا کر بچھ غلطیاں رہ گئی ہوں گی تو ان کی تھے جاری رہ محتی ہے ۔ اس کے نظر تانی کا اتنا اہتمام کر سامندی ظاہر کردی ہے ۔ لیکن چونکہ یہ نہ کوئی ہا قاعدہ تصنیف ہے ، نہ میں اس کی نظر تانی کا اتنا اہتمام کر سکا ہوں جتنا کرنا چاہے تھا، اس کے اس میں قابلی اصلاح امروضرور رہ گئے ہوں گے ۔ اس علم اور طلبہ مطلح مطابع کے دوران جو ایس ہا ہے۔ اس علم اور طلبہ تاکہ انور حسین صاحب کو مطلح فرمادیں تاکہ اس کی اصلاح کردی جائے ۔

تدریس کے سلطے میں بندے کا ذوق ہیہ بحد شروع میں طویل بحثیں کرنے اور آخر میں روایت پر
اکتفا کرنے کے بجائے سی شروع ہے آخر تک توازن ہے چلے۔ بندے نے قدرلس کے دوران اس اسلوب
پر عمل کی حتی الوسع کوشش کی ہے۔ نیز جو خالص کا ای اور نظریاتی سائل ماضی کے ان فرقوں ہے متعلق ہیں
جواب موجود نہیں رہے،ان پر بندے نے اختصار ہے کام لیا ہے، ناکہ سائل کا تعارف تو طلبہ کو ضرور
ہوجائے ،لین ان پر طویل بحثوں کے بنتیج میں دوسرے اہم سائل کا حق تلف نہ ہو۔ ای طرح بندے نے
ہوجائے ،لین ان پر طویل بحثوں کے بنتیج میں دوسرے اہم سائل کا حق تلف نہ ہو۔ ای طرح بندے نے
ہوکش میں کی ہے کہ جو سائل ہمارے دور میں عملی اہمیت اضیار کرگئے ہیں ،ان کا قدر سے تفصیل کے
ساتھ تعارف ہوجائے، اور احاد یہ ہے اصلاح ، عمال داخلاق کے بارے میں جوظیم روایات ملتی ہیں اور
جو احاد بیٹ بیز ھے کا اصل متعدود ہوئی چاہئیں ،ان کا گھیلات پر بھر رضرورت کالم ہوجائے۔

قار کین سے درخواست ہے کہ وہ بندۂ ناکارہ اور اس تقریر کے مرتب کو اپنی وعاؤں میں یاد رکھیں۔ براھم اللہ تعالی۔

مولانا محمہ انور حسین صاحب سلمہ' نے اس تقریر کو ضط کرنے سے لیکر اس کی ترتیب جمع تنج اور اشاعت میں جس عرق ریزی ہے کام لیا ہے،اللہ ﷺ اس کی بہترین جزا اٹیس دنیا و آخرت میں عطا فرما کی،ان کی اس کاوش کواچی بارگاہ میں شرف قبول عطافر ماکر اے طلبہ کے لئے ناضح بنا کیں،اوراس ناکارہ کے لئے بھی اپنے فضل خاص ہے منفرت ورحت کا ویلہ بنادے۔آمین۔

> چامعه دارالعلوم کراچی ۱۴ عارر جب المرجب و ۱۳<u>۳</u>۱ ه برطابق ۱راد بر

بنده محمر تقی عثانی جامعه دارالعلوم کراچی

#### عرض ناشر

تحمده و نصلى على رسوله الكريم

الما بعد \_ جامعدوارالعلوم كرا في مي سحيح بخارى كا درس سالها سال \_ استاذ معظم شخ الحد يث حفرت مولا ناسد حبات محمو و صاحب قدس سره كيردر با ٢٩٠٠ و كالمجروا ١٩٠٨ و بوذ بفته كوش الحديث كا سانحدار تحال بين آيا تو سحيح بخارى شريف كا يدورس مؤرد ١٣٠ مرح م الحرام ١٣٠٠ و بروز بده \_ شخ الاسلام مفتى مجمد سانحدار تحال بين آيا تو سحيح بخارى شريف كا يدورس مؤرد ١٣٠ مرح م الحرام ١٣٠٠ و دوس كتاب بعده الموحى حسل ٢ سالول كدوروس كتاب بعده الموحى حسب بحما المقر عناب و دالجهمية على المتوحيد، ١٩٠ كتب المي رياد و ركل مدور صنبط ك كن مرح سيب بحما المقر التي ذاتى دائي و المن وارشوق بي استاد محتر م في جب يصور تحال ديمي تواس خوابش كا الخهاركيا كه بيمواد كا يكن من المقهاركيا كه بيمواد كا يكن من المعرب بيا بيادي الموادر المي من المن يقل من الكريمي و الموادر المي من المن على الكريمي و المن المناب بارى تعالى آغاز بوا اوراب تاكم يمين المن المعرب المناب بارى تعالى آغاز بوا اوراب عمل المناس كا المعرب المناس كا كا بنام بارى تعالى آغاز بوا اوراب محديد المناس كا المعرب كا مالم من كا مالم من كا المعرب المناس كا كا بنام بارى تعالى آغاز بوا اوراب محديد المناس كا كا بنام بارى تعالى آغاز بوا اوراب من المناس كا كا بنام بارى تعالى آغاز بوا اوراب كا كا بنام بارى تعالى آغاز بوا وراب كالمود كالمناس كا كا بنام بارى تعالى آغاز بوا وراب كالمناس كال

یہ کتاب "انعام المباری شوح صبحیح المبخاری" جوآپ کے ہاتھوں یں ہے: یہ براقی علی ذخیرہ ہے، استادموصوف کوانڈ ﷺ نے جس تجوعلی نے اواز اے اس کی مثال کم لمتی ہے، حضرت جب بات شروع فرماتے ہیں علوم دمعارف جو بہت ساری کتابول کے چھانے کے بعد خلا صرعطر ہے وہ"المصام المباری شوح صبحیح المبخاری" میں دستیاب ہے، آپ دیکھیں کے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف تفقہ ملی وہ"المصاف تا باری میں۔ علی وہ شریحات، انجر اور بعد کفتی اختافات بر محتقال مدل تجریح علی وقتی کی جان ہیں۔

صاحبان علم کواگراس کتاب میں کوئی ایسی ہائے جسوں ہوجوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار سے کم ہواور منبط ونقل میں ایسا ہونا ممکن بھی ہے تو اس تعقی کی نسبت احقر کی طرف کریں اور از راہ عنایت اس پر مطلع ہمی فرمائی وعاہے کہ اللہ ﷺ اللہ اس کے ان علمی امائق کی حفاظت فرمائے ، اور ''انسسسام المبسادی شسوح صحیح المبخاری "کے بقیہ جلدوں کی تحیل کی باسانی اور تو فیق عطاء فرمائے تا کہ صدیث وعلوم صدیث کی سے امانت اسے اللہ تاکہ کی تھے۔

آمين يا رب العالمين. وما ذلك على الله بعزيز

بنده: عجدا تورسیس طفی عتد الحاصل و متعضیص جامددادالعلوم کراچی ۱۳ ۱۷ در جب الرجیب الرجیس برطانی ۱۸ در ۱۸ و ۱۸ وزیده



1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

#### \*\*\*\*\*

| صفته  | رقر النديث       | كتاب                                     | تسلسل |
|-------|------------------|------------------------------------------|-------|
| ٣١    | 2191-7929        | كتاب المغازى                             | ٦٤    |
| ٣0    | 8989             | ياب غزوة العشيرة أو العسيرة              |       |
| ٥١    | £ . YY_ 40 .     | باپ ذکر النبی 🦓 من يقتل بيلىر            |       |
|       |                  | باب حديث بني النضير _باب فتل كعب بن      |       |
| 1.4.1 | £ + £ + _ £ + YA | الأشرف_باب قتل ابي رافع                  |       |
| 774   | 1.40-1.11        | ياب غزوة أحد                             |       |
| ***   | £ • 97_£ • &7    | ياب غزوة الرجيع وبثر معونة               |       |
| 707   | £117-£-4Y        | باب غزوة الحندق وهي الأحزاب              |       |
|       |                  | ياب مرجع النبي، في من الأحزاب ومخرجه إلى |       |
| 277   | 1113-3713        | يني قريظة                                |       |
| 790   | £\TV-£\Y0        | ياب غزوة ذات الرقاع                      |       |
| 117   | £1££17A          | · باب غزوة بني المصطلق ـ باب غزوة أنمار  |       |
| ٤٢٧   | 1313-7313        | باب حديث الإفك                           |       |
| ٤٧٣   | £191=£1£V        | ياب غزوة الحديبية                        |       |

| منح  | عنوان                              | منح       | عثوان                                      |
|------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| (MA) | جواب                               |           | افتتاحيه                                   |
| 100  | حصرت سعد بن معاذ 🚓 کا دوثوک اعلان  | ٥         | مرض تا شر                                  |
| P/2  | اعلان جنك كالهس منظر               | rı        | و في مرتب                                  |
| MV.  | حضور 🕮 کے غزوات کی تعداد           |           |                                            |
| MV.  | وجها فتلاف                         | mm .      | ۲۳ ـ كتاب المفازي                          |
|      |                                    | <b>""</b> | مچرکتاب العفازی سے متعلق                   |
|      | (٢) باب ذكر النبي 🏶 من يقتل        |           | مغازى لغة واصطلاحأ                         |
| ٥٣   | بيدر                               | 44        | "مغاذی"اور"میو"شِ فرق                      |
|      | بدر کے متولین کے متعلق آنخضرت 🛍 کے | 44        | مغازی اور جهادی <i>ش فر</i> ق              |
| ٥٣   | فرمان كابيان                       |           |                                            |
|      | غزوهُ بدر کا پس منظر               | ٣2        | (١) باب غزوة العشيرة أوالعسيرة             |
| 00   | عداوت جوچلى بدريش مجع بهوكى        | 12        | جنك مشيره يامسيره كابيان                   |
| or   | ر جمه وتشریح                       |           | محدين اسحاق كامقام                         |
| ra   | اميه بن خلف كأثل                   | PA.       | سيراورمغازي مين معتبر                      |
|      |                                    | P4        | جهاد کی اجازت                              |
| 04   | (٣) باب قصة غزوة بدر               | <b>79</b> | غز وه اورمربید کی تعریف                    |
| ا ۵۵ | غز ده بدر کامیان                   | ۴۰)       | سرايا ادرغز وات كامقصد                     |
| ۵۷   | بدرکی احادیث متفرق طور پرآئی ہیں   | 14.       | ابداء، بوا لما در مشيره كا اجها لي خاكه    |
| 04   | آغاز قصه غزوؤ بدر                  | ۴۰)       | ايواء                                      |
| ۵۸   | ابوسفيان كاتجارتي قاظه             | M         | پواط<br>-                                  |
| ۵۸   | آپ 🛍 کاریخی مرکب                   | rr        | عشيره                                      |
| 1.   | عائكه كاخواب                       | ۳r        | الل مغرب كاالزام                           |
| 41   | محابد کرام کی کی جان شاری          | 44        | علامة للي نعماني كاجواب                    |
| 75   | ووغلامول کی گرفتاری اور تفتیش      |           | صیح پس منظرا درالل مغرب کے الزام کا تحقیقی |
|      |                                    |           | ,                                          |

| ••• | <del> </del>                                 |          |                                              |  |  |
|-----|----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|--|--|
| صنح | عنوان                                        | صفحه     | عثوان                                        |  |  |
| ۸۲  | امحاب بدركى تعداد كابيان                     | ٦٢       | مقام بدر کا پس منظر                          |  |  |
| ۸r  | ا تشريح                                      | 41"      | سب سے پہلا مقابلہ                            |  |  |
| ۸۳  | تم من صحاب                                   | 44       | "أعوذ بالف" پردواتوال                        |  |  |
| ۸۳  | مردم ثاری:اصحاب بدر کی تعدا د                | ۸r       | منشاءامام بخاري رحمه الله                    |  |  |
| ۸۳  | <i>تطبیق</i>                                 | AF       | اشكال وجواب                                  |  |  |
| ۸۳  | "דית ד                                       | ۷٠       | تفريح ا                                      |  |  |
| ۸۵  | دریائے ارون                                  |          |                                              |  |  |
| YA  | تغريح                                        |          | (١) باب قول الله تعالى: ﴿إِذْ تُسْتَغِيثُونَ |  |  |
|     |                                              | 14       | رَبُّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ الْحَهُ        |  |  |
|     | (۷) باب دعا ء النبي 🖨 علي كفار               | 14       | باب:الله تعالى كافرمان                       |  |  |
|     | قريش: شيبة وعتبة والوليد وأبي                | <b>4</b> | آ فار فکست اور تا ئىدايز دى                  |  |  |
| A2  | جهل بن هشام وهلاكهم                          | 20       | حفيظ جالندهري اورواقعهُ بدر                  |  |  |
|     | آنخضرت 🚳 کی کفار قریش: شیبه عقبه             | 44       | مفرت مقداد بن اسوده و کی جانباراند تقریر     |  |  |
|     | وليدين عتبه اورا بوجهل بن بشام كي بلاكت      | 22       | صنوراقدس 🛍 کی فقع کی دُعا                    |  |  |
| 14  | کے لئے بدوعا                                 | ۷۸       | شهرگی بنیاد پرایک سوال وجواب                 |  |  |
| ٨٧  | تغري                                         | ۷۸       | خشیت و بندگی<br>م                            |  |  |
|     |                                              | 49       | مىدىق اورعاش كامقام                          |  |  |
| ۸۸  | (^) باب قتل أبى جهل<br>شار س <sup>57</sup> . |          |                                              |  |  |
| ^^  | الوجهل عمل كالمان                            | ۸۰.      | (۵) باپ                                      |  |  |
| ^^  | تشرح                                         | ۸۰       | اس باب میں کوئی موان میں ہے۔                 |  |  |
| ٨٩  | لفظ"اعمد "گنفيل<br>ترجي                      | II .     | ﴿ لَا يَسْتُوى الْقَاعِلُونَ مِنَ            |  |  |
| 4+  | تشریج                                        |          | المُوْمِينِينَ ﴾ كاشان زول                   |  |  |
| 91  | ترج<br>م                                     |          |                                              |  |  |
| 94  | <i>تر</i> ئ                                  | ۸r       | (۲) باپ عد <b>ة أصحاب</b> بدر                |  |  |
|     | ]                                            | <u> </u> | J                                            |  |  |

| برست       |                                                                                           | 1    | انعام البارى جلد ٩                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ       | عنوان                                                                                     |      | عثوان                                                                                      |
| Т          |                                                                                           | 95   | سبب نزول                                                                                   |
| 119"       | (٩) باب فضل من شهد بدرا                                                                   | 90   | حضرت بلال کا بدری صحابی ہیں                                                                |
| 111        | شركاء امحاب بدركي فنسيلت كابيان                                                           | 90   | عبدالله بن مسعود هله بدري صحالي بي                                                         |
| Πď         | تشريح                                                                                     | 94   | تشريح                                                                                      |
| rii        | عدیث کا <sup>لی</sup> ل منظر                                                              | 4.4  | تبرك بآثارالصلحاء                                                                          |
| HH         | حضرت عاطب ابن أني بلتعه ده بدري صحابي                                                     | 44   | جليه كانتكم                                                                                |
| 114        | بیانظا می دانتهای کارروائی ہے                                                             | 99   | جنگ بر موک                                                                                 |
| IIA        | حضرت فاروق اعظم الله كي حميت                                                              | 1++  | روایات میں تعارض                                                                           |
| 119        | "اعملوا ما شئتم" كامطلب                                                                   | 1++  | توجيهات                                                                                    |
|            |                                                                                           | 1+1  | روایات میں دجهٔ تعارض اوراس کاحل                                                           |
| 114        | (۱۰) باب                                                                                  | 1+1  | ترجيح أصول ِ حديث كي روشن ميں                                                              |
| Ir.        | بياب بلاحوان ہے                                                                           | 101  | بدر میں کفار کی لاشوں کو کنویں میں ڈالوا نا                                                |
| 11"•       | تغرت الم                                                                                  | 1+14 | مئلة عاع موتيا                                                                             |
| iri        | الحرب سجال_جنگ باری باری کا نام ب                                                         | 1.0  | قول معتدل<br>- ا                                                                           |
| IPP        | خواب میں فتوحات کی بشارت<br>دور مصوری میں مضربہ میں کا ایمیت                              | 164  | حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی رائے<br>ربی                                                  |
| 177        | حضرت معق ذ اورمعاذ رضی الله عنهما کی بلند ہمتی<br>غزوۃ الرجیع کا پس منظر                  | 1+4  | نحويلاريي<br>مارو وه در وري رفز مشاروري                                                    |
| 144        | عروہ امراج کا جن مسلمر<br>لغش کی تکوینی حفاظت اور بےحرمتی ہے محفوظ                        | 1•2  | وَبَدُلُوا يَعْمَدُ اللهِ كُفُرًا ﴾ عمراد                                                  |
| IPA<br>IPA | مان عوی طاطت اور بر کی سے سوتھ ا<br>عاصم بن ثابت خاله کی نعش کی قدر تی حفاظت              | 1+4  | ﴿ وَازَالْبُوَادِ ﴾ سمراد<br>"انَّ الميت ليعذّب" كاتشرَح                                   |
| 15.4       | مقصودِ امام بخاری رحمه الله                                                               | 1+9  | ان العبت لیکدب کاسرن<br>حضرت ما تشدر ضی الله عنها کی رائے                                  |
| 1174       | سودیان بخاری رحمه الله<br>تشریح                                                           | 11.  | مفرت عمرا در این عمر رضی الله عنهما کی رائے<br>حضرت عمرا در این عمر رضی الله عنهما کی رائے |
| 1171       | سرل<br>مئلہ: جمعہ کے دن سفر کرنا جائز ہے                                                  | •    | عفرت ما نشمه یقدرضی الله عنها کااستدلال<br>حفرت عا نشمه یقدرضی الله عنها کااستدلال         |
| "          | سبیعه بنت الحارث رض الله عنها کا دا تعدادر<br>سبیعه بنت الحارث رضی الله عنها کا دا تعدادر | 111  | معرف عاصر معمد يقدر في الله منها الأسمرة ال                                                |
| اا         | مىيىد بىپ بىل رى اللدسم ئا دارىدا در<br>عدت دفات                                          | 111  | ین میم می دبییه<br>دوسری توجیه                                                             |
| '' '       | مرت وه                                                                                    | ""   | د دمر ن و بهید                                                                             |
|            |                                                                                           |      | j                                                                                          |

| جلده | اد ک | عام ال | 41 |
|------|------|--------|----|

| 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- |                                              |      |                                            |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------|--|
| غح                                       | عثوان                                        | سفحه | عنوان                                      |  |
| 104                                      | مقصو دِ بخاري                                | 100  | غشاءامام بخارى رحمدالله                    |  |
| 109                                      | تشريح                                        |      |                                            |  |
| 141                                      | تشرئ                                         | 100  | (١١) باب شهود الملالكة بدراً               |  |
| เม                                       | <u>0</u> , /·                                | 100  | ميدان بدر ش فرشتول كي حاضري كابيان         |  |
| ITT                                      | و نيوي مال برانېيس جب كه منافست نه بهو       | IPY  | اصحاب بدركامقام                            |  |
| 145                                      | جنان الديوت في كانتكم                        | 1172 | ال بدر کی افغیلیت                          |  |
| 141                                      | الدون مع الديب الأراقية                      | 1    |                                            |  |
| ira                                      | عباس بن عبدالمطلب عليه كو بھانجا كہنے كى وجہ | IFA  | (۱۲) باب                                   |  |
| 144                                      | حديث كي تشريح                                | IPA  | يه باب بلامنوان ٢                          |  |
| 144                                      | شربیت ظاہر کی مکلف ہے باطن کی تبین           | 1179 | قربانی کے کوشت کا تھم                      |  |
| AFI                                      | ابوجهل كا آخرى سانس                          | 101  | تفريح                                      |  |
| 120                                      | مقصود بخاري رحمه الله                        | IMI  | تبرك بأثارالصالحين شرك نبيس                |  |
| 141                                      | بدرين كاوظيفه                                | 100  | تشريح أأسار                                |  |
| 141                                      | سورهٔ طور کی برکت نو تیلبی کی شکل میں        | IMM  | الفرشخ                                     |  |
| 124                                      | جبير بن مطعم بن عدى اورحسن سلوك              | IP'4 | وف بجانے کی صد                             |  |
|                                          | صحابہ کرام کے وجود کے بعد امت میں            | 102  | مقصود بخاري                                |  |
| 121                                      | ابلِ خیرنا در دکمیاب                         | 1179 | ولیمه کا شوق بھی ، ضائع پوٹمی کا دُ کھ بھی |  |
| 140                                      | لمسطح بن ا ٹاشدھ                             | 101  | مغلوب الحال كو تشبيه وتبلغ مناسب نہيں      |  |
| 144                                      | موجم<br>موجم                                 | ior  | "انفذه لنا" ہےمراد                         |  |
|                                          |                                              | 100  | شهدائے بدراورزا ند تکبیرات                 |  |
|                                          | (۱۳) باب تسمية من سمى من أهل                 | 100  | معاشرتی خرابی کاازاله                      |  |
|                                          | يدر، في الجامع الذي وضعه                     | 107  | حضرت الومسعود عله بدري صحافي بين           |  |
| 144                                      | أبوعبدالة على حروف المعجم                    | 104  | تشرع                                       |  |
|                                          | شركائ جنك بدر بترتيب حروف مجلى- مرجه         | 104  | مقصود بخاري                                |  |
|                                          |                                              |      |                                            |  |

J.

| •        | <del>  <u>+</u>0+0</del> +0+0+0+0+0                               | +++++ <u>++++++</u> |                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه     | عثوان                                                             | صفحه                | عنوان                                                                              |
| 191      | بب                                                                | 122                 | امام بخارى رحمة الشعليه                                                            |
| 191      | آثر ت                                                             |                     |                                                                                    |
| 191"     | "أوّل الحشر" كامطلب                                               |                     | (۱۳) باب حدیث بنی النظیر،                                                          |
| 190      | ا تشریح                                                           |                     | ومخوج رمول الله ﴿ إليهم في دية                                                     |
| 190      | سورة نضير                                                         | II                  | الرجلين، وما أرادوا من الغدر                                                       |
| 197      | سمجور کے درختوں کا تخنیہ<br>س                                     | 142                 | يرسول الله 🕮                                                                       |
| 197      | "احراق بالنار " كاحم                                              | l                   | نی نغیرے بارے بیں بیان،                                                            |
| 192      | حضرت حسان بن ثابت کاشعر                                           |                     | ووآ دمیوں کی ویت کےسلسلہ میں رسول اللہ                                             |
| 19.4     | ابوسفیان بن حارث کی طرف سے اشعار                                  | II .                | 🗯 کاتشریف لے جانا اوران کارسول                                                     |
| r-i      | حدیث کالیل منظر                                                   | ll .                | الله الله الله الله الله الله الله الله                                            |
| rer !    | مال فئ اورغنیت میں فرق                                            | II .                | غز وهٔ بنونضير کا پس منظر                                                          |
| r+r"     | رسول الله ﷺ مال فئي اختيار                                        | ·                   | جنگ بُعاث اور يهووي                                                                |
|          | آبادکاری ش بصیرت نبوی اور مفرات                                   | IAM                 | جنگ أيك منظم كاروبارنجى                                                            |
| r+r      | انساری کا ئید                                                     | II 1                | میود یون سے معاہدہ                                                                 |
| r•r      | بزنشیر کے مال فئی کامصرف<br>دوری مطلب مال ایس میں میں اس          |                     | مسلمان عورت کی بے حرمتی اور یہود بول کا                                            |
| r+1"     | ا خیا ء کرا <sup>علی</sup> یم السلام کی وراثت کا مسئله<br>ک تنه ی | IA4                 | مخاصما شدوبي                                                                       |
| 7-0      | مدیث کی تشریخ<br>ته یک                                            | l l                 | بنوقینقاع_محاصرہ<br>کے بند                                                         |
| ri•      | ا تشریع<br>فی در تا شدند به می کامیانا به ترا به کا               | 1/4                 | رئیس انسانقین<br>اینسدس برین سیشترین                                               |
|          | فعن (آشوال حصه) كامطالبه اورتوليت كا<br>مئله                      | 144                 | بۇنىغىيركادا قەڭب چىن آيا؟<br>سىرىل دارىي دانغىدىن ئا                              |
| rir      | سىتە<br>با <u>غ</u> فدك كاذ كر                                    | IAA                 | معاہدہ کا مطالبہ اور بونضیر کا اٹکار<br>بریق برجید                                 |
| rir      | ا <i>ېاي قدل</i> و د ر                                            | 1/4                 | معاہد کا قل جا ترخیس ہے<br>ریشی میں مار میں ان |
| <br> riz | Like Altrico. Letter that it is a fine                            | 19+                 | سازشی حریبه اور تا ئید من جانب الله<br>امحاصره اور جنگی مذہبیر                     |
| F Z      | (۱۵) باب قتل كعب بن الأشرف<br>كعب بن الرف كل كابيان               | 19+                 |                                                                                    |
| 112      | ا العب بن امرف عن البيان  <br>                                    | 191                 | جلا وطنی کی شرا ئط                                                                 |
|          |                                                                   |                     | 1                                                                                  |

| •           | +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0     |        |                                            |  |  |
|-------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--|--|
| صفحه        | عنوان                                      | صفحه   | عنوان                                      |  |  |
| ۳۱۳۱۳       | منافقين كي عليحد گي                        | rr•    | قل کے اسباب                                |  |  |
| rro         | مبارزت طبی                                 |        | ز جمه وتشر <sup>ح</sup>                    |  |  |
| rrz         | عمومی جنگ کا آغاز                          | rra    | تنل شاتم رسول الله 🕮 پرایک عکیمانداصول     |  |  |
| rrz         | اجتهادى اختلاف                             | PPA    | اگر عدالتی کارروائی ناممکن ہو؟             |  |  |
| ያ<br>የ      | مسلمانوں پرعقب مے جملہ اور طاہری شکست      |        |                                            |  |  |
| 1779        | مصعب بن عمير الله كي شهادت                 |        | (١٦) باب قعل ابي رافع عبدالله ابن          |  |  |
| F/*4        | آپ 🐞 کی شہادت کی افواہ                     |        | ابي الحقيق، ويقال: سلام بن أبي             |  |  |
|             | آنخفرت الكاكرة من صحابة كرام الله كا       |        | الحقيق. كان بخيبر ويقال: في                |  |  |
| ro.         | ایناروجانثاری                              | 779    | حصن له بارض الحجاز                         |  |  |
| 101         | رسول الله هك وندان مبارك شهيد مونا         |        | ابورافع عبدالله بن الي حقيق علم آل كاقصه   |  |  |
| rai         | حضرت عمر عله كاابوسفيان كى للكاركا جواب    |        | بعض اسكوسلام بن الي الحقيق كيت بي-         |  |  |
| roo         | ا تحري                                     |        | وه خيبر من ربتا تها بعض کتے ہیں کہ وہ تجاز |  |  |
| 101         | شبداء أحديرنما زجنازه                      | II .   | يْس واقع قلعه يْس ربتا قعا-                |  |  |
| ron.        | حنفيه کام وَ قف                            | 779    | مستاخ رسول ابورافع كأقمل                   |  |  |
| <b>10</b> 4 | امام شافتی رحمه الله کامؤنف                | 771    | ز مانة قبل ابورا فع                        |  |  |
| rô∠         | امام شافعی رحمهالله کی تأ ویل              | 444    | <i>ترجمه وتفريح</i>                        |  |  |
| r4+         | ا تشرت _                                   | rea    | القرئ                                      |  |  |
| 171         | شراب کاهم                                  |        |                                            |  |  |
| 242         | بيسروساماني كے عالم ميں كفن كفامير         | rei    | (۱۵) ياب غزوة أحد                          |  |  |
| 246         | صحابهٔ کرام 🕭 کی خشیت                      | rri    | فزوهٔ احد کابیان                           |  |  |
| 246         | <u>ד</u> شرד                               | וייזיו | غز وهٔ احد کالیس منظر                      |  |  |
| 240         | اسلام لائے ہی رحبہ شہادت سے فیضیاب         | rm     | جنگ كامنصوبه                               |  |  |
| ryy         | مصعب بن عمير الله كادين اسلام كيليح قرباني | TITT   | لدينه كى حفاظت كيلئة پېرە دارى             |  |  |
| 742         | زخمول کی کثرت وشدت سے پہچان ختم            | דייין  | رسول الله 🕮 كامحابه كرام 🚓 مصصوره          |  |  |
|             |                                            |        |                                            |  |  |

| صنحد          | عثوان                                                                  | صفحه | عنوان                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
|               |                                                                        | 747  | الله ہے اپنے عہد کو پورا کرنے والے                  |
|               |                                                                        | 749  | منافقین کی علیحدگی اورائے بارے میں رائے             |
| rar           | تَوَلُّوا مِنكُمُ يَوُّمُ الْتَقَى الخ ﴾                               |      |                                                     |
| rao           | تفير .                                                                 |      | (١٨) باب ﴿ إِذْهَمْتُ طَائِفَتَانِ مِنْكُمُ         |
|               | ابنِ عمر رضی الله عنهما کی جانب سے معترض کو                            | r4+  | أَنْ تَفُشَكُ الوَاللهُ وَلِينَهُمَا ﴾              |
| ray.          | جواب                                                                   |      | باب:جب تهی میں سے دو کر و موں نے یہ                 |
| rΛΛ           | خدمت كادائر وكارا درتقاضاء حال                                         |      | سوجا تما كدوه بهست بإربيشيس، حالا نكداللدان         |
| PAΛ           | غلطان کا از الدکد بیعتِ رضوان سے بیجھیے                                | 12.  | کا حامی وناصرتھا۔                                   |
|               | رې                                                                     | 121  | تشريح                                               |
|               | . 180 0                                                                | 121  | أمور خاندداري بين تدبر كالعليم                      |
|               | (۲۰) باب ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوُونَ                             | 121  | وونون روايات مين تطبيق                              |
| <b>7</b> /4 9 | عَلَىٰ أَحَدٍ ﴾ إلى قوله ﴿ بِمَا تَعُمَلُونٍ ﴾                         | 744  | قرم می ادائیگی اور معجز و کی برکت                   |
| rq.           | ندکوره آیت کی تغییر                                                    |      | فرشتوں سے نصرت                                      |
|               | نی بدستورا پی جگه کمژا _ تم کوا پی طرف<br>ا                            | 727  | حضرت سعد بن الي وقاص 🐗 کا اعز از                    |
| r9+           | نکا رہاتھا                                                             | 124  | تىرك با ئارالصالىن<br>د                             |
|               | a discussion bath in the                                               | 144  | ایک غلاقهی کاازاله<br>ا                             |
|               | (۲۱) باب وثُمُّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن<br>رُمْ الْرُولُ عَلَيْكُم مِّن |      | طلحه بن عبیدالله اورسعدین ابی وقاص رضی الله         |
| 741           | بَعُدِالْغُمُّ أَمَنَةُ نُعَاسًا ﴾                                     | r2A  | عنهما کی جاشاری                                     |
|               | باب: پھرائ م کے بعداللہ نے تم پر طمانیت                                | r2A  | محابه کرام <b>ه</b> کار دایت مدیث مین احتیاط بر تنا |
| rai           | نازل کی ،ایک اُوگھ<br>ایک میں کی کی کار                                | 129  | نی کریم 🙉 کے دفاع میں مستعدی                        |
| 791           | اُوگھ مسلط کرنے کی حکمت                                                | 1/4  | حیراندازی کی مهارت میں قدر دانی<br>ا                |
| rar           | "امنة نعامسا" كينحوى تركيب                                             | r/A1 | خواتین کا جنگ کے دوران پائی بلانا                   |
| rgr           | ندا کره_اصطلاح مدیث                                                    | Mr   | سعادت ابدی حادثهٔ شهادت کی شکل میں                  |
|               |                                                                        | tar" | لفظ ''بصوت'' کے مثنی                                |
|               |                                                                        |      |                                                     |

|            | العام الباري جلد ا                                                                                                                           |             |                                              |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--|--|
|            |                                                                                                                                              | -           | ******                                       |  |  |
| صفحه       | عنوان                                                                                                                                        | صفحه        | عنوان                                        |  |  |
| <b>P+1</b> | الجراح يوم أحد                                                                                                                               |             | (٢٢) باب: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ       |  |  |
|            | يدم أحدثن رسول اكرم لله كارتى مون                                                                                                            | 491         | هَى أَوْ يَتُوبَ عَلَيهِمُ الخ ﴾             |  |  |
| F+4        | كابيان                                                                                                                                       | !           | باب: (اے پینبر!) مہیں اس نیسلے کا کوئی       |  |  |
| r.4        | ا تشری                                                                                                                                       |             | ا افتیار شن کدالله ان کی توبیقول کرے یا ان   |  |  |
| r-A        | [ تشرئ                                                                                                                                       | rar         | کوعذاب دے کیونکہ پیرفالم لوگ ہیں۔            |  |  |
|            |                                                                                                                                              | 790         | تعريح                                        |  |  |
|            | (٢٦) باب ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ                                                                                                     | 190         | تفرتع                                        |  |  |
| 174 9      | وَالرُّسُولِ)                                                                                                                                | 744         | تفريع<br>الفريع                              |  |  |
|            | ا باب: جنبوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول                                                                                                    |             |                                              |  |  |
| 1-9        | كأسخم مانا                                                                                                                                   | 19Z         | (۲۳) باب: ذکر ام سلیط                        |  |  |
| 1"+ 9      | غز و هٔ حمراء الاسد                                                                                                                          | <b>19</b> 4 | باب: حضرت أم سليط رضى الله عنها كاذكر        |  |  |
| 1"1+       | محابة كرام ك كى بهادرى ادر حوصله                                                                                                             | P9A         | خدمت کی قدروانی کی که چا درام سلیط کو بجوائی |  |  |
| rir        | والپس لوٹے والوں کے تعاقب کا حکم                                                                                                             | r4A         | روایت باب سے مقصود بخاری<br>ذو               |  |  |
|            |                                                                                                                                              | <b>799</b>  | روافض موشياررين                              |  |  |
|            | (٢٤) باب من قعل من المسلمين يوم                                                                                                              | i           |                                              |  |  |
| MIM        | احد ا                                                                                                                                        | 799         | (۲۴) باب قتل حمزة بن عبدالمطلب               |  |  |
| rir        | أحدك روزشهيد مونے والے مسلمانوں كامان                                                                                                        |             | معرت تزه بن عبدالمطلب عله كي شهادت           |  |  |
| rir.       | جنگ أحداورانصار كې نضيلت                                                                                                                     | N :         | کیان ش                                       |  |  |
| min        | شهدائے أحداور حفاظ قرآن كى نصيلت                                                                                                             | ۳۰۲         | مفرت حزه بن عبدالمطلب 🚓 کی شهادت             |  |  |
| ma         | شهید کی نماز جنازه کا حکم                                                                                                                    | i I         | عرب کا تیا فہ اور حافظہ<br>مناب میں میں شون  |  |  |
| rm         | موت پربےاختیاری بکا مِمنوع نہیں                                                                                                              | P-0         | معافی اختیاری فعل ہے                         |  |  |
| 112        | ''أدى'' كَبْحُ كَامْقُصِدِ<br>يَهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللّ | P+4         | سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب مس کوملا؟    |  |  |
| rız        | آنخضرت 🚯 کاخواب اورغز و هٔ احد                                                                                                               |             | <u> </u>                                     |  |  |
|            |                                                                                                                                              |             | (٢٥) باب ما أصاب النبي همن                   |  |  |
|            |                                                                                                                                              |             | 1                                            |  |  |

| •     | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +        |      |                                                   |  |  |
|-------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|--|--|
| صنحد  | عنوان                                        | صنحه | عنوان                                             |  |  |
|       | بنوعا مرکے اٹکار پر بنورغل اور ذکوان کا حملہ | MIA  | (٢٩) باب: أحدجيل يحينا ونحبه                      |  |  |
| 1     | [ "מרכ"                                      |      | باب: جبل احديم سے مجت كرتا ب اور بم اس            |  |  |
| ٣٣٥   | ایک شبہ                                      | MIV  | سے محبت کرتے ہیں                                  |  |  |
| rra   | T                                            | 1719 | "ما بين اللابعين" _مراد                           |  |  |
| PPY   | 37,02,130                                    | P19  | "ما بين الملابعين" كياثرم ٢٠                      |  |  |
| PPA   | بنولحیان کوساتھ ذکر کرنے کا منشاء            | rr.  | شهدا ه پرنماز کی صراحت                            |  |  |
| rrx   | شہدا وبئر معو نہ کے صفات و کمالات            | mri  | اپن امت پر مال کے نشنے کا اندیشہ                  |  |  |
| 1 229 | ا حکمت                                       |      |                                                   |  |  |
|       | حدیث کی تشریح<br>عامر بن طفیل کی سیدیز وری   |      | (٢٩) باب غزوة الرجيع، ورعل،                       |  |  |
| MAI   | عامر بن هيل کي سيندز وري                     |      | وذكوان، وبشر معونة، وحديث:                        |  |  |
| 1771  | بدبخت پہلے سڑا پھرمرا                        |      | عضل، والقارة، وعاصم بن ثابت،                      |  |  |
| ייייי | عبارت کی تشریح                               |      | وخبيب وأصحابه                                     |  |  |
| <br>  | نیز و سے خون کا رفیآر و گفتار<br>سر ت        |      | غز دورجی اور دعل ، ذکوان ، بیرمعو نہ کے بیان<br>م |  |  |
|       | "لحق الوجل" كي تفير من احمالات               |      | هل اور عضل ، قار د ، اور عاصم بن ثابت ، خبیب      |  |  |
| ML.A  | روایت باب سے مقمود بخاری رحمہ اللہ           | 11   | اوران کےامحاب کا قصہ                              |  |  |
| 777   | ججرت کا عزم اور د کی کا انتظار               | ll . | ووغر وات ایک باب میں ذکر کرنے کی وجو بات          |  |  |
|       | عامر بن فبير ه دهه_ جمرت كي سعادت بهي        | PTY  | غز ده پراشکال                                     |  |  |
| ሥፖለ   | دودھادرخبر پہنچانے کا انتظام بھی<br>ڈ        | 224  | اشكال كاجواب                                      |  |  |
| 1774  | عامر بن فبير ه 🦝 کي شهادت                    | 272  | ترهمة الباب براشكال                               |  |  |
| roi   | ا قنوت وتر رکوع ہے پہلے                      | P72  | دومرے اشکال کا جواب                               |  |  |
|       |                                              | ۳۳.  | غز وهُ بَرُ معونه                                 |  |  |
|       | (٣٠) باب غزوة المحندق وهي                    | بسم  | دومرادا قعه                                       |  |  |
| raa   | الأحزاب                                      | ۳۳۲  | منذر بن عمرود کی امارت میں روائلی<br>دا           |  |  |
|       | باب: غزوه خندق كاميان، اسے الزاب مجل         | ۳۳۲  | حرام بن ملحان 🚓 کی شبادت                          |  |  |
| L     |                                              |      | J                                                 |  |  |

P+1

عتدان کتے ہیں واقعهفز وكاختدق غزوهٔ خندق کب پیش آیا؟ مام بخارى رحمه الله كنزد يك راج قول بجهك بالغ شار موگا؟ خندق کھود نے کا واقعہ فیصروکسری کوفتح کرنے کی مثارتیں آب 🕮 کامجز ہ تشريح تيزآ ندهي كے ذريعے نصرت تغرتح أمانة فتنديس مضرت ابن عمرونني الله عنما كا بن ممرضي الله عنهما كامقام تغرت زبر 🚓 کی نضلت فرہے واپسی کی دعاء ( ا ۳) ياب:مرجع النبي 🕮 من الأحزاب ومنعرجه إلى بني قريطة ومحاصرته إياهم ی از دو احزاب سے تشریف لا نا اور بو قريظه كي طرف كلنا اوران كام اصره كرنا 129

(٣٣) باب غزوة انمار

🛭 مثال- ہےا حتیاطی کی حد ہوگئ

745

|            | العام الباري جللة ا                               |       |                                            |  |  |
|------------|---------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--|--|
| F          |                                                   | -     |                                            |  |  |
| نو         |                                                   |       | حثوان                                      |  |  |
| 179/       | سرت مر الماري المراجعة المارية                    | ሁለት   | آیت کی تفریج اور قر اُت                    |  |  |
| 1794       | 1 T - T - 700% VOY U-                             | arn   | حيان بن ابت الله الله الله                 |  |  |
|            | ام المؤمنين ام سلمه رضى الله عنها كي صائب         | MYA   | تشريح رجواب شكوه                           |  |  |
| 744        | را <u> کے بار</u>                                 |       |                                            |  |  |
| ۱۰۵        | سرت او مرهه ۱۶۰۰ سر                               | m20   | (٣٦) باب غزوة الحديبية                     |  |  |
| 6+F        | مسعر حرب عب                                       |       | باب: جنگ مديبيكا قصه                       |  |  |
| ٥٠٢        | المقابدة فالرادية بدراج                           |       | سنخ حديبيه كاچيشه خيمه                     |  |  |
| 0.4        | - 00 0000000000000000000000000000000000           | 11    | چادیش معاہدات ومصالحت اور کیاب<br>اسرین    |  |  |
| ۵1۰        | مديبير                                            | 720   | الشروط كأنفعيل                             |  |  |
| ٥١٠        | مديبيكامحل وقوع                                   |       | تعرق                                       |  |  |
| ١١٥        | اشاعت اسلام کا نقطهٔ آغاز<br>عنا                  | U     | الليعد كامطلب سير                          |  |  |
| ٥١٢        | عظيم قائد                                         | ďΛI   | الحابس الفيل" كمنيكا وجد                   |  |  |
| ماد        | عيمانه جله                                        | 11    | صل <i>ے لیے طبعی ر</i> جحان                |  |  |
| PIA        | ستارے اور حکمہ موسمیات علب تامیجیں                |       | <b>دهید</b> " کامعنی اور مراد              |  |  |
| 012        | نی کریم 🙉 کے عمر ہے کی تعداد                      | MAT   | تہا سہ                                     |  |  |
| OIA        | تشريح                                             | 1 1   | " تنفود مسالفتی" کامتیوم                   |  |  |
| AIA        | نى كريم هاي الجروديان أنال بزا                    | MAZ   | حفرت ابو بمرصد بق که کی غیرت ایمانی        |  |  |
| <u>ori</u> | اصحاب چره کی نضیات<br>ذنب                         | 1 1   | مبرت کی بات                                |  |  |
| ٥٢٢        | ر دانض كاغلداستدلال                               | P/A 9 | غداري كا داقعه ِ                           |  |  |
| 0797       | المحاب عديببيك تعداد مين تعارض                    |       | محابهٔ کرام که کی دالهانهٔ عقیدت دمحبت اور |  |  |
| ٥٢٣        | تغارض كاجواب                                      |       | جاشاري                                     |  |  |
| 01°        | . منشاء بخاری                                     |       | ابوجندل 🚓 کا کفار کی قیدے فرار ہوکر آنا    |  |  |
| ۵۲۵        | قرب قیامت میں نیک لوگوں کوا ٹھالیا جائے گا<br>میں | רפר   | ابوجندل کو کفار کے حوالہ کرنا              |  |  |
| 47Y        | تقلير                                             | MAA   | محابد کرام واطاعید رسول کانموند            |  |  |
| L          |                                                   |       | ļ                                          |  |  |

#### الحمدالله وكفلي وسلام على عباده الذين أصطفى.

#### عرضمرتب

اسا تذو گرام کی وری تقاریکومنطقی بریش لانے کا سلسلدز بان قد یم سے چلاآ رہا ہے ابنائے وارالعلوم و بو بندوغیرہ یس فیسن البسادی ، فیصل البسادی ، انسواد البسادی ، الامع المدودی ، المکو کب المسددی ، المسحسل السم فیسم لمصبحب مسلم ، کشف البسادی ، تقریر بخاری شریف اورودی بخاری جسی تصانیف اکابری ان وری تقاریری کی زیرہ مثالیں ہیں اورعلوم نبوت کے طالبین ہرووری ان تقاریرول یڈیرسے استفادہ کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے۔

جامعہ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری کی مند تدرئیں پر رونق آ راء شخصیت شنخ الاسلام حضرت مولا تا مفتی محر تقی عثانی صاحب دامت برکاتہم ( سابق جسٹس شریعت ابیلٹ بننچ سپریم کورٹ آف پاکستان )علمی وسعت، فقیبا نہ بھیرت فہم دین اور شکلفتہ طرز تغلیم میں اپنی مثال آپ ہیں، درس صدیث کے طلبہ اس بحر بے کنار کی وسعتوں میں کھو جاتے ہیں اور بحث ونظر کے نئے نئے افق ان کے نگا ہوں کو خیرہ کر و سیتے ہیں، خاص طور پر جب جدید تدن کے پیدا کر دومسائل ساسنے آتے ہیں تو شری نصوص کی روشن میں ان کا جائز و، حضرت شخ الاسلام کا و میدان بحث ونظر ہے جس میں ان کا خانی نظر نیس آتا۔

آپ حضرت مولا نامجہ قاسم نا نوتو ی رحمہ اللہ بانی دارالعلوم دیو بندگی دعا قال اور تمنا قال کا مظہر بھی ہیں ،

کو تکہ انہوں نے آخر عمر میں اس تمنا کا اظہار فر مایا تھا کہ میر اتی چا بتا ہے کہ شن انگریزی پڑھوں اور یورپ بھتی

کران دانا بیان فرنگ کو بتا قال کہ محکمت وہ ٹیٹیں جے تم حکمت سمجھ رہے ہو بلکہ حکمت وہ ہے جوانسانوں کے ول

ود ماغ کو حکیم بنانے کے لئے حصرت خاتم النہ بین بھٹا کے مبارک واسطے سے خدا کی طرف سے دنیا کو حطا کی گئی۔

افسوس کہ حضرت کی عرف وفانہ کی اور بیتمنا تھتہ بحکیل رہی ، کیکن اللہ رب العزت اپنے بیاروں کی

تمنا کا اور دعا قال کورڈ ٹیٹی فرماتے ہو آئی خلا واسلام حضرت مولا نامجہ قاسم نا نوتو گئی تمنا کو دور حاضر

میں شیخ اللہ ملام حضرے مولا نامشتی مجد آئی عقلہ اللہ کی صورت میں پوراکر دیا کہ آپ کی علمی و کملی کا وشوں کو

میں ایم کے مشاہیر المل علم فرن میں سرا ہا جاتا ہے خصوصاً اقتصادیات کے شعبہ میں اپنی مثال آپ ہیں کہ قرآن

وصدیث، فقہ و تصوف اور مذیب و تقتو کی کی جامعیت کے ساتھ ساتھ تھ تم اور جدید یا علوم پر دسترس اور ان کو دور حاضر
کی زبان پر سمجھانے کی صلاحیت آپ کومئی نا بساتھ میں تھی اور جدید یا علوم پر دسترس اور ان کو دور حاضر
کی زبان پر سمجھانے کی صلاحیت آپ کومئی نا بساتھ میں ہوں۔

جامعہ دارالعلوم کرا چی کے سابق شن الحدیث حضرت مولانا تعبان محمودصا حب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب بدیمرے پاس پڑھنے کے لئے آئے تو بمشکل ان کی عمر کیارہ ابارہ سال تھی محمرای وقت سے ان پر آثار دلا ہے محسوس ہونے کے اور رفتہ رفتہ ان کی صلاحیتوں میں ترتی ویرکت ہوتی رہی ، بیہ جھے سے استفادہ کرتے رہے اور میں ان سے استفادہ کرتا رہا۔

سابق شیخ الحدیث حضرت مولا نامح بان محمود صاحب رحمه الله فرمات میں که ایک ون حضرت مولا نامفتی محمد شیخ صاحب رحمه الله نے جھے ہے مجلس خاص میں مولا نامحر تق عثانی صاحب کا ذکر آنے پر کہا کہ تم محمد تق کو کیا تھے ہوں یہ مجھے ہے، بھی بہت اوپر میں اور برحقیقت ہے۔

ان کی ایک تاب ' علوم القرآن' ہے اس کی حضرت مولانا مفتی محد شیخ صاحب کی حیات میں شخیل اور مجھی اس پر مفتی محد شخص صاحب نے غیر معمولی تقریدا کھی ہے۔ اکا برین کی عادت ہے کہ جب کسی کما ب کی اور مجھی اس پر مفتی محاصب کی تعریف کرتے ہیں کہ کیس مبالفہ ند ہو مگر حضرت مفتی صاحب فقر سرم نہ کھیج ہیں کہ:

ہیم کم کتاب ماشاہ اللہ ایک ہے کہ اگر میں خود بھی اپنی تندر تی کے زیائے۔ میں کلمنتا تو ایک مذککھ سکتا تھا، جس کی دوجہ خاہر ہیں:

پہلی وجہ تر یہ کر بر موصوف نے اس کی تصنیف میں جس تحقیق وعقید اور متعلقہ کما اول سے تقیم ذخیرہ کے مطالعہ سے کا م لیا، وہ میر سے کس کی بات نہ تھی، جن کما اول سے بیرمضا میں لئے گئے ہیں ان سب ما خذوں کے حوالے بتیر الواب ومفحات حاشیہ میں درج ہیں، انہی ہر سرسری نظر ڈالنے سے ان کی تحقیقی کا وش کا اندازہ ہوسکل ہے۔

اوردومری وجہ جواس سے بحی زیادہ طاہر ہے وہ یہ کہ یں اگریزی زبان سے تا داقف ہونے کی بناہ پرستشرقین بورپ کی ان کتابوں سے بالکل ہی تا واقف تھا، جن میں انہوں نے قرآن کریم اور علام قرآن کے متعلق زہرآ کو دشیسات سے کام لیا ہے، برخور دارعزیز نے چونکہ آگریزی میں کے چونکہ آگریزی میں بھی ایم اے اس کیا ، انہوں نے ان تلبیسات کی حقیقت کھول کر وقت کی اہم ضرورت بوری کردی۔

ای طرح بیخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمداللہ نے حضرت مولا نامحرتی علی فی صاحب مظلم سے بارے میں

زريكيا:

لقدمن الله تعالى بتحقيق هذه الأمنية الغالية الكريمة ، وطبع هذا الكتاب الحديثى الفقهى العجاب ، في مدينة كراتشي من باكستان ، متوجا بخدمة علمية ممتازة ، من العملامة المحقق المحدث الفقيه الأريب الأديب فضيلة الشيخ مسعمد تقى العثماني ، نجل سماحة شيخناالمفتى الأكبر مولانا محمد شفيع مد ظله العالى في عافية وصرور.

ققام ذاك النجل الوارث الألمعي بتحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه بهما يستكمل غاياته ومقاصده ويتم قرائده و قوائده ، في ذوق علمي رفيع ، وتنسيق فني طباعي بمديع، مع أبهي حلة من جمال الطباعة الحديثة الراقية فجاء الممجلد الأول منه تحقة علمية واثمة. تتجلى فيها خدمات الممحقق الملوذعي تفاحة باكستان فاستحق بهذا الصنيع الملمي الرائم: شكر طلبة العلم والعلماء.

کہ علامہ شیر احر عثاثی کی کتاب شرح می مسلم جس کا نام فصح المعلقهم بیشت و صحیح مسلم جس کا نام فصح المعلقهم بیشت و صحیح مسلم اس کی بخیل سے قبل ہی اپنے بالک جیتی سے بیا سے لیے آئی اپنے بالک جیتی سے تک پہنچا ئیں ای بناه پر ہمارے شئے ، علامہ فتی اعظم حضرت مولانا محمد شغیع رحمہ اللہ نے واریب مولانا محمد شغیع محمد تقی عثانی محمد تعلق محمد اللہ بیس ہمت وکوشش کو اجماراکہ فصح المصلم بھی مصرح حسلم کی تکیل کرے، کیونکہ آپ حضرت شئے شارح شیر اجمد عثانی کے مقام اور حق کوخوب جانے تھے اور پیراس کو جمی بخوبی جانے ہے کہ اس المال فرزند کے ماتھوں انشاء اللہ بدخد مت کا حقد انجام کو بہنے گی۔ اس با کمال فرزند کے ماتھوں انشاء اللہ بدخد مت کا حقد انجام کو بہنے گی۔

ای طرح عالم اسلام کی مشہور فقتی شخصیت ڈاکٹرعلا مہ یوسف القرضا دی ' **کے ملۃ فتح المملهم" پر** تنبر ہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وقد ادخر القدر فضل اكماله وإتمامه - إن شاء الله - لعالم

جيلييل من أسره عيليم و فيصل "ذرية بعضها من بعض " هو الفقيه ابن الفقيه ،صديقنا العلامة الشيخ محمد تقى العشماني ءبن الفقيه العلامة المفتر مو لانامحمد شفيع رحمه الله وأجزل منويته ءو تقيله في الصائحين -

وقد أقاحت لي الأقدار أن أتعرف عن كثب على الأخ القاضل الشيخ محمد ثقي، فقد التقيت به في بعض جلسات الهيئة العليا للفتوى والوقابة الشرعية للمصارف الإمسلامية النم في جلسات مجمع الفقه الإسلامي العالمي ا وهو يمثل فيه دولة باكستان، لم عرفته أكثر فأكثر ، حين سعدت بيدمعي عضوافي الهيئة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامي بالبحرين، واللي له قروع عنة في باكستان.

وقد لمست فيه عقبلية الغقية المطلع على المصادر بالمتمكن من النظر والاستياط بالقادر على الاختيار والترجيح ، والواعني لنما يندور حوله من أفكار و مشكلات - ألتجها

هذا العصر الحريص على أن تسود شريعة الاسلام وتحكم في ديار المسلمين.

ولا ريب أن هذه الخصائص تجلت في شرحه لصحيح مسلم، وبعبارة أخرى: في تكملته لقتح الملهم.

فقيد وجندت في هذا الشرح :حسن المحدث ، وملكة الفقيه ،وعقلية المعلم، وأناة القاضي، ورؤية إلمالم المعاصر، جنبا إلى جنب.

ومسما يسلكو لنه هنا: أنه لم يلتزم بأن يسير على نفس طريقة شيخه العلامة شيبر أحمد كما تصحه بذلك بعض أحبابه، وذلك لوجوه وجيهة ذكوها في مقارمته ولا ربب أن لكل شيخ طريقته وأسلوبه الخاص، الذي يسائس بسمكانه وزمانه وللقافسه، وتبارات الحياة من حوله. ومن السكلف الذي لا يحمد محاولة العالم أن يكون نسخة من غيره، وقد خلقه الله مستقلا.

لقدرايت شروحا عدة لصحيح مسلم، قديمة وحديثة، ولكن هذا الشرح للعلامة محمد تقى هو أول اها بالتنويه، وأوضاها بـالقوالد والفرائد، وأحقها بأن يكون هو (شرح العصر) للصحيح المناني.

فهبو مبومسوعة يبحق التضمن بحوثا وتحقيقات حديثية ، وفقهية ودعوية وتربوية. وقد هيأت له معرفته بأكثر من لفة ،ومنها الإنجليزية ،وكذلك قراء ته لثقافة المصوءو اطلاعه على كثير من تياراته الفكوية،أن يعقد مقارنات شني بين أحكام الإسلام وتعاليمه من ناحية ، وبهين البديانات والغيلسفات والنطريات المخالفة من ناحية أخرى وأن يبين هنا أصالة الإسلام وتميزه الخ-انہوں نے فرمایا کہ جھے ایسے مواقع میسر ہوئے کہ ٹیل برادر فامنل 🚉 محرتق كوقريب سے بيمانوں - بعض فتو وَل كى مجانس اور اسلام تحكموں ك كران شعول من آب سے الماقات مولى بحر مجمع الفقہ الاسلام ك جلول مي بعي ملاقات كمواقع آترب،آبال جمع من ياكتان کی نمائند گی فرماتے ہیں۔الغرض اس طرح میں آپ کو قریب سے جانبار ہا اور پھر بیتعارف برهتای چلا گیاجب س آپ کی ہمراہی سے فیصل اسلامی بینک (بح ین ) میں سعادت مند ہوا آپ و ہاں ممبر منتخب ہوئے تھے جس کی ما کستان میں بھی کی شاخیس ہیں۔

۔ تو میں نے آپ میں فقعی سجھ خوب پائی اس کے ساتھ مصادر و ما خذ فقہیہ پر بحر پوراطلاع اور فقہ میں نظر دکگر اور استنباط کا ملکہ اور ترج و افقیار پر خوب قدرت محسوس کی۔ اس کے ساتھ آپ کے ارد گر دجو خیالات ونظریات اور مشکلات منڈ لا رہی ہیں جو اس زبانے کا نتیجہ ہیں ان میں بھی سوج بجور کھنے والا پایا اور آپ باشا والنداس بات پرحریص رہتے ہیں کہ شریعت اسلامید کی بالا دی قائم ہوا ور مسلمان علاقوں میں اس کی حاکمیت کا دور دورہ ہواور بلاشہ آپ کی بین خصوصیات آپ کی شرح تھی مسلم ( عملہ فتح الملہم میں خوب نمایاں اور روشن ہے۔

یس نے اس شرح کے اندرا کیے محدث کاشعور ، فقیہ کا ملکہ ، ایک معلم کی ذکاوت ، ایک قاضی کا قدیر اور ایک عالم کی بصیرت محسوس کی ۔ یس نے سیج مسلم کی قدیم وجدید بہت میں شروح رکیمی ہیں لیکن میہ شرح آ قمام شروح شدس سے زیادہ قائل توجاور قائل استفادہ ہے ، بیہ جدید مسائل کی تحقیقات میں موجودہ دور کافقہی انسانکلا پیڈیا ہے اور ان سب شروح میں ذیادہ کی وار ہے کہ اس کو سیج مسلم کی اس زیانے میں سب سے تقیم شرح قرار دی جائے ۔

سیشرح قانون کو دسعت سے بیان کرتی ہے اور سیر حاصل ایمات اور جد یہ تحقیقات اور فقی، دعوتی مباحث کو خوب شائل ہے۔ اس کی تصنیف میں مرحد کرتی ہے۔ اس کی تصنیف میں حضرت مولف کوئی زبانوں سے ہم آ بنگی خصوصاً اگریزی سے معرفت کا م آئی ہے ای طرح زبانے کی تہذیب وقتافت پرآپ کا مطالعہ اور بہت کا گری رحانات پراطلاع وغیرہ شن بھی آپ کو دستوں ہے۔ ان تمام پیزوں نے آپ کے لئے آسانی کردی کہ اسلامی ادکام اور اس کی فعلیمات اور ویگر عصری تعلیمات اور قلف اور مخالف نظیمات درمیان فیصلہ کن رائے دیں اور ایسے مقابات پر اسلام کی خصوصات اور اشاوکوا ما گرکریں۔

احتر بھی جامددارالعلوم کرائی کا خوش بھٹن ہے اور بھواللہ اساتذا کرام کے علمی وروس اوراصلاحی ہالی ہے استفادے کی کوشش میں لگار بتا ہے اور ان مہال کی اقا دیت کو عام کرنے کے لئے خصوصی انظام کے تحت گذشتہ بھیں (۲۵)سالوں ہے ان وروس و مہالس کو آئے لیکسٹس میں ریکارڈ بھی کرر ہاہے اس وقت معی مکتب میں اکا پر کے بیانات اور وروس کا ایک بڑا ذخیرہ احتر کے ہاس جمع ہے ،جس سے ملک و بیرون ملک وسیج بیائے ہ استفادہ ہور ہاہے؛ خاص طور پر درس بخاری کےسلیلے ٹیں احقر کے پاس اپنے دواسا تذہ کے دروس موجود ہیں -استاذ الاسا تذہ شخ الحدیث حضرت مولا ناسح بان محمود صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ کا درس بخاری جودوسولیسٹس میں محفوظ ہے اور شخ الاسلام حصر ہے مولا نامفتی مجموقی عثمانی حظیا اللّٰہ کا درس حدیث تقریبا تین سوکیسٹس میں محفوظ کر

میں محفوظ ہے اور شیخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثانی حفظہ اللّٰہ کا درس حدیث تقریبا تین سویسٹس میں محفوظ کر لیا کہا ہے۔

لیا گیاہے۔ انٹین کمآئی صورت میں لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ کیسٹ ہے استفادہ کا مشکل ہوتا ہے ،خصوصاً طلبا کرام کے لئے وسائل و سمولت نہ ہونے کی بناء پر سمعی بیانات کو خریدنا اور بھر تفاظت سے رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے جب کہ کرنا فی شکل میں ہونے سے استفادہ ہر خاص وعام کے لئے سہل ہے۔

چونگہ جامد وار العلوم کراچی میں سیج بخاری کا درس سالہا سال ہے استاذ معظم شی الحدیث معفرت مولا تا سیجان محود میں اسلام میں بیاری کا درس سالہا سال ہے استاذ معظم شی الحدیث کا حادث والت بیش سیجان محود صاحب قدس سرہ کے سر در ہا۔ ۲۹ روی الحجہ واس سے بروز بدھ ہے شی الاسلام مفتی جم تقی عنائی صاحب آیا تو سیح بخاری اروز میں اسلام سال اسالول کے دروس (محصاب بسدہ الموحی ہے محتاب و مد المجمع ہے معلی المتوحید ، ۹۵ کتب کیپر دیار و دروس (محصاب بسدہ الموحی ہے محتاب و محتاب و مومنان تاکی میں موجود ہوتا جا ہے ، اس بناء پر احتر کی موان شریع میں موجود ہوتا جا ہے ، اس بناء پر احتر کو ارشاد فر مایا کہ اس مواد کو تریم کل میں الکر جھے دیا جائے تاکہ میں اس میں سبقاسیقا نظر و ال سکول ، جس پر کوارشاد فر مایا کہ الم المباری) کے ضیاد تحقیل میں الکر جھے دیا جائے تاکہ میں اس میں سبقاسیقا نظر و ال سکول ، جس پر اس کا مرافع امراکیا کہ اس کا آغاز ہوا۔

و در کی دید رہی ہی ہے کہ کیسٹ میں بات مند نے تکی اور ریکار ڈ ہوگی اور بسا اوقات سبقت اسائی کی بناء پر عہارت آگے بچھے ہو جاتی ہے (فسالیسٹ میں میں انہوں ہے بھی ارت آگے بچھے ہو جاتی ہے البندا اس دید ہے بھی اسے تابی ہیں اس کے تاکہ ہیں اس کے تاکہ ہیں اس کے تاکہ ہیں کہ تاکہ ہیں کہ اس کے تاکہ ہیں کہ اس کے تاکہ ہیں کہ میں کہ اس کے تاکہ ہیں کہ ہیں کہ میں ساتی ہیں جیرتی کا بیان ہے کہ شروع میں سیدنا حضرت ایس عمارت نے جھے ہے آ موخت سنا جا ہا تو میں گھرایا ، میری اس کے بھی ہے آ موخت سنا جا ہا تو میں گھرایا ، میری اس کے فید کو دکھے کراین عباس نے فرمایا کہ:

أو ليس من نعمة الله عليك أن تحدث و أنا شاهد فإن

اصبت فداک و إن اخطأت علمتک.

ر مقیقات این سعد : ص: ۱۵۹ ایج: ۴و تدوین حدیث می: ۱۵۹) کیاحق تعالی کی بیفت نبیس ہے کہتم حدیث بیان کرواور میں موجود موں ، اگر مچھ طور پر بیان کرو گے تو اس ہے بہتر بات کیا ہو کتی ہے اور اگر خلطی کرد گے تو میں تم کو نتاوول گا۔ اس کے ملاوہ بعض بزرگان دین اوربعض احباب نے سمی ملتہ کے اس علی اناشے کو دیکھ کراس خواہش کا علبار کیا کہ درس بخاری کو تحریری شکل میں بھی چیش کیا جائے اس سے استفادہ مزید مہل ہوگا'' ورس بخاری'' کی بید کتاب بنام' (انعام الباری'' جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، ای کاوش کا تمروہ ہے۔

حضرت شُنَّ الاسلام عظ الله كوجي احقرى اس محت كاعلم اوراحياس باوراحقر سجهتا بكر بهت ى متكلات كرباوجوداس ورسى كسعى وظرى تبيل وقرير من فيش رفته حضرت ى كاد عائد ل كاثمره م

احقر کواپی تمی داخی کا احباس به به منطقه بهت برافعلی کام به ، جس کے لئے وسی مطالعه علمی پیشکی اوراسخضار کی ضرورت بے ، جبکه احتر ان تمام امور بے عاری بے ، اس کے باوجودا کی ملمی خدمت کے لئے کر بستہ ہوناصرف فضل الی ، اپنے مشفق استا تذہ کرام کی دعاؤں اور خاص طور پر موصوف استاد محتر م وامت برکاتھم کی نظر عزایت ، اعتاد ، توجہ ، حوصلہ افزائی اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔

تا چیز مرتب کومراصل ترتیب میں جن مشکلات ومشقت ہے واسطہ پرناوہ الفاظ میں بیان کر تا مشکل ہے اور ان مشکلات کا اندازہ الله افاظ میں بیان کر تا مشکل ہے اور ان مشکلات کا اندازہ اس بات ہے جس بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ کی موضوع پر مشمون وتصنیف تکھنے والے کو بیر سے بڑے عالم اور خصوصا ایس علی شخصیت جس کے ملی تجروبرتر کی کا معاصر مشاہیرالل علم فون نے اعتراف کیا ہوان کے اوازت اور دیتی فئلات کی ترتیب و مراجعت اور تعیین عنوانات ندگورہ مرحلہ ہے کہیں دشوار و تنصی ہے۔ اس عظیم علی اور تحقیق کام کی مشکلات بچر چیمے ففل کمتب کے لئے کم ندتیس، اپنی ہے ما کیل ، ما ایل اور کم علمی کی بنام پر اس کے لئے جس تقد رد ماغ موزی اور عراق ریز کی ہوئی اور جو میت وکا وش کرتا پر بی بھرہ جیسے تا اہل کے لئے اس کا تصور بھی جیسے تا اہل کے لئے اس کا تصور بھی جیسے تا اہل کے لئے اس کا تھور بھی مشکل ہے البتہ فضل ایز دی ہرمقام پر شائل حال رہا۔

یہ کتاب ''انعام الباری' جوآپ کے ہاتھوں ٹی ہے: بیر مارا مجموع تھی ہوا بہتی ہے، اس لئے کہ معفرت استاذ موصوف کو اللہ تعالی نے جو جو علی عطافر مایا وہ ایک دریاہے تا پید کنارہ ہے، جب بات ٹروع فرمات تو طوح علی کے دریا بہنا شروع ہو باتے ، اللہ تعالی نے آپ کو وسعت مطالعہ اور شمق فہم ودنوں نے نواز اے، اس کے بتیجہ بیل حضرت استاذ موصوف کے اسپنے علوم و معادف جو بہت ساری کتابوں کے چھانے کے بعد خلاص و معطرہ وہ اس مجموع افعام الباری بیس دستیاب ہے، اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کی فقیمی آرا ہ وتشر بھات، اندی اربعہ کی موافقات و نخالفات پر محتقاف مدل جمرع کے وقتیق کی جان ہیں۔

یر کتاب ( صبح بخاری این ماوری سے کتاب الوحید " تک مجموی کتب که امادیث " ۱۳۵۳ دے" اور ابواب " ۱۳۹۳ ۳۰" پر شتل ہے ای طرح برصدیث پرنبر لگا کرا حادیث کے مواضع و محکررہ کی نظان دی کا بھی الترام کیا ہے کدا گرکوئی حدیث بعدش آنے والی ہے قوصدیث کے آخریس [المسطوع فیمروں کے ساتھ اور اگر حدیث گزری ہے تو [ د اجع ] نمبروں کے ساتھ نشان لگا دیے ہیں۔

بخاری شریف کی احادیث کی تخ تئے السکتب العسعة ( بخاری مسلم ،ترندی ،نسائی ،ابودا و دابن ماجه ، موطاء مالک ،سنن الداری اور مسندا حمد ) کی حد تک کردی گئی ہے ، کیونکد بسااو قات ایک بی حدیث کے الفاظ میں جوتفاوت ہوتا ہے ان کے فوائد سے معزات الل علم خوب واقف میں ،اس طرح آئیس آسانی ہوگا۔

قرآن کریم کی جہاں جہاں آیات آئی میں ان کے حوالہ مدیر جمہ ، مورۃ کانام اور آیوں کے نمبر ساتھ ساتھ دید ہے گئی جہاں جہاں آیات آئی میں ان کے حوالہ مدیر جمہ بناوی کی ساتھ دید ہے گئے جی ۔ شروح بخاری کے مسلم خواری کی متنداور شہور شروح کو پیش نظر رکھا گیا ، البت بھے جسے مبتدی کے لئے عمدۃ القاری اور تک ملة فتح المعلم متنداور شہور شروح کو پیش نظر رکھا گیا ، البت بھے جسے مبتدی کے المعلم ماکوئی حوالہ ل گیا تو ای کو حتی سجما گیا۔

رب متعال حضرت شخ الاسلام کا سامیعا طفت عافیت وسلامت کے ساتحد عمر دار زعطا فر ہائے ، جن کا وجود مسعود بلاشیداس وقت ملت اسلامیہ کے لئے نعت خداوندی کی میٹیت رکھتا ہے اور امت کا عظیم سر ماہیہ ہے اور جن کی زبان وقع سے اللہ ﷺ قرآن وحدیث اور اجماع امت کی بھی تعیبر وتشریک کا اجم تجدیدی کا م کیا ہے۔

رب کریم اس کاوش کو قبول فرما کر احتر اوراس کے والدین اور جملہ اساتذ ہ کرام کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے ، جن حضرات اوراحباب نے اس کام میں مشوروں ، دعاؤں یا کسی بھی طرح سے تعاون فرمایا ہے، مولائے کریم اس جنت کوان کے لئے فلاح دارین کا ذریعہ بنائے اور خاص طور پراستاد محتر مشخ القراً حافظ قار کی مولا تا عبدالملک صاحب حفظہ اللہ کوفلاح دارین سے نواز ہے جنہوں نے ہمہ وقت کتاب اور حل عمارات کے دشوارگز ارمراحل کواحقر کے لئے بہل بنا کر لاہریری ہے بے نیاز رکھا۔

صاحبان علم کواگراس درس میں کوئی ایسی بای محسوں ہو جوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیارے کم ہواور منبط وقل میں ابییا ہونا ممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اور از راہ عنایت اس پرمطلع بھی فرما کس۔

دعا ہے کہ اللہ ﷺ اسلاف کی ان علی امائتوں کی حفاظت فرمائے ، اور "السعسام المسادی شسوح صحیح المبخاری" کے باقی مائدہ صوں کی تحیل کی تو فیق عطافر مائت تا کی ملم حدیث کی بیامانت اپنے اہل تک پینچ کئے۔

آمین یا رب العالمین . و ماذلک علی الله بعزیز بنره: گدانور حسین طی عنه فا ضل و متخصص جامعددارالعلوم کراچی ۱۳ میدرد. عاررجب الرجب و ۱۳۳۳ میطانی ۱۳۰۲ بر طابق میدود.

# كتاب المغازى

يسم الله الرحمان الرحيم تحمده وتصلي على رسوله الكريم قال الشيخ الامام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالَى، آمين:

#### ۲۴ ـ كتاب المغازي

# کچھ کتاب المغازی ہے متعلق

امام بخاری رحمداللدنے دوسری جلد محصاب السمادی کی شروع کی ہے، بیکہنا تو مشکل ہے کہامام بخاری رحمہ اللہ نے دوجلدیں شروع کی تھیں، البنتہ ہاری اس ترتیب کے اندر جو دوسری جلد بن رہی ہے، وہ كتاب المغازى سے شروع بور بى ہے۔

#### مغازي: لغةً و اصطلاحاً

"مفاذی": "مغزی" کی جمع ہے، یہ "غزا یغزو غزواً" سے معدر کی ہے، اس کے من "الرنا، جنگ رنا" ک آتے ہیں اور ای کا مصدر یسی "مغزی" ہاوراس کی جمع"مغازی" ہے۔ ا

اس ہے مراد نبی 🕮 کی حیات طیبہ میں جوجنگیں پیش آئیں ان کا بیان ہے، البتہ مفازی کا ذکر کرتے 🔒 ہوئے اگر چہاصل مقصود ان جنگوں کا بیان ہوتا ہے جو حضور 🕮 نے لڑیں یا آپ 🕮 نے کسی سر ہیہ کے ذریعیہ لڑوا کیں، لیکن طبعًا وضمنًا اس میں لڑائی اور جنگ کے علاوہ نبی کریم 🕮 کی سیرت طبیبہ کے بعض حالات بھی آماتے ہیں۔

## **"مغاذی"اور"سیو "می**لفرق

امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب المغازی میں جہاں جنگوں کا بیان ہے وہاں حضور 🚳 کی سیرت ہے متعلق

کیاپ کاعنوان ہے۔

#### مغازی اور جهاد می*ن فر*ق

''صحیح المبخادی ۔جلد اول'' میں ایک کاب''کتاب المجھاد'' کے نام سے متنقل ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ مفازی میں وہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ ٹی کر یم بھی کی حیات طیبے میں غزوات کس طرح چیش آئے تھے، ان کے اسباب کیا تھے اوران کی تفسیلات کیا ہیں۔

اور \* کسب السبعهاد "شرم تصود جهاد کے احکام بیان کرنا ہے کہ جہاد کس صورت پس فرض ہونا ہے ، اس کا طریقیز کا رکیا ہوتا ہے ، اس بیس کیا جائز ہے اور کیا نا جائز ہے ، مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا، کس بنیا و پر تقسیم ہوگا وغیر ہ دیم جاسٹ و مستحتاب العجاد " عمل آتے ہیں۔ ع

جہاداورمغازی میں مدفرق ہے۔

ع جباد کی هیقت، اس کی اقدام کا بیان اور جها دیرها کد کے جانے والے اعتراضات اور ان کے جوابات "کشداب المجھاد" عمی گذر یکے ایس-تنصل کے لئے مراجعت فریا کس العام البادی، کتاب المجھاد والمسور ج: ۵، ص: ۲۱۱م

# باب غزوة العشيرة او العسيرة

# (١) باب غزوة العشيرة أوالعسيرة جنك عشيره بإعسيره كابيان

قال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي # الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة. ترجمہ: ابن احماق کہتے ہیں کہ نبی اکرم 🙈 نے پہلے ابواء کاغز وہ کیا پھر بوا طرکا پھر خشیرہ کا۔

يبلا بإب المام بخارى رحمه الله تعالى في وعضورة العشيرة " قائم كيا، اس كاندردولغات مين: "بالشين" اور "بالسين" اس لئے دونوں لفظ ذكر كرديے۔

ہاب العشبيرة: اس لئے ذکر کیا کہ بیروہ پہلاغز وہ ہے جس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کواپی شرط کے مطابق حدیث ل کی ،اگر چہاں ہے پہلے بھی خزوہ اور سرایا ہو یکے،لین کسی کوشبہ ہوسکتا تھا کہ ''خسزوۃ المعشموة" بهلاغزوه بوراس لئ تعليقا ابن اسحاق كاتول تل كرديا، "وقسال ابن اسحاق أول ما غزا التبي 🕮، الابواء، ثم بواط، ثم العشيرة".

#### محمد بن اسحاق كامقام

يد محمد بن اسحاق صاحب السير بين - بيده بزرگ بين جوني كريم الله ك سيرت كے سب بير ب راوي ال

حدیث میں ان کے مقام کے بارے میں شدید اختلاف ہوا ہے اور شاید جتنا اختلاف ان کے بارے میں ہے کسی اور کے بارے میں شہوء کیونکہ کہنے والوں نے انہیں امیر الموسنین فی الحدیث بھی کہا اور د جال ابن الدجاجلة بھی کہا۔ یہ سے

امام ما لک رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں کہ بید د جال (جموثے) ہیں۔ سے دومرے حضرات ان کوامیر الموشین فی الحدیث بھی کہتے ہیں ، امام شافتی رحمہ اللہ ہے بھی پیمنقول ہے

٢٠٠١ وقال شعبة محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث، وقال عبد الله بن المبارك؛ محمد بن إسحاق لقة تقة لقة. ارشيف ملتقى، ج: ١٨٨ م ص: ٣٩٢ وابو زرعة الراري وجهوده في السنة البوية، ج: ٢، ٥٨٨

وقال مالك: وذكره ققال دجال من الدجاجله. سير اعلاء النبلاء، ج: ٢، ص. ٥٠ ٣

کہ ابن اسحاق تا بھی امام المفاذی ہیں باقی حضرات عمال ہیں۔ ع لیکن معتدل فیصلدان کے بارے میں بیہ ہے کہ بیر تقتہ ہیں۔ ھ البتہ حافظہ میں تصورا اسانقص ہے جس کی وجہ سے ان کی احادیث حسن ہیں۔

#### سيراورمغازي ميںمعتبر

دوسری بات میہ کے مید ماس میں، تدلیس بکٹرت کرتے ہیں، لبذ اان کا عنعنہ مشکوک ہے، لیکن جہال میراع کی تقریح کریں وہاں ان کی روایت معتر ہے، خاص طور پر مفازی اور سیر ہیں ان کی روایتوں کو بجیثیت مجموعی معتبر مانا کمیا ہے، الا مید کدان سے زیادہ میچ روایت معارض ہو، اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے قول کو بطور استدلال ذکر فر مادیا۔

یہاں پر بھی لینا جا ہے کہ دید بید منورہ اجرت کرنے کے بعد نبی کریم ہی کو جہاد کی اجازت ل گئی تھی ، اس سے پہلے جہاد کی اجازت نہیں تھی اوراس کے مختلف مراحل میں کتاب الجہاد، تمبید ومقدمہ میں بھی پہلے گزر چکا ہے، اس میں بدتھا کرسب سے پہلے آیت آئی تھی کہ:

وَالْذِنَ لِلَّذِيْنَ يَقَاتَلُونَ بِالَّهُمُ كُلِمُوْا وَإِنَّ الْمُعَلَى لَهُ عَلَى لَمُ اللهِ عَلَى لَمُ عَلَى لَمُ عَلَى لَعَمْ وَعُوا مِنْ فِهَارِهِمُ لِعَمْ وَعُولُ اللهِ مَنْ أَخُورُ مُوَا مِنْ فِهَارِهِمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَلَوْ لَا دَفَعُ اللهِ النَّنَاسَ بَعْطَعُهُمُ بِمَعْضِ لَهُ لَمَتُ صَرَامِمُ وَبِيعَ وَمِعَ النَّاسَ مَعْ وَمَعَ وَمِعَ لَعُلَّمُ فَيْهَا اللهُ اللهِ كَثِيرًا اللهُ مَنْ يُنْفُسُوهُ \* إِنَّ اللهُ لَقَوِيً اللهُ اللهُ كَثِيرًا اللهُ اللهِ كَثِيرًا اللهُ اللهُ كَثِيرًا اللهُ اللهُ كَثِيرًا اللهُ اللهُ كَثِيرًا اللهُ اللهُ لَقُولًى عَلَى اللهُ اللهُ لَقُولًى اللهُ اللهُ لَقُولُكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَقُولًى اللهُ اللهُ اللهُ لَقُولًى اللهُ اللهُ اللهُ لِنَا اللهُ لَقُولًى اللهُ اللهُ لَقُولُى اللهُ اللهُ اللهُ لَقُولًى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ع وروى حرصلة عن الشنافحي قبال: من أواد أن يتبحر في المفازي قهو عبال على محمد بن إسحاق. مبير اعلاه النبيلاء، ج. ١٩ مر. ٣٩٣ وقبال يوليس بين بكير: سمعت شعبة يقول: محمد بن إسحاق أمير المتحدثين فحقظه مبير اعلاه البلاء، ج: ١١ من ٣٩٠ م

<sup>@</sup> اوائل البولفين في السيرة البوية، ج: ١ - ص: ٥٥

ل (الحج ١٣٩ ، ١٩٠٠)

ترجمہ: جن لوگوں سے جنگ کی جارہی ہے، آئیس اجازت
دی جاتی ہے (کروہ اپنے وفاع میں لڑیں) کیونکہ اُن پڑظلم
کیا گیا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح ولا نے پر پوری
طرح قادر ہے۔ بیروہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتی بات پر
ہرار پورد گاراللہ ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ (
کیشرا کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خافتا ہیں
اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مجدیں جن میں اللہ کا کثر ت
نے ذکر کیا جاتا ہے سب مسار کردی جاتیں۔ اور اللہ ضرور
اُن لوگوں کی مدد کریں گاہو اُس (کے دین) کی مدد کریں
گے۔ بلاشیا اللہ بڑی قوت والا، بزے اقتد اروالا ہے۔
گے۔ بلاشیا اللہ بڑی قوت والا، بزے اقتد اروالا ہے۔

#### جہاد کی اجازت

اس آیت میں جہاد کی اجازت دی گئ تھی فرضیت ابھی نہیں ہوئی تھی اور اجازت بھی ایک طرح کے۔ دفاعی جہاد کی تھی۔

لینی جب مدینه "دار الاسلام" بن گیا اور مسلمانوں کی قلیل می جعیت ایک مستقل مرکز پرجم بوگی تو مظلوم مسلمانوں کو جن سے کفار برابر لاتے رہتے تھے اجازت ہوئی بلکہ بھم ہوا کہ ظالموں کے مقابلہ پر آلموار اٹھا تھی اورا پی جماعت اور فد بہب کی حفاظت کریں۔اس تم کی گئ آیتیں ای زبانہ میں نازل ہوئی ہیں۔

اب واقعات اس طرح بیش آئے ہیں کہ جوغزوات بدر سے پہلے ہوئے ہیں، وہ عام طور سے تین سریداور تین غرومے ہیں۔

# غزوه اورسربه كى تعريف

۔ غزوہ: علائے سیر کی اصطلاح میں جس جہاد میں رسول اللہ ﷺ نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہواس کو غزوہ کہتے ہیں۔

مرید: جس میں رسول اللہ کے نے کی گئریا جماعت کو بھیجا ہوخود آپ اس میں شریک ندہوئے ہوں اس کو

س بەلەر بعث كىتىج بىل ب

زیادہ محج بات سے کہ جہاد کا آغاز پکر سرایا سے ہوا ہے۔

ایک مربید حفزت حمزه های کا تها، ایک مربید حفزت عبیده بن حارث 🚓 کا تها اور ایک مربید حفزت معد بن الى وقاص كا تحا، بيرايا آب نيسب بيلي بيعيم، اس كر بعد فروات كا آغاز موا، سب سي بهلا غز د ه ابواء، د دسر ابواط، تبیسر اعشیره ہے۔

#### سراياا درغز وات كامقصد

ان تینوں سرایا اورغز وات کا بنیا دی مقصد جوسیر کی روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے، وہ بیہ بے کہ قریش اپنے تجارتی قاشظے ثام بھیجا کرتے تھے اور ثام کا راستہ یہ بینہ منورہ کے قریب سے گز رتا تھا، آید ورفت میں مدینہ منورہ کے آس پاس سے ان کوگز رنا ہوتا تھا، نی کریم 🐞 کو جب اطلاع ملتی کدکوئی قا فلسد پیندمنورہ سے شام جا رہا ہے اور مدینہ منورہ کے آس ماس ہے تو آپ 🌑 سریہ ججج دیا کرتے تھے اور کبھی خود بنفس نفیس تشریف لے گئے۔

تین سرایا جن کا ذکر موا، ان کا بنیا دی مقصد قریش کے تجارتی قافلہ پرحملہ کرتا تھا اور تین غز وات کا جن کا يهال ذكر ہے۔

ليني ابواه ، بواط اورعشيره ان متيون ش بهي بيد اقعه يُنْ آيا كه آب 🕮 كواطلاع لمي كه قريش كا قا فله جار ما ب، تو آپھاس كے مقابلہ كے لئے تشريف لے گئے۔

#### ایواء، بواط اورعشیره کااجمالی خا که

الواء

یہ پہلاغز وہ ہے جس میں آنخضرت 🛍 بلغس نفس تشریف لے مصحے اور غز وہ تبوک آخری غز وہ ہے۔ ۔ شروع مغر<u>یا ۔</u> ھیں ساٹھ مہاجرین کوجن میں کوئی انصاری نہ تھا اینے ہمراہ لے کر قافلہ قریش اور بنوضم ہ پرحملہ کرنے کے لئے ابواء کی طرف روانہ ہوئے ۔حضرت سعد بن عبادہ 🚓 کو مدینہ ہیں اپنا جانشین مقرر فریایا،اس فزوه میں جمنڈ احضرت حزہ 🖶 کے ہاتھ میں تھا۔

جب آپ کا بواء پہنچ تو قریش کا قافلہ نکل چکا تھا بی ضمر ہ کے سر دار تنشی بن ممر و سے سلح کر کے واپس ہوئے شرا نطائع بیٹھیں کے بنوضمر و ندمسلمانوں ہے جنگ کرینگے اور ندمسلمانوں کے کسی وشمن کی مدوکریں گے اور نه مجى د هو كد د ينكه اورعند الضرورت مسلمانوں كى اعانت ادرا بداد كرنى ہوگا۔

اس غزو و کوغز و و و دان بھی کہتے ہیں۔ ابواء اور و دان دومقام ہیں جو قریب قریب ہیں جن ہیں صرف حیومیل کا فاصلہ ہے۔ بے

اس غرزوہ ہے آنخضرت ﷺ پندرہ روز کے بعد بلاقال یدیندمنورہ واپس ہوگئے اس سفر میں قال کی نوبت نہیں آئی۔ یے

411

آپ کو بذریدوی بیدمعلوم ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی تا فلہ مکہ جارہا ہے اس لئے آپ کا اور بھا الاول سے دیار بھے الثانی میں دوسوا فراد کے کر قریش کے اس تا فلہ پرحملہ کرنے کے لئے بواط کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت سائب بن عثان بن معظون کے کو، جوسا بھین اولین اور مہاج میں حبشہ میں سے ہیں ، مدید کا حاکم مقرر فرمایا۔

قریش کے اس قافلہ میں ڈھائی ہزار اونٹ تھے اور امیہ بن خلف اور سوآ دی قریش کے تھے بوا کھ بیٹی کر معلوم ہوا کہ قافلہ نکل چکا ہے اس لئے آپ کے باجدال وقال مدینہ منورہ واپس آگئے۔ فی

ے لأن الأبواء وو دان مكانان مقاربان بينهما ستة أميال أو لمانية، ولهذا وقع في حديث الصعب بن جنامة وهو بالأبواء أو يودان. فتح البارى، ج: ٤٠ ص: ٢٤٩

لم حيى اوّل طووة هزاها وسول الله هو بسقسه ويقال لها: هزوة ودان، وقال ابن إسحاق: خرج النبي ، ها، هازيا في صفر على وأس الني عشر شهرا من مقدمة المدينة، وقال ابن هشام: واستعمل على المدينة سعد بن عبادة، وقال ابن جريس: يريد قريشا وبني ضمرة بن يكر بن عبد مناة بن كنانة، فوادعته فيها بنو ضمرة ورجع رسول الله ، ولم يلق كيدًا. عمدة القارى، ج: ١ ا ، ص: ٥ \* ا ، وعبون الاثر، ج: ١ ، ص: ٢٢٦

B وقبال ابن استحاق: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر وبيع الاول، يعني: من السنة الثانية من الهجرة، يريد قويشا، قال ابن هشام: واستعمل على المدينة السائب بن عنمان بن مظعون، وقال الواقدى: استخلف عليها سعد بن معاذ، وكان رسول الله هل في مائني واكب، وكان لواؤه مع صعد بن أبي وقاص، وكان قصده أن يتعرض لعبر قريش وكان قصده أن يتعرض لعبر قريش وكان قيدة أمية بن خلف ومائة رجل وخمس مائة بعبر، قال ابن استحاق حتى بلغ بواط من ماحية رضوى ثم رجع إلى السحاق حتى بلغ بواط من ماحية رضوى ثم رجع إلى السعدينة ولم يلك فيها كيدا فلبث بها شهر ربيع الأحر وبعص جمادى. عمدة القارى، ج: ١ / من: ٥ - ١ / وكتاب المعاذى للواقدى، ج: ١ من ٢٠ ا من: ١ / ١ من ٢٠ ا

ا ٹناء جمادی الاولی 🔭 ھٹس آپ 🐞 نے دوسومہاجرین کو کے کر قریش کے قافلہ پرحملہ کرنے کے لے عثیرہ کی طرف خروج فر مایا جو پینیج کے قریب ہے اور مدینہ یں حضرت ابوسلمۃ بن عبد الاسد 👟 کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا اور سواری کے لئے تمیں اونٹ ہمراہ لئے جس پر صحابہ نوبت بدنوبت سوار ہوتے تھے۔

آپ 🐞 کے تینچنے سے کی روز پیشتر قافلہ نکل چکا تھا، آپ ﷺ بھادی الاولی اور چندرا تیں جمادی النانية مك وين قيام پذيرر باورين مدلج ب معامده كرك بلاجنگ كے ہوئ مديندواليس ہوئ - ال

اللمغرب كاالزام

میں جس پہلو کی طرف متوجہ کرنا جا ہتا ہوں وہ سب کہ ابتدائی واقعات جینے بھی پیش آئے وہ تین جار سرایا و تمن غز وات اور پھر چوتھا غز و وُ بدر کا واقعہ ہے۔ان سب بھی بیہ بات مذکور ہے کہ آنخضرت 🕮 مدیندمنورہ ے یا تو خود نکلے یاصحابہ کرام کے کو بھیجا اور اس ہے قریش کے تجارتی قافلہ پرحملہ کرنامقصود تھا۔

جب غیرمسلم ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں خاص طور ہے اٹل مغرب اورمستشرقین ،تو و ہ ان کی تصویم یہ بناتے ہیں کہلوٹ مارکرنے گئے تھے، لیکن اتفاق سے کاروان ہاتھ ندآیا اور فی کرفکل گیا، کیونکہ با قاعدہ جنگ نہیں تھی کہ ان ہے یا قاعدہ اعلان جنگ کر کے جنگ کی گئی ہو، بلکہ تجارتی قافلہ جاریا تھا جیسا کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ برایک پرامن تجارتی قافلہ تما جوشام جار ہا تھا یا شام سے واپس آر ہا تھا اوران تجارتی قافلوں پر بار بار تمله کرنے کے پروگرام بنائے گئے ..

مَعْ وقال الواقدي- أستخلف عليها سمدين معاذ، وكان رسول الله 🐌 في مائتي واكب، وكان لواؤه مع مبعدين أبي وقناص، وكنان قنصده أن يتعرض لعبر قريش وكان فيه أمية بن خلف ومالة وجل وخمسمالة بعير. قوله: "لم العشيوة" أي: لوغزا العشيرة، قال ابن إصحاق: لم غزا رسول الله ٨ قريشًا، قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عب الأسد، وقال الواقدي: وكان لواؤه مع حمزة 🚓 قال. وخوج دمول الله 🙉 يتعرض قعير قويش ذاهبة إلى المشام حتى نزل العشيرة من يطن يبع فأقام بها جمادي الأولى وليالي من جمادي الأخرة، ووادع فيها يني مدلج وحلفاء هم مر بسبي ضمرة فيم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً قلت: ولم يكن في هذه الفزوات التلاث حرب كتاب المغازى للواقدى، ج: ١، ص: ٢، وعمدة القارى، ج: ١٠ ص: ١٠٥

بیتولوٹ ہارہے، بیتوتش وغار محری ہے جس کوآج کل کی اصطلاح میں دہشت گردی کہتے ہیں۔ بیاعتراض عام طور برکہا جاتا ہے، خاص طور پراہل مغرب کی طرف سے بیاعتراض کیا جاتا ہے۔

# علامة لجي نعماني كاجواب

آن کل جارے یہاں کچھ طبقہ ایسے ہیں جواہل مخرب کے ہراعمتر اُس کا جواب دینے کیلئے معذرت خواہانہ اُنداز ہیں اس طرح جواب دیتے ہیں کہ بھٹی آ آپ کو خلاقی ہوگئی ہے کہ ایسائیس ہے وغیرہ وغیرہ -ایسے لوگوں نے اس اعتراض کے جواب ہیں بیتشلیم کرنے سے انکار کردیا کہ تجارتی تا فلہ پرحملہ کرنا مقصود تھا، کہتے ہیں کہ جتنے بھی واقعات ہوں، جا ہے سرایا ہوں یا غزوات ہوں یا غزوہ بدر ہو، ان میں سے کی ہیں بھی تجارتی قافلہ پرحملہ کرنا مقصود تیں تھا، علامتی نعی نعیانی نے سرت النبی کھی ہیں بھی مؤقف افتیار کیا۔

وہ کہتے ہیں کہ ابواء کے اندر بنوخسر ہ ہے سکے کرنامقصود تھا، اور عشیرہ میں بنوند کی ہے سکے کرنامقصود تھااور بواط کے اندراگر چہ کی ہے سکے لم کو زمین ہے لیکن یہ بات معلوم ہے کہ جہاں آپ ﷺ تشریف لے گئے تنے وہاں قبیلہ جبینہ آباد تھا تو وہاں شایر آپ ﷺ نداکرات کے لئے تشریف لے گئے ہوں اور ممکن ہے وہ نداکرات سکے کے لئے منتی نہ ہو سکے۔

جن قافلوں کا ذکر آیا ہے ان قافلوں پر جملہ کرنا مقصود نیس تھا اور غزوہ بدر ہیں بھی انہوں نے ای قسم کی تا ویل کی ہے کہ اصل بیں آپ ﷺ قافلوں پر جملہ کرنے کے لئے نہیں نکلے تھے بلکہ قریش نے پہلے ہی سے لئکر تیار کیا ہوا تھا اور و اکٹار جملہ کرنے آر ہاتھا تو آپ ﷺ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ لا

کین یہاں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ملامشیلی نعمائی مرحوم نے جومؤ قف افتیار کیا ہے، اصل میں اس کا مقصود بیہ کہ ان اوگوں کے اعتراض کا دفاع کیا جائے جوان غزوات وسرایا کو سعسا ڈافٹ ۔ لوٹ مارسے تعبیر کرتے ہیں۔ان کا کہنا ہیہ کہ یہ اصل میں لوٹ مارنیس تھی بلکہ اصل میں سیاس سفرتھا جولوگوں سے مصالحت کے لئے کیا گیا تھا تھا۔

بیرموقف ای لئے درست نیس ہے کہ بیرساری روایتوں سے آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے اور جوروایات سیر کی خاصی معتبر روایات بیں وہ ایک بات بیان کردہی ہیں تواس بات کو کیے بلادلیل رد کیا جاسکتا ہے اوراس سے فیرمسلموں کا جواب بھی نہیں ہوسکتا۔

ل سيرة التي صلى الله عليه وسلم ، ج: ا وص: ٣٠٣

کیونکہ وہ بیکیں گے کہ بھی ! آپ ہزار سال کے بعد اپنی طرف ہے کہ در ہے ہو کہ ملح کرنے گئے تھے آپ کی کتابیں تو یہ کہ بردی ہیں ، آپ کی روایات پر کہ ردی ہیں کہ تجارتی قافلہ پر تعلیہ کرنے گئے تھے اور آپ چورہ سوسال کے بعد بیٹھ کرتیا میں سے کہ در ہے ہوکہ جب ہم نے اعتراض کیا کہ بناوٹی اور مصنو کی بات ہے اس سے کوئی آ دمی مطمئن ٹیس ہوتا ، اس لیے حقیقت مال بھیے کی ضرورت ہے۔

# صحیح پس منظراورا ہل مغرب کےالزام کا تحقیقی جواب

(1) ..سب سے پہلے ہے بھے لینا جائے کہ تیرہ سال صفور اور صحابہ کرام کے پر مکہ مکر مہ بیس اس طرح گزرے کہ ہم را ک کا کوئی عمدان ایسان بیس ہے جو اختیار نہ کیا جارہا ہو، کھانا بند، روئی بند یہال تک کے قوائراہ بھی بند، چزا کھا کھا کرلوگ گزارہ کررہے ہیں، توحید کا کلہ پڑھنے والوں پر کوڑے برسائے جارہے ہیں، تی بول کے بیری بھروں کوان کے سینے پر مارا جارہا ہے اور کیا کیا ظلم کے عنوان ہیں جوال کے اور کو ڈرٹے ٹیس جارے ہیں۔ کے دو تو ڈرٹے ٹیس جارے ہیں۔

مد مرمد ش تیرہ سال ال طرح گزرے ہیں اور جب ان مظالم نے نکل کر بجرت کا موقع آیا تو سرول کی قیت لگا کہ بجرت کا موقع آیا تو سرول کی قیت لگا دی گئی کہ جوزئدہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا تو سواونٹ انعام میں پائے گا، خون کے پیاسے تو پہلے ہی ہے ہیں ، چلئے اس سے نجات پاکر مدید منورہ ش آگئے ۔ ابھی مدینہ منورہ ش قیام کے دوران ایک مار میں مرآیا تھا کہ جہاں رہ کر لوگوں کو اسلام کی تعلیمات آرام سے دیے کیس اور لوگوں کی سرت اور کروار کی میرت اور کروار کی میرت اور کروار

سین جوں ہی سرکار دوعالم کا جمرت کر کے مدین تشریف لے گئے تو وہاں سے کفار مکھنے مدینہ منورہ کے بید منورہ کے بید منورہ کے بیدور ہوں کی خطاب کا دواؤد میں فرکور ہے ) کہ آپ نے ہمارے دشمن کو بناہ دی ہے، تو ہم اس بات کا گوارہ نہیں کر کتے ، البذا یا تو ان کو بیہاں سے نکال کر ہمارے پاس والیس جمیع ورند ہم آپ کے او پر حملہ کریں گے، بلکہ پور سے مارے بیادر ہوال کو بیشد یا کہ نار مکہ نے بہود ہوال کو بیشد جا کمیں اور دھمکی دی کہ مدینہ منورہ پر حملہ کو جائے گا۔ ال

(۲)..... ای میں اگلا واقعہ رپیش آیا جوآ کے مدیث ۳۹۵ میں آرہا ہے کہ حضرت سعدین معافظہ

ع]. مستن أبي داؤد ، كتاب المتواج والاماوة والفتى: باب فى حير النظير ، وقم : ٣٠ • ٣٠ ، ناشر · المكتبة المصوبة ،

جومشہور انصاری صحابی اور سر دار ہیں ان کی دوتی امیہ بن خلف ہے تھی ، جو کہ مکہ مکر مدیے مشہور سر دار تھے جب دومدینہ آتاتو ان کے ہاں تھبر تااور جب بیرجائے تو دوان کے ہاں تھبرتے تھے۔

حضرت سعد بن معاذ ﷺ کہ گئے تو اس کے ہاں تغیم ساادراس سے کہا کہ بھٹی! ایسا وقت بتا ؤ کہ جس وقت لوگوں کی بھیٹر بھاڑ نہ ہو، تا کہ میں طواف کرلوں، امیہ بن خلف نے کہا کہ دوپیر کے وقت بجوم کم ہوتا ہے۔ چنا نچہ دوپیر کے وقت طواف کے لئے چلے گئے ، وہاں ایو جہل گیا ہتو اس نے امیہ سے بع چھا کہ بیہ تمہار سے ساتھ کون ہے؟ امیہ بن خلف نے کہا کہ ریسعد بن معاذ ہیں۔ ابوجہل نے کہا اچھا! سعد بمن معاذ پہال ہے؟ تم نے محد اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہوئی ہے اور عمرہ کرنے کے لئے پہاں آئے ہواور اگرتم امیہ بمن خلف کے ساتھ شہوتے تو میں تنہیں ہرگز اجازت شدیتا کہ سلامت واہی جاؤ۔

حضرت سعد بن معافظہ نے جب دھمکی کے بدافعاظ سنتواس سے زیادہ باندآ وازیش ابوجہل سے کہا کداگرتم ہمیں عمرہ کرنے یا طواف کرنے سے روکو گےتو ہم شہیں اس سے زیادہ فقصان پہنچا کیں گے کہ شہارے تجارتی قاطوں کوروکیں گے، جوتم ملک شام ہیجتے ہو، یا درکھو! ساراراستہ ہمارے پاس سے گزرتا ہے تو کوئی قافلہ ما مون نہیں دہے گا، اگرتم نے ہمیں روکا تو ہر قافلہ کے اور ہم حملہ کیا کریں گے، امیہ بن خلف نے کہا، جوان کا میز بان تھا، کہ ابوالحکم کے آگے اپنی آواز بلند نہ کرو، جووادی کا سردار ہے۔

#### حضرت سعد بن معا ذههه کا دوٹوک اعلان

حضرت سعد بن معاذ کے نے امیہ بن خلف سے کہا کہتم خاموش رہو میں نے نبی کریم کے کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہتم عنقر یہ قبل ہونے والے ہو، یہ من کراس کوڈ رلگ گیا ، کین اس واقعہ سے بیات پہ چاتی ہے کہانہوں نے اب تک باوجود یکہ سلمان وہاں جا کرآ باوہو گئے تھے، کفار مکہ کے دلوں میں بیال وا کیک رہا تھا کہ کسی وقت مدینہ خورہ کوتا خت و تا ران کرنا ہے، وہاں سے آنے والوں کوجم و کرنے سے روکنا ہے۔

حضرت سعد بن معافظہ نے پوری جرائت کے ساتھ اعلان کر دیا کہ جب تمہار ایبر ویہ ہے تو آئندہ ہم بھی تمہار نے ساتھ ایبانی کریں گے ، '' فٹک بطک'' اور جنگ ہونے کے نتیجہ شن ہم تمہارے تا فلے روکیس کے اور تمہارے قافلوں پر بھی تملیکریں گے ، اب قافلہ بھیجوتو سوچ بچھ کر بھیجو ، سعد بن معافر بھیسنے دوٹوک اعلان کر دیا۔۔

اب جو تجارتی قافلوں پر تھلے ہور ہے ہیں وہ کی پر امن تجارتی قافلہ پر تملیزیس مور ہا بلکداس تجارتی قافلہ پر تملہ ہور ہاہے جو سلمانوں کی عداوت پر پر تلے بیٹھی ہے جونہ کی کوابی طرف آنے دیتی ہے اور دوسروں کو ان کے خلاف اکساری ہے اور ان کے خلاف جگ کی تیاری کر رہی ہے۔ اور میتجارتی قافے معمولی قافے نیس ہوا کرتے تھے، بلکہ یہ تجارتی قافے اس تم کے ہوا کرتے تھے جس میں سارے اہل مکہ اور عرب کے لوگ چیے ڈال کر سامان سیج تھے اور ملک شام سے سامان منگواتے تھے، اس پر ان کی معیشت کا ہوا اوار و مدارتھا اور اس معیشت کے نفع سے در حقیقت یہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے کہ اسلحہ فراوائی کے ساتھ حاصل کر کے مسلمانوں پر حملہ ورہوں، ان واقعات کا بیہ بس منظر ہے۔

ہو ایس بھی ہو ہو ہے کہ دومصالح تو تیں، ہمیایہ ہیں اور ایک ساتھ رہ رہی ہیں بلکہ دومتحارب تو تیں ہیں، جن کاتھلم کھلا جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ جوز ند ویا مردہ لیے اے سواوٹ کا انعام لے گا۔

(٣) ..... تیمری بات به که بچم صورت در میان میں بیدی ہوئی تھی که حضرت عبداللہ بن جمش کا کہ حضرت عبداللہ بن جمش کا جس میں بہتری میں بہتری ہوئی تھا کہ حضرت عبداللہ بن جمش بھی میں میں بہتری میں بہتری میں بہتری ہوئی جس کا بہتری کا در اور ان بیر کہا اور ای بھی بھی کی میں بہتری کا در ان بیر کہا اور ای بھی بھی کی جس بیا قاعدہ چگ ہوئی۔ جس بیا قاعدہ چگ ہوئی۔

اس الرائی میں ایک فیص عمروا بن حصری بارا گیا ، لین قبل ہوگیا اور افقاق سے ایسے وان قبل ہوا جو ہوم الشک تھا، اس منی میں کہ ۱۹ رجب گزر چکی تی شعبان کا چاندا بھی پوری طرح نظر نیس آیا تھا، یا اس کے برعکس تھا، ۲۹ بھادی النائے گزرچکی تھی، تو ان دونوں ہا توں میں سے کوئی ہات تھی لینی سے شک تھا کہ رجب گزر چکا ہے یا فیمیں درجب کا مهید الشجر میں شار ہوتا تھا۔

کافروں نے بیمشہور کرویا تھا کہ انہوں نے اشہر حرم میں جارے آدی کوتل کیا، تو اعمر اض بیٹییں تھا کہ قل کیا ہے کیونکہ جانے تھے کہ حالت جنگ تو جال رہی ہے بلکہ اعمر آض بدکیا کہ اشہر حرم میں آتی کیا ہے اور اس پر آیے کر پریمازل ہوئی:

﴿ نَسْعَلُونَکَ عَنِ الشَّهْ ِ الْمَعَرَامِ لِنَالٍ فِيْدٍ ﴾ ال ترجہ: اوگ آپ سے حرمت والے مینے کے بارے چس پوچھے چس کداس پس جنگ کرنا کہاہے؟ س

ال والبقرة: ٢١٤]

کالے [حضر نے فو عالم ﷺ نے انٹیا کیسہ بماعت کا فروں کے مقابلہ کو گئی انہوں نے کا فروں کو ماراد ریالی ٹوٹ فی کے م انٹیروں بماری ان کی کا ہے اور وہ رہیس کا خروہ تا، جو کسا تیم حس سے کا فروں نے اس پر بہید طون کی کر گھر ﷺ نے حرام مہید یکی عال کردیا اور اپنی کو گوری کروام بھید بیش انوٹ یا رک اعیازت و ے دی

تواس آیت نے بتایا کہتم جواعتراض کررہے ہویہ تو بتاؤ کہتم نے کیا کیا کرتو تیں کی ہوئی ہیں، تواس واسطے وہ کہیں زیادہ بڑا جرم ہے اور یہ جوہوا بدجان بو جھ کر اشہر حرم کی حرمت یا مال نہیں گی ، بلکہ غلاقبنی کی بنیاد پر ہوئی ہے،اس کی وجہ سے میدمذور بے لیکن انہوں نے اتنا ہزا اس مسئلہ کو اٹھا یا کہ یورے علاقے میں آگ لگا دی كه عمروا بن حضري كواشېر حرم ميں قتل كيا ہے اوراس كا بدلہ لينا ہے ، بدلہ لينے كى تيار كى ہور ہى تقى ۔

يمي بي يح پس مظراور بيكهناك تجارتي قافل بر حمانيس كئے گئے بيدواقعات كے لحاظ سے غلط بھي ب اورواقعد بیہ کہ تحارتی قافلوں پر حملے ہوئے کیکن اس پس منظر میں ہوئے جوش نے بتایا۔

#### اعلان جنّك كالبس منظر

اس کو یوں سجھنا جا ہے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کے خلاف ایک طرح سے اعلان جنگ کیا ہوا تھا ہلکہ تیرہ سال ہے کر رکھا تھا،اب کوئی کسرانہوں نے نہیں چھوڑی تھی، تو ایجے خلاف ایک طرح کی چھاپہ مار (مموریلا) جگ تھی، کہان کے راستوں کو روکا جائے اور تجارت کو مجمد کیا جائے تا کہ وہ ہتھیار زیادہ جمع نہ کرسکیں اور مىلمانوں كےخلاف حملہ نەكرىكيىں۔

لبذا بيصور تحال تقى نه كه وه جبيها كه علامة ثبلى نعماني صاحب نے فر ما كى ہے۔

9 ٣ ٣ صـ حـ دلسي عبد الله بن محمد: حدثناوهب : حدثناهعية، عن أبي اسحاق : كنت إلى جنب زيد بن أرقم، فقيل له : كم غزا النبي الله من غزوة ؟ قال: تسع عشرة ، قيل : كم غزوت أنت معه؟قال: سبع عشر.ة ، قلت : فأيهم كالت أوَّل ؟ قال :العشير أو العسيرة، فذكرت لقتادة، فقال: العشيرة. [ألظر ٣٣٠٣ ، ٣٣٤١] 2

ترجمہ: ابواسحاتی روایت کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم اللہ کے یاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے ان

<sup>﴿</sup> كَذَشْتِ يَوْتُ ﴾ ... بملمانول نے ماضر ہوكرآب ، بوجها كريم سي شبيل بيكام بوااس كاكيا تكم ب تب بية بيته اتري ريعني شمرترام ميں ٽال كرنا پيڪ گناه كي بات بيكين حغزات محابه كرام نے تواسيے علم كےموانق جمادي الثاني ميں جهاد كميا تماشمر حرام لینی رجب مین نبیس کیاس لئے مستحق عنو میں ان پرالزام لگا ناب انسانی ہے۔ فائد ونمبر ۲۰۵۰ ، ( البقرة ۲۱۷ بنفیرعثانی ) ع

۵ ل صحيح مسلم، كتاب الحج بياب ،وقم : ١٩٨٠ ، وكتاب الجهاد والسير، ياب ، وقم ٢٣٨١، وسنن الترمذي، كتاب الجهاد عن رصول الله ، ياب ، وقم : ٩٩٥١ ، ومند احمد ، أول مبند الكوفيين ، ياب ، وقم : ١٨٣૮٩ ، IAAFFIIAAFFIIAATTIIAFFF

ے دریافت کیا کہ رسول اکرم کے نے کتے غزوات کے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا انہیں، گھر پو چھ گیا آپ نے کئی مرجہ رسول اکرم کے کیم اوغزوات میں شرکت کی ہے؟ جواب دیا سترہ۔ ابواسحاق کہتے ہیں کمیش نے پو چھا کہ سب سے پہلے کون ساغزوہ واقع ہوا تھا؟ فر مایا عمیرہ یاعشیرہ، شعبہ کہتے ہیں کہ جمل نے بھی بات آبادہ سے دریافت کی تو انہوں نے جواب دیاعشیرہ۔

## حضور 🕮 کےغز وات کی تعداد

سالاِ اَ َ اَنْ َ مِيْنَ رَصَاللَّهُ وَصُورَ وَرَشِن مِن مِن مِن وَ فَرَاتَ مِن كَدَ اللّهَ حَسَب اللّه جنب وَعَد مِن اوقم" مِن حضرت زيد بن ارقم هن كرير مِن ها " فقيل له" ان من له حِمَّا كياكه " كم هزا النبي هن خزوة؟ في كريم هن في كنّ غزوات الزيم مِن ؟ " قال قسع عشوة" زيد بن ارقم ها فرماياكه المَّس غروات الرُّك مِن مَ

#### وجدا ختلاف

اب اس شی روایات مختلف ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایکس فرز وات اور سے ہیں ، بعض نے کہا چوہیں اور بعض نے کہا ستائیس ، کین تحقیقین محد ثین نے ترقیج اس بات کو دی ہے کہ ستائیس فرز وات لڑے ہیں۔ البتہ فرز وات سے مراد میہ ہے کہآ پ ﷺ کی مہمات میں رواند، ہوئے چاہے مما اگر ائی ہوئی ہویا نہ ہوئی ہو، و و فرز وہ ہے، تو بہتائیس فرز وات تھے۔ وڑ

یوعدد کا اختلاف اس دجیہ ہے کہ جس کے علم بیں جینے غز دات آئے اس نے اتنا ہی عدد بیان کر دیا۔ بعض مرتبد اختلاف اس دجہ ہے بی بیش آیا کہ ایک ہی سنر بیس کی جنگیں ہوئیں، کئی مہمات ہوئیں تو کسی نے اس کو ایک شار کرانیا اور کسی نے اس کو کئی شار کرایا۔

ال فكالت مفازي النبي الله التي خرا بتنفسه ميهما وهشرين غزوة. وكان ما قاتل فيها تسما: بدر القتال، وأحمه، والمدر والمبريسيم، والمختدق، وقبريظة، وخبير، والفتح، وحنين، والطائف. كتاب المفازي للوائدى، ج: ١، ص: ٤، وقد ذكر اصبحاب والسير أكثر من ذلك، فلذكر صحمد بن سعد عن جماعة من أهل السير، منهم موسى بن عقبة وابن اسبحاق وأبومسمر وعبدالرحمن بن أبي الزلاد في آخرين، وقال دخل حديث بعضهم في يعض ، قالوا: عدد مفارى ومول الله ها ميم وعشرون غزوة . حمدة الفارى، ج: ١٠ ص: ١٠ ٢

ا یک بی سفر میں فتح کمہ بھی ہوا ہ ختین بھی ہوا ، اوطا س بھی ہوا تو کسی نے ان کو تین شار کرلیا اور کسی نے ایک شار کرلیا ، اور غز و و اُعرّاب اور غز و و ہو ترفیر یظ ایک بی تسلسل میں ہوئے ، کسی نے ان کو دو مجھے لیا اور کسی نے ایک مجھے لیا ، اس جیدے روایات میں اختلاف ہوا۔ یئ

ایک بجولیا اس وجد سے روایات میں اختلاف ہوا۔ الله است کو چھا کرآپ حضور کے ساتھ کتے غز وات میں شریک "فیل: کم طوو ت الله معه؟ اُن سے لوچھا کرآپ حضور کے ساتھ کتے غز وات میں شریک ہوئے؟" قال مبعد عضرة "انہوں نے کہا کہ میں حضور کے ساتھ سن و غز وات میں شریک رہا ہوں۔
انہوں نے بوچھاان میں سب سے پہلاکوں ساتھا؟" قال: المعشیدة المنے" یہاں پر مرادیہ ہے کہ جس میں محضور کے بیاضریک رہاوہ شیرہ یا میں محضور کے ایک محصور کا پہلاغر کے مطابق حضور کا پہلاغر وہ ابواء ہے ، کھر کھر کے مطابق حضور کا پہلاغر وہ ابواء ہے ، کھر باطہ مجموعی ہو۔

ابواحاق كبتم بين كه بين في روايت فاده يه ذكر كاتو قاده في كها كريم قول عثيره ب-

كل قال حد من الصبحابة ذكر أعظمها، أوكانت قبل أن يشتهر أمر الغزو بالنسبة الى ماعلمه. . حمدة القارى، ح. 12 م. . ٢٠١

# باب ذكر النبى ﷺ من يقتل ببدر

# (۲) باب ذکر النبی الله من یقتل ببدر بررکے متولین کے متعلق آنخضرت اللہ کفر مان کا بیان

مقعمد: غردو شروع ہونے سے پہلے نبی کریم ، ان فرمادیا تھا کہ بدروالے ون کون کون کُل ہونے والا ہے، بیریان کرنامتصد ہے۔

٥٠ ٣ \_ حدلتي أحمد بن عثمان: حدك شريح بن مسلمة: حدثنا إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي استحاق قال: حدثني عمروين ميمون: أنه سمع عبدالله بن مسعودي حدث عن صعد بن معاذ أنه قال: كان صديقا لأمية بن خلف وكان أمية إذا مو بـالـمـديــة نزل على صعد، وكان سعد إذا مر يمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله 🕮 السهدينة الطلق سعد معتمراً، فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية: أنظر لي ساعة خلوة لعلى أن أطَّـوف بسائبيست. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ فقال: هذا سعد، فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصيلة وزعتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك مسائما، فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على مدينة. فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي المحكم سيدأهل الوادي، فقال سعد: دهنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله 🕮 يقول: ((إلهم قاتلوك)) قال: بمكة؟ قال: لا أدرى. ففزع لذَّلَك أمية فزها شديدا، فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفران، ألم ترى ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زهم أن محمدًا أخبرهم أنهم قاتلي، فقلت له: يمكة؟ قال: لا أدرى، فقال أمية: والله لا أخيرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبوجهل الناس، قال: أدركو ا عبركم. فكراي أمية أن يمخرج، فألناه أبوجهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى يرأك الناس قد تخلفت وأنبت سيد أهل الوادي تخلفوا معكب، فلم يؤل به ابو جهل حتى قال: أما إذا غلبتني فو فه لأشترين أجود يعير بمكة، ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني، فقالت له: يا أبا صفوان ولقد نسبت ما قال لك أخوك البغربي؟ قال: لاء ما أريدو أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما

### غز و هُ بدر کا لپس منظر عداوت جو چل بدر میں منتج ہوئی

#### ترجمه وتشريح

"أنه سمع عبدالله بن مسعودينه ....... أنكم لنصرولهم وتعينولهم؟"

حضرے عمیراللہ بن مسعود کے سعدابن معافی سے حدیث روایت کی کے سعد بن معافی کھ امیہ بن خلف کی جا ہلیت کے زیانے سے دوست تھے ،سعد بن معافی کھیلیاوں کے سر دارتھے ،امیہ جب بھی مدید ہے گزیرتا تو سعد بن معافی کے پاس مشہرتا اور سعد تھے جب مکہ ہے گزرتے تو امیہ بن خلف کے ہال مشہرتے ۔

جب آپ ﷺ مدیر تشریف لے گئے تو سعد بن معافظہ عمرہ کے لئے چلے گئے ،تو کمہ محرمہ پیس امید بن خلف کے ہاں چا کر تشمیرے اور امید سے کہا کہ میرے لئے کو کی تنبائی کا وقت تلاش کرو، تا کہ میں بیت اللہ کا طواف س کرسکوں۔

و کھوخلوت کا جہاں تک ذکر ہے اس سے بہ پنت چان ہے کہ ان کو بیا نمہ بیشر تھا کہ اگر ایسے وقت بیس کمیا کہ جس بیس عام لوگ ہوں گے تو ہوسکنا ہے کہ ان کو تکلیف پہنچا ٹیس کہتم نے ٹی کریم ﷺ کو کیوں پناہ دی ہوئی ہے ، تو امیہ بین طلف حضرت سعد بین معاذ ﷺ کوضف النہاد کے تریب نے کر کھیا۔

راستدین ابوجهل ملا ، قو ابوجهل نے کہا کہ اے ابوصفوان (بیامیدین خلف کی کنیت ہے) بیتربیارے ماتھ کون ہے؟ اس نے کہا کہ بیتربیارے ماتھ کون ہے؟ اس نے کہا کہ بیاش بیٹیس و کھے رہا میں کہا کہ کہا میں بیٹیس و کھے رہا موں کرتم کہ مکرمہ میں بالکل ما مون ہوکر آ رام سے طواف کررہے ہو، جبکہ تم نے صابیوں کو پناہ وی ہوئی ہے۔ اور تبارا واوی کے تم ان کی نصرت اور درکرو گے۔

"الْمصِهاق"-"هسابی" کی جمع ہے، بیستارہ پرستوں کو کہا جاتا تھا، کین مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو خطاب"همابیی" ہے دیا تھا۔ ی

ل العياة يضم الصادجمع العنابي. همدة القارى ، ج ٢٠١٠ ص: ٥٠١

------

"اما والله لولا انك مع أبي صفوان ..... . . سيد أهل الوادي"

یا در کھو! خدا کی حتم آگرتم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اسپنائل کی طرف واپس میچ سلامت نہیں جاتے۔ حضرت سعد بن معاذ ہونے اس کے اوپر بلندآ واز سے فر مایا ، یا در کھو! خدا کی تم اگرتم بھی کو طواف کرنے سے دروکو کے تو میں تہمیں ضرور روک دوں گا جو تم پر زیادہ بخت ہوگی بنسبت اس طواف کرنے سے لینی مدینہ منورہ سے تہماری گزرگا ہندکر دوں گا : تہر بید نظے گا کہ ملک شام کے ساتھ تہماری تجارت ختم ہوجائے گی۔ امید بن ضلف نے کہا کہ اس اوا وی کا سروار ہے۔

"طقال سعد: دعنا عنك ..... إنهم قاتلوك"

حصرت سعدین معاذ ﷺ نے کہا کہ چھوڑ وا ہے امیدا خدا کی تھم میں نے نبی کریم ∰ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ وہ تھہیں آتل کر دیگئے۔

"قَال: بمكة ؟ ...... قال أمية: والله لا أخرج من مكة"

اس نے کہا کہ کیا کہ آگر آل کریں گے؟ تو حضرت سعد دی نے فرمایا کہ جھے علم نہیں، تو امیہ بن طف بہت بری طرح گھراگیا، جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اپنے بیوی ہے کہا کہ اے ام صفوان کیا تو نے دیکھائیس کہ سعد نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ مجمد نے ان کو خبر دی ہے کہ وہ لوگ جھے آل کرنے والے ہیں، میں نے لوچھا کیا وہ جھے کمہ بیل آل کریں گے؟ تو اس نے کہا تھے پیڈیس، تو میں، تو ش نے کہا کہ خدا کی تم میں کمہ سے نہیں لکلوں گا۔

"ظلما كان يوم بشر ...... قال أمية: يا أم صفوان جهزيتي".

جب بدر کا دن آیا تو ایوجهل نے لوگول کو با ہر نکالئے کیئے ابھارااور کہا کہ جاکرا ہے قافلہ کی مدوکر و، اسیہ نے لکٹنا گوارہ و ذکیا تو ابوجهل نے آگراس ہے کہا کہ اے ابوطوان ! جب لوگ جمہیں دیکھیں گے کہ تم چیجے رہ گئے ہووالا نکرتم الل وادی کے سردار ہوتو وہ لوگ بھی تہمارے پیچے دہ جا نامیں گئے گئے اور جم حالت میں ججھے نے جانا چاہتے ہوتو خدا کی تتم کہ میں جوسب امیہ نے کہا کہ جب ہوتو خدا کی تتم کہ میں جوسب ہے بہترین اونٹ ہوگا خریدوں گا تا کہ بھا گئے میں آسانی ہو، پھرامیہ نے بوی کے کہا کہ میراسامان تیار کردو۔

فقالت له: يا أباصفوان ولقد نسيت..... معهم إلا قريبا"

تو ہیوی نے اس ہے کہا کہ اے ابوصفوان! کیا تو وہ بعول گیا کہ جو تیرے بیثر بی بھائی نے کہا تھا یعنی سعد بن معاذ نے جو قل کی بات کمی تھی ، اس نے کہا کہ میں بھولائمیں ہوں اور میر ااراد ہ فیس ہے کہ میں ان کے ساتھ گزرتا ہوا چلا جا کن گرقتوڑی دیرساتھ دوں گا ، بجر چیکھے ہو جا وک گا۔

"فلما خوج أمية أخذ لا يترك منزلا إلا عقل بعيره، فلم ينزل بذلك" جب اميدان كے ساتھ لكل كيا تو اس نے بيشروع كيا كەكى منزل پرئيس اتر تا تھا، مگر اپنے اونٹ كو با نده دیتا تھا، بیٹل مسلسل کرتا تھا مقصد بیتھا کہ کمی بھی دقت یہاں ہے بھاگ جا دَل لیکن تقدیرا س کو کھنے کھنے لے جاری تھی ادرانی حال میں رہا۔

''**حتی قتلہ اللہ عزوجل پیدو''** یہا*ل تک ک*دائدتعالی نے اس کو پررٹر آل کردیا۔

# اميه بن خلف كاقتل

امیہ بن ظف، رسول اکرم ﷺ کے شدید ترین دشنوں میں ہے ایک تفاجس وقت جنگ بدر کا کوئی وہم وگمان مجی نہ تھا۔ اس وقت سعد بن معاذ ﷺ کی زبانی مکہ میں ہی اپنے آئل کی پیشین کوئی سن چکا تھا جیسا پیچھے مدیمت میں گزراہے۔ اس کے آل کا داقعہ مجی بناری میں آ جائے گا۔

اس نے ویکھا کہ بدر کے اندرمعرکہ زبروست کرم ہے اورلوگ دھڑا دھڑ کل ہورہے ہیں اوربید ب بنا ہمر دار مارے جارہے ہیں، تو یہ کرعبدالرحمٰن بن عوف ہد کے پاس لیٹ کیا کہ بھے خدا کے لئے بچا ہ۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ہو کو اس پر ترس آھیا ، کیونکہ عبدالرحمٰن بن عوف ہو زبانہ جالیت سے امیہ کے دوست تھے، وہ یہ چا ہے تھے کہ امی تل نہ ہو بلکہ گرفار اور اس ہوجائے ۔ شائد اللہ تعالی اس بہانے سے اس کوہائے نہیں فرمائے کہ میں ملمان ہوجائے اور ہیشہ کے لئے عذاب سے جات پا جائے۔ عبدالرحمٰن بن عوف

حضرت بال من و کیدلیا کہ بیاس کو چمپا کر لے جارہ جیں، جس نے ان کو بے صدمتایا تھا، مکہ میں گرم پقروں پرلٹایا کرتا تھا، تو حضرت بلال چھ کئے گئے کہ شما اس کونٹی کر جائے فییں دوں گا اور وہ اس کے چیچ چیچ چلنے گئے یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف چھنے نیزی کوشش کی کہ اس کو بچالیس محروہ ان تک کانٹی کئے ہے۔

عبد الرحمٰن بن حوف ﷺ کہنے گئے کہ تو بیچے لیٹ جا ہیں تیرے اوپر لیٹ جاتا ہوں تا کہ تیرا بچاؤ ہوجائے ، تو وہ لیٹ گیا اورعبد الرحمٰن بن عوف ﷺ اس کے اوپر سوار ہوگئے ، اس کا تیجے بید گلا کہ حضرت بال گھا کو سامنے سے حمار کرنے کا موقع نہیں رہا کہ عمد الرحمٰن بن عوف ظائد کو کی انتصان نہ پہنچے تو انہوں نے بازوے اس کو زخی کرنا شروع کیا یہاں تک کہ بڑی افریت تاک طریقہ سے مرااور ای حالت میں اس کی روح پرواز کرگی ، بیمی مطلب ہے "حتی قعلہ اللہ عزوجل ببلد" کا۔

عبد الرحن بن موف عد فرما یا کرتے تھے کہ خدا بان کی پر دم فرمائے کہ میری زر جی بھی میں اور میرے

تیری ہی اتھ ہے گئے۔

پیفز و و بدر کا پس منظرتها جس میں ایک طرف تو بیہ بتا دیا کہ بدر کے دن کون کون قبل ہوگا اور دوسر ی طرف پرپس منظر بھی بتا دیا کہ دیکھواس وقت سے بیعداوت چلی آ رہی تھی جو بالآ خرغز و دَبدر میں پنتج بوا۔ ع

## ٣٠) باب قصة غزوة بدر غزوه بدر کابیان

# بدر کی احادیث متفرق طور پر آئی ہیں

اس باب میں غزوۂ بدر کا قصہ بیان کرنامقصود ہے۔

یماں پرام بخاری رحمہ اللہ غزو وکبدرے متعلق متعدوا حادیث لے کرآئے ہیں۔ کیکن چونکہ غزو و کہ بدر کی تھمل تفصیلات جن روا بیوں میں مروی ہیں ان میں ہے بیشتر امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط کے مطابق نہیں تھیں اس واسطے انہوں نےغز و کو پدر کا واقعہ اس تغییر تفصیل ہے بیان نہیں کیا جوسیر اور مغازی کی کتابوں میں نہ کور جی بلک متفرق احادیث لائے ہیں جوغز و دابدر کے سی ساتھ واقعہ برشتشل ہیں۔

لبذا میں پہلے غزو کا بدر کا واقعہ تفصیل کے ساتھ عرض کر دوں پھر جوا حادیث آئیں گی وہ ان میں ہے کمی نەكىي داقعە كى طرف اشار دېرىپ كى -

#### آغاز قصهغز وؤبدر

غزوہُ بدر کا واقعہ رہے ہے کہ حضورا قدس 🥦 عشیرہ میں ابوسفیان کے قافلہ پرحملہ کرنے کی غرض سے لکھے تھے، اس وقت ابوسفیان کا بیرقا فلد مکہ مرمدے ملک شام جار ہاتھا، جب بہ چلا گیا تو اس کے بعد ایک واقعد اور پیش آیا اور وہ به که مسلمانوں کی ایک چراگاہ پر کفار نے حملہ کیا اور اس حملہ کے نتیجہ میں مسلمانوں اور کفار کے ورمیان ایک جعرب موئی جس کوغز و هٔ بدر صغریٰ کما جاتا ہے۔

اس سے پہلے وہ واقعہ بھی میں بیان کر چکا ہوں جوسر پیعبداللہ بن جحش 🚓 تھا،اس میں ایک حضر می کا

فل ہو چکا تھا اور کھا یکداس کی وجہ ہے مشتعل تھے اور اس کا بدلہ لینے کی قر میں تھے۔

## ابوسفيان كانتجارتي قافله

جب ابوسفیان کا میہ قاظر ملکب شام ہے واپس لوٹا میرکو کی معمولی قاظر نہیں تھا، روایات میں آتا ہے کہ ہے ایک ہزار اومٹوں پر شششل قاظر تھا، اور ہراونٹ سامان سے لدا ہواتھا، جب میہ قاطد روانہ کیا تھا تھا تو اس وقت مکہ محرمہ میں کوئی قربیثی مرد وعورت نہیں بچاتھا، جس کے پاس ایک مثقال بھی ہواور وہ اس نے تا فلہ میں نہ بھیجا بور بھتی سارے اہل مکہ نے مل کراپٹا سارا اٹا شرکا ویا تھا، ایک طرف تو بیر تجارتی تا فلہ تھا اور میہ ایک ہزار اومٹوں پر مشتل طفیم الشان قاظر تھا۔

آپ تھوں کیجئے کہ ایک ہزاراونٹ ہوں اور دہ سب کے سب سامان سے لدے ہوئے ہوں ، سیکو کی غیر معمولی قاظر نمیں تھا اگر چہ روایات میں اس کی صراحت تو نمیں ہے لیکن قرائن میضرور بتاتے ہیں کہ بید قافلہ محض ایک تجارتی مہم نمیں تھی بلکداس کے ساتھ ساتھ سیکٹی نظر تھا کہ وہ جوسلما نوں کے خلاف دل ہیں آگ سلگ رہی تھی جس کا اظہار ایو جمل نے بہود بوں کو محظ کھر کہمی کما تھا اور حضر سے سعد بمن محافظ تھے سے کہ کر بھی کیا تھا ، اس کو شعنڈ اگر نے کرلئے ساذ وسامان چاہے تھا ، اس لئے اگر ہیکی جگی مہم کا حصہ بوتو کھے بعید نہیں۔

جب بیتا ظدوالی او نا قر حضور اقدی ف نے آدادہ فربایا کداب اس کے اوپر صلہ کیا جائے آگر چہ جائے وقت وہ فلہ پر حملہ کرتا ہوئے وقت نہ در مسلم کا قال ہو جملہ کرتا ہوئے وقت نہ در مسلم کا قال ہو جملہ کرتا ہوئے وقت نہ برایک آدی کودگوت دی جائے کہ جسی سب چلو، وقت پر جولوگ میسر آگے وہ روانہ ہوئے جن کی تعداد تین موتیرہ تی اور عمل سوتیرہ تی گئی سرتا اونٹ تے، دو محموثرے تے، ایک محموثرا حضرت مقداد بن الاسود کے پاس تھا اور دو سراحضرت زبیر بن العوام ہے کے پاس تھا، باتی سب کھوڑا حضرت مقداد بن العوام ہے کے پاس تھا، باتی سب بھی نے لئے میں اغرامی تھی کی نے کھی اور، اس طرح روانہ بھی لئے ہی تھی اور تعداد تین سوتیرہ تھی ، باتی کی نے لئی ایک ایک ایک اونٹ پر تین تین آدی باری باری سوار تھے۔

## آپﷺ کارفیق مُرکب

یہاں تک کرخود نی کرم بھائمی اپنی باری پرمواری فرمائے تے، حضرت مل کے اور معزت ابولباب کے بیاں تک کرخود نی کرم کے جھائمی اپنی باری آپ کا کے لئے جب ان کی باری آپ کا کے لئے اس کا باری آپ کا کا باری آپ کا باری کا باری آپ کا باری آپ کا باری کا باری کا باری کا باری کا باری کا باری آپ کا باری کا با

مچھوڑنے کے لئے تیار ہیں لیکن سر کاردو عالم ﷺ نے فرمایا کہتم مجھے نے یادہ قو ی نہیں ہواور ہیں تم ہے زیادہ اجر ہے بے نیاز نہیں ہوں، اس واسطے ای حالت میں تشریف لے گئے ۔

ا بیک مقام پر پہنچ کر آپ ﷺ نے حضرات محابہ ش ہے دوافرادا بیک حضرت بسیس بن عمر دہمنی کھا اور ایک عدی ابن ابی الزخباء جمنی چھر کو بیسجا کہ قریش کی خبر لے کر آئیں اور ساتھ میں حضرت ابول ہا بہ کھا کو واپس کردیا کہ دوہ آپ کی غیر موجود کی میں یہ بید منورہ کی امارت سنجالیں۔

حضرت بسبس بن عمر دجمی کے اور عدی ابن ابی الزغباء جمیٰ کے اس وقت ان کے ذبمن میں بیرتھا کہ ابو سفیان کے قافلہ کی خبر لینی ہے بید دونوں حضرات خبر لیتے لیتے بدر کے قریب تک پڑتی گئے ، وہاں ایک چشمہ کے کتارے دو عورتیں آپس میں باتیں کر دی تھیں ، ایک عورت کا قرضد دوسری کے ذمہ تھا تو وہ اپنا قرضہ ما تگ رہی تھی کہ میرا قرضہ واپس دید و، جومقر وض عورت تھی وہ کہ ردی تھی کہ بھے تھوڑی میں مہلت دید و، ابھی پچے دنوں میں قریش کا قافلہ آنے والا ہے وہ آکریہاں تشہرے گا تو اس سے جھے بچھے روزگارل جائے گا ، تو اس وقت میں تمہار ا قرضہ اداکر دوں گی ، بہ آپس میں باتیں بور دی تھیں ۔

و چیں پر ایک اور محض بھی کھڑا تھا جس کا نام بھدی تھا اس نے دونوں عورتوں کے درمیان ج بچا کا کرایا اور تھید لیے ا کرایا اور تھید لین کرتے ہوئے کہا کہ ہاں ایر سفیان کا قافد آنے والا ہے اور یہاں تھہرے گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایر سفیان جاتے ہوئے یہاں تھہر کر گیا ہوگا اور اس نے جاتے ہوئے کہا ہوگا کہ دائیسی شربھی یہاں تیا م کریں گے تو اس نے آس کی تھید بین کردی، اس طرح ان دونوں عورتوں میں نئے بچا کہ ہوگیا، ہمیس بن عمر وجنی اور عدی این الی خیاجہ تی مرکز ہا تو ہوگیا ، ہمیس بن عمر وجنی اور عدی این الی خیاجہ تی مرکز ہا تھی۔ ایک تقدید کی تقدید کردواندہ ہوگئے۔

دوسری طرف بیہوا کہ ابوسفیان جو قافلہ لے کر آ رہے تھے ان کو اندیشہ تھا کہ میں مدینہ ہے گز رنے والا جوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جھی پر مملہ ہوجائے تو ای حالت میں وہ اس جگہ پہنچ جہاں بید دعور تیں تھیں اور تیا م کرنا چاہا، کین قیام کرنے سے پہلے کو چھا کہ چھی ! یہاں کوئی اور لوگ تو ٹیس آئے تو ان عورتوں نے کہا کہ ہاں یہاں ووآ دی آئے تھے اور انہوں نے اپنے اوٹوں کو پانی پلایا اور مشکیزہ میں پانی بحرا اور چلے گئے ، کیونکہ وہ اجنبی لوگ تھے جو یہاں کے رہنے والے ٹیس تھے۔

ابوسفیان نے کہا جھے دکھا کہ وہ کس جگہ گئے تھے، جب دکھایا تو وہاں اوٹؤں کی کچھ پیکٹیاں پڑی ہوئی شمیں ، تو ابوسفیان نے اونٹ کی ایک پیکٹی اٹھائی اوراس کو تو ٹرااس جس سے مجبور کی تھٹی نگلی تو اس نے کہا کہ یہ سخطی پیڑب کے مجبوروں کی تعظی ہے، انہذا بہاں ضرور پیڑب کے لوگ آئے ہیں اوران کا مقصد میر ہے قافلہ پر حملہ کرنا ہوگا، لہٰذا اس نے اسپنے ساتھیوں جس سے ایک شخص شخص کو مکہ کر مدکی طرف روانہ کیا اور خوواس نے راستہ کاٹ کرسمندری ساحل کی طرف راستہ اختیا رکر کے مکہ کی طرف روانہ ہوگیا۔ اب اس میں روایتوں میں تھوڑا ما فرق ہے کے صفحہ کواس مرحلہ میں روانہ کیا تھایا پہلے ہی روانہ کرچکا تھا،اس میں تھوڑا سا اختیاف ہے، بہر صاف مصفم بھا گئا روڑ تا ہوا جلد مکہ تکرمہ پہنچا اور مکہ تکرمہ جا کرلوگوں کو براچیز پیر تاشروع کردیا کہ دوڑ واپوسٹیان کا قاظہ خطرہ میں ہے۔

#### عا تكه كاخواب

اس سے پہلے مکہ میں میہ واقعہ پڑی آ چکا تھا کہ حصور اقدی تھا کی چھوپھی عا تک بنت عبد المطلب نے خواب و کیا تھا کہ حصور اقدی تھا کی چھوپھی عا تک بنت عبد المطلب نے خواب و کیا تھا کہ تھا کہ اس جانے والے ہو، اور ساتھ میں یہ چھی و یکھا تھا کہ اس آ وی کے ساتھ ایک اور ن ہے اور اور ن پر حملہ کر کے وقعی کیا گیا جس کا خون مکہ کے تام گھر وں میں چھیل گیا۔ یہ خواب و کھی کر انہوں نے معزے عباس کھی نے اور لوگوں کہ تا بیا ہو عباس کے اور کھی مصیبت آ نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا جس سے لوگوں کے بتانا شروع کر دیا جس سے لوگوں میں میہ خیال پیدا ہوا کہ شاید اب مکہ کر مدوالوں پر کوئی مصیبت آ نے والی ہے۔

جب ابوجهل کو یہ پید گا تو اس نے بنو ہاشم کو ترح کر کے یہ کہا کر تہمارے ہاں مردوں میں آبک نجی تو پہلے بی پیدا ہو چکا ہے اور اب ایسامعلوم ہوتا ہے کہ آبک طورت بھی تی بننے والی ہے جو ایسا خواب و کیورتی ہے اور پیش گوئی کر رہی ہے جس کے نتیجہ ش ٹوگوں میں سرائیسکی ٹیمیل رہی ہے ، ابوجهل ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ است میں منظم بھنچ حمیا اور اس نے کہا کہ ابوسٹیاں کا قافلہ خطرہ میں ہے ، تو ابوجهل نے لوگوں کو تیار کرنا شروع کر دیا کہ رسمل نوں برحلہ کرنے اور بدلہ لینے کا بھترین موقع ہے ، ابنداروانہ ہوجا کہ

بہت ہے لوگ بنی نوشی رواند ہوئے اور کھ لوگ مجبوراً رواند ہوئے جیسا کدامیہ بن ظف کا واقعہ پہلے گزراکہ وہ جانے کو تیارٹیس تھا، اور بھی کچھ لوگ تھے جو جانے کے لئے پوری طرح آمادہ ٹیس تھے۔

ابولیب نے اپنی جگدایک کراید کا آدی بیٹی دیا اس مخص کے ذرا ہولیب کا قرضہ تھا وہ اس کو ادائیں کر کا تھا، ابولیب نے اس سے کہا کدا گر قرضه معاف کرانا چاہتے ہوتو میری جگد چلا جا، تو اس کوروا نہ کردیا ، یبال کیل کہ ایک بزار کا لشکر تیار کر کے روانہ کر دیا ، داستہ شن جب پہنچ تو ابوسفیان سمندر کا راستہ کا ہے کرخطرہ کی مدود ہے کا چکا تھا، اس نے محسوں کیا کداب میں انٹاد دوراتھ کیا ہول کداب مدینہ کالشکر مجھے ٹیس پکڑسکا۔

ابرسفیان نے ابرجل کے پاس دوسراپیغام بھجا اور کہا کداب ش خطرہ سے نکل کمیا ہوں ،اس انتظم بیں فوج لے کرآنے کی ضرورت نیس ہے، لہذا والی چلے جائی اس موقع پر قریش کے نظر کی بہت بوی تعداد ایس تھی جو اس بات پرآبادہ ہوئی کہ دائیں چلیں اور جولوگ پہلے سے بی ڈررہے تھے اس لئے ان کو اور زیادہ

خواہش ہوئی کہ دالیں چلیں ۔

اخس بن شریق جو بی زمرہ کا سر دارتھا اس نے کہا کہ اب آ کے جانے کی کوئی معقول وجنہیں ، اس لئے یں تو واپس جاتا ہوں، چنا نچے بنوز ہرہ کو لے کر واپس چلا گیا۔

لین ابوجہل اپی قوت کے نشر میں تھا، اس لئے اس نے کہا کہ کچھ بھی ہوآ گے چانا ہے اگر اور پچھ بھی نہیں تو ہم اس جگہ پر جا کر تین دن تک تھیریں ہے ، جشن منا کیں گے ، کھانا کھا کیں گے ، اونٹ ذیج کریں گے ، د تھیں پڑھائیں گے، گانا بہائیں گے اور پھروا ہیں آئیں گے، اگر جنگ نہ بھی ہوئی تو ہم رقص وسرور کرکے واپس آئیں گے۔اس نے بیاعلان کردیا کیونکدابوجہل کااٹر ورسوخ زیادہ تھا۔

عتبداورشیبہ بید دنوں بھی آ کے جانے ہے تی جرار ہے تھے تو ابوجہل نے عار دلائی کہتم تو ایسے ہز دل آ دی ہو، کیوں آ مے نہیں جارہے ہو، ابن حضری کو آل کر دیا گیا اس کا قصاص اور بدلہ لینا جا ہے ، اس طرح عامر دلانے پر ہالآخر ہے جی جل پڑے۔

# صحابه مکرام 🚓 کی جان نثاری

حضور اقدس 🥌 ادھرے چل پڑے اور آپ کوا طلاع کمی کہ کفار قریش کالشکر بکہ تمرمہ ہے روانہ ہو گیا ہے، تو اس موقع پر آنخضرت 🛎 نے محابیکرام 🊓 ہے مشورہ کیا کہ ہم تو قافلہ کی تلاش میں لیکنے تھے اب یورالشکر سامنے آرہاہے، آیا ابہس آ کے بڑھ کرمقابلہ کرنا جا ہے یائیں؟

حفرت صدیق اکبرے آگے بڑھے اور عرض کیا کہ اللہ کانام نے کر قریش کا مقابلہ کرنا جاہے۔ پھر حضرت قاروق اعظم کے نے بھی تائید فرمائی اور حصرت مقداد بن الاسود کے (جن کی روایت آ کے آنے والی ہے) وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ ہمیں موکی افتہ 8 کی قوم کی طرح نہیں یا کیں گے، انہوں نے یہ کہددیا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں قال کریں ہم یہاں بیٹے، بلکہ ہم آ خروم تک آپ 🕮 کے ساتھ ہوکراڑیں گے۔

آنخضرت 🐞 ان ہے بہت مسرور ہوئے لیکن ساتھ بیفر مادیا کہ کوئی ادر بھی کھڑ اہو،اور ذہن میں بیہ بات تنمی که انصار میں ہے کوئی کے ، کیونکہ انصار ہے لیلۃ العقبہ میں جومعا مدہ ہوا تھا اس معاہدہ میں بیرتھا کہ اگر کوئی یہ پینہ میں آ کر چڑ ھائی کر بے تو پہلوگ حضور اقدی 🚵 کے ساتھ ل کر د فاع کریں گے بکین یہ طخبیں ہوا تھا کہ با ہرنگل کربھی کسی برحملہ کریں گے ،اس واسطے آپ ﷺ جا در ہے تھے کدان میں سے کوئی کھڑ اہو۔ حضرت معدين معافظة مجد محية اوروه كمر بهوية اورعض كياكه "ايسانساتويديا وسول الله"

کیا آپ نہم سے بچھ کہلوانا چاہتے ہیں؟ اور بجرانہوں نے جوتقریری وہ سیجے مسلم میں آئی ہے، بہت جانبازانہ تقریر فرمانی، اور عرض کیا کہ ہم نے آپ ہے کے مجزات کو دیکھا ہے، آپ ہی کی نبوت پر ایمان لاسئے ہیں تو اب جمیل اس بات کی پر داوئیں کہ کس بات پر نہم سے معاہدہ کیا تھا اور کس بات پر معاہدہ نہیں کیا تھا، ہم تو آپ ہے کتا لیح فرمان ہیں، اگر آپ ہی بمیں تھم دیں تو ہم اپنے ان گھوڑوں کو سندر میں ڈالنے کے لئے تیار ہیں اور ہم میں سے کوئی محش بھی آپ بھی کے تھم سے دوگر دائی واعم اض میں کرے گا۔

اس تقریم سے آپ ﷺ کواطمینان بھی ہوااور سرت کا اظہار فر ما یا اور اس موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ الشقعا ٹی نے جھے سے دعد وفر مایا ہے کہ دونوں طائفوں میں ہے ایک طائفہ ضرور عطافر مائیس سے میعنی یا تو لشکر ابو جہل یا تا فلہ ابوسفان \_

> ﴿ وَإِذْ يَعِدُ ثُمُ اللّٰهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اللّٰهَ الْكُمُ وَوَوْدُوْنَ أَنْ هَنِهَ ذَاتِ الشُّورَ كَاوَ تَكُونُ لَكُمُ وَ لَكُمْ اللّٰ مِعْدِ الدوده وقت يادكو جب الله تم عدوعده كرد باتما كدودكروبول على عاكونَ الكه تهادا بوكاه اورتهارى خواجش كل حرس كروه على (خطركا) كونَ كانانيس تفاه ووتبيس لط عليه

#### 2 [صورة الانفال:2]

ع (مسلمان چاہیے ہے کہ'' تجارتی قاط'' پر علمہ وہ کہ کا نانہ چھے اور بہت ساسان چھے آجائے نکین خدا کی مرخی ہیتی کی اس چھوٹی ہی ہے سر سامان جماعت کو کھیر انتصادا دومر جب ویٹر شوکت لفکر ہے بجز آکر اپنیا باقوں ہے گا کو تاکر کھائے اور کفار کہ بی اُس کے وعد وں کی بچائی تجرے انگیز طریقت پر کا بار ہوکر گا کا تاور ہوٹ کا مجبوٹ ہوتا کھا رسم کیا اراقع جائے ہی ہے ہوا ہے در ممل قریش کے سمز سروار مارے گئے جن میں ایوجل مجل تھا اور سمز کل تھ ہوئے ۔ اس طرح کا کار کو یہ کی اور سمز کیون کھی نیاد میں مل

تمبارے دل میں خواہش تھی کہ جس میں کوئی تکلیف نہ ہووہ تمہیں ال جائے ، لینی ابوسفیان ، چنا نچہا ک خواہش کے تحت آ کے بوصتے رہے جہاں پر حضرت بسبس بن عمر وجہنی ﷺ اور عدی بن ابی الزغراء جہنی ﷺ ان وو عورتوں کود کیئے کرآ گئے تھے جن کا بیہ خیال تھا کہ ابوسفیان کا قافلہ یہاں آ کرتھیم سے گا۔

# دوغلامول كي گرفتاري اورتفتيش

و ہاں پر دورانِ قیام اس تلاش میں رہے کہ ابوسفیان کی کوئی جر لیے، ای تلاش کے دوران دوآ دمی پر سے، ای تلاش کے دوران دوآ دمی پکڑے گئے جو غلام تھے، صحابر کرام ہوان غلاموں کو پکڑ کر لےآئے ، اور بو چھا کہ تم کبال ہے آئے ، وا انہوں نے کہا کہ ہم قریش کے آدمی ہیں اور قریش کے لئنگر کے ساتھ آئے ہیں تو صحابہ کرام ہے نے ان کو مار تا شروع کیا کہ محمح بات بنا کہ محابہ کرام ہے کہ محمد بیر تھا کہ اگر بیر قاظمہ ابوسفیان کے آدمی ہیں تو بہا کہ بی جہ ب مارا تو انہوں کہا کہ ہم تو انگل کے ہیں۔ جب مارت چھوڑ کران سے بو چھا کہ چھا تنا وابوسفیان کہال اس ہے؟ تو کہنے گئے کہ ہم تو لئنگر قریش کے آدمی ہیں تو صحابہ کرام ہے نے پھر مارتا شروع کیا تو کہا کہ ہم تو قاظمہ ابوسفیان کہال کہ ہم تو قاظمہ ابوسفیان کے تو کہنے گئے دمی ہیں۔

آ تخضرت کن از رو حدر بہتے ، نمازے فراخت کے بعد آپ کے نے فرمایا کہ ججب محاملہ ہے کہ جب محاملہ ہے کہ جب محاملہ ب جب کج یوانا ہے تو مارتے ہواور جب جموت بوانا ہے تو چھوڑ دیتے ہو، حقیقت میر ہے کہ بیر قافلہ ایو مفیان کے ٹیمن بین بلک لظکر قریش کے آدی بین جو مقابلہ کے لئے آچکا ہے۔

اس بوچھا گیا گداچھا بتا کو کشکر کتنے افراد پر مشتل ہے، اس نے جواب دیا کہ ہمیں تعداد کا صحیح علم نیس ، آپ دنے بوچھا چھا بتا کا کتنے اوخ دو زوز کو کرتے ہیں ، انہوں نے کہا کہ نو سے اوخ و ن کا ہوتے ہیں تو آپ کے نے فرمایا کہ نوسو سے لے کر بڑاوتک افراد ہیں ، چھرآپ کے نے بوچھا کہ کون کون سے مشہور لوگ مکہ مرمہ سے آتے ہیں ، تو اس نے نام بتائے کہ ابوالحکم آیا ہے ، لیتی ابوجہل اور امید بن طف، عتبہ، شیبہ وغیرہ و فیرہ تو آپ کے نے صحابہ کرام کے سے خطاب کرتے ہوئے مشہور جملہ ارشاد فرمایا کہ "قبد نصف مکہ افلاف سجد ھا" کہ نے سارے جگر کو شے تہارے سانے لا بھیتے ہیں۔

## مقام بدر کا پس منظر

اس کے نتیجہ میں آنخضرت کے نیارادہ فرمایا کردہاں قیام فرمائیں کے بیکن ہوا پر تفاکر قریش چونکہ پہلے بہتی ہے۔ پہلے بہتی ہے جہ بہتر جگر تھی اس بہتے بہتے ہے۔ پہلے بہتی ہے اس کے انسان اور سلمانوں کو جوجہ کی

وہ ریٹیا تھی، ان کے قدم جتے نہ تھے تو اس واسطے تھوڑی پر بیٹانی تھی کین اللہ ﷺ نے نبی کریم ہی کی برکت سے اس جگہ پر بارش بر سائی اور بارش بر سے کے نتیجہ بیں ایک طرف قو مٹی جم گی اور دوسری طرف پائی کا انظام بوگیا اور اس سے آنخضرت شے نے وہاں پر تیام فر مایا، جب رات کا وقت آیا تو آپ شے کے لئے ایک عمریش (چھر) بنایا گیا جو آج بھی چھپر کی شکل میں موجود ہے، لینی بعینہ وہ چھپر تو نہیں بلکہ مسجد بنی ہوئی ہے جس کا نام معجد عریش ہے۔

حضرت صدین آ کمر پیش کے اندر سے اور دروازے پر حضرت سعد بن معافظہ پیرہ و دے رہے سے ماہ میں معافظہ پیرہ و دے رہے سے اسے ماں ماں مال سے اس کی اندر کے اور اس دعائیں و هشپور فقر ہ نبی کر کی کھا کا سے مال کے اس الملے مان فیلک عصابہ لم مصلبہ لم مصلبہ کہ معد بعد اس کر آپ چوٹی ہی جامت ہلاک ہوگئ تو آپ کی کوئی پرسش کرنے والا ندہوگا ہید عافر ہائی اور حضرت صدیق آ کم مصلبہ نے کہ مسلم کی کا میں اس کم مصلف کے چھے جاکر آپ بھی کے وست مہارک تھا ہے اور عرض کیا کہ بس کی دعائی ہوگئ کہ انتا واللہ تعالیٰ وہ کانی ہوگئ۔

## سب سے پہلامقابلہ

اگلے دن مقابلہ ہوا اور عتب اور شیرسب ہے پہلے کا اف جنگ تنے کین جب اپوجہ ل نے غیرت والنے پرانہوں نے کہ کہا کہ سب ہے پہلے ہم ہی گلیں گے۔ عتب اور شیر د نوں ہمائی اور ولیر ان کا بیٹا یہ تین آ وی آگے پر خے اور انہوں نے مہا رز طلب کیا کہ ہمارے مقابلہ پر کے تین شروع میں تین انصاری محابد کے مقابلہ پر کے تین میں معتر ت موافقہ معتر ت موافقہ بن رواحہ اور تیرے ایک اور بر رنگ تیے ان سے کفار نے کہا کون ہو؟ ان تین محاب کے انہ ہم انصار ہیں، تو کفار نے کہا کہ میں تبہاری حاجت نہیں ،ہمیں تو ہمارے کرا ہو کہا تھے تا ہے کہا ہم انصار ہیں، تو کفار نے کہا کہ میں تبہاری حاجت نہیں ،ہمیں تو ہمارے برا کو گئے ہی تا کہا جو تعرف کی انتخاب کا دوستر سے عبید و برن الحارث کی تعرف محاب کا مقابلہ شید بھی اور حضر سے عبید و بھی کا مقابلہ شید ہے ہوا، حضر سے بی اور حضر سے عبید و بھی کا مقابلہ شید ہے ہوا، حضر سے بی اور حضر سے عبید و بھی کا مقابلہ شید سے ہوا، حضر سے بی اور حضر سے عبید و بھی کہا تھا ہے شید سے ہوا، حضر سے مواد حضر سے مقابلہ میں ولید مارا گیا ۔

رواً بات میں آتا ہے کوئی کے ولید ہے لڑ رہے تھے اور عبیدہ بن حارث کے ان کو و کھیر ہے تھے کہ اس ہے خبری کے عالم میں شیدنے ان کے اوپر واد کیا جس ہے ان کے پاؤں کے اوپر ضرب گلی اور انہوں نے بھی مقابلہ میں اس پر واد کیا عمر ضرب کا رئ تھی ، اس واسطے حضرت عبیدہ بن الحارث عظیم مقابلہ ند فر ماسکے ، تو حضرت علی اور حضرت جز ورضی اللہ عنج الب و شعوب سے فارغ ہوکران کی اطرف آئے اور پھر شیبہ کو بھی قم آل کیا۔

حفرت مبيده بن الحارث ف زخى حالت من كينه لك كدايا لكتاب كديمرا وتت قريب آعما ب محم

حنوراقدی کے کقدم مبارک میں لے جائیں، چنانچہ آپ کے کقدم مبارک میں لے جایا گیا تو اس دقت عبیدہ بن الحارث نے نے فر مایا کہ یارسول اللہ اِشعرتو ابوطائب نے کہا تھا کین آپ گواہ رہے گا کہ اس کو پورا ہم کررہے ہیں۔

کفار مکہ نے حضورا فڈس ﷺ کوحوالہ کردینے کا مطالبہ کیا تھا، تو ابوطالب نے بیشعر کہا تھا:

ان تین مقابلوں کے بعد آپس شل دونوں نظر جنگ مظوبہ میں جنا ہوئے اور بالآخر محسان کا رن پڑااورا نذته الی نے مسلمانوں کواس طرح فتح عطافر مائی کہ نبی کریم کے نے ہاتھ سے مٹی کی اور کفار کی طرف چینگی اور فر مایا " مساهت الموجوہ" اوراس کے بتیجہ میں اللہ تعالی نے ان کو ہزیمت سے ہمکنار کیا ،ستر ہڑے ہوئے سروار جن کی آئی گا ہیں حضور کے نہر کی رات ہی ہیں صحابہ کرام کی کو کھا دی تھیں، وہ سب مارے کے ،ابو جہل بھی ای ہی معرف اور معانے کے واقعہ کے تب مارا گیااور بالا ترعم واللہ بن مسعود بھے نے جا کر گردن کا فی جس کا واقعہ آئے آ جائے گا اور بھر نبی کر تم کھے نے اسحاب قلیب سے خطاب فر ما یا وہ بھی آ جائے گا۔

اس طرح الله تبارک وتعالی نے بیم الفرقان مسلمانوں کے حق میں ایک فتح تمظیم ہے تبدیل فر مایا ، واقعہ غزو وکیدر کا پیفلامہ ہے۔

ا ہام بخاری رحمہ اللہ اپنی شرائط پر نہ ہونے کی وجہ ہے تمام حدیثوں کو اور واقعات کی تمام تفعیلات و ترتیب کوئیس لا سکے کین ای واقعہ کے متفرق اجزاء انشاء اللہ احادیث کی شکل میں آئیں گے۔ غز و کا بدر کا باب قائم کرنے کے بعدا پنی عادت کے مطابق قرآن کریم کی آیت نقل کررہے ہیں جو اس غز وہ کے متعلق ہیں :

"وقول الله تعالى"ارشاد بارى تعالى ك

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِنَدْدِ وَانْتُمُ أَذِلَهُ فَاتَقُوا اللَّهُ لَمُ لَكُمُ أَذِلُهُ فَاتَقُوا اللَّهُ لَعَمَّدُ كُمُ مَ نَصْحُرُونَ وَإِذْ تَقُولُ لِللَّمُ لِمَاكِمِنَ أَلَنُ لَمُحْمِرَةً مُ مَنَ الْمَكَالِكِمِ مَنَ الْمَكَالِكِمِ مُسْزَلِئِنَ ٥ بَسَلَى إِنْ تَعْمَسِرُوا وَتَتَقَلُ اوَيَأْتُونُ كُمْ مِنَ مُسْزَلِئِنَ ٥ بَسَلَى إِنْ تَعْمَسِرُوا وَتَتَقَلُ اوَيَأْتُونُ كُمْ مِنَ

فَوْرِهِمْ طِنَا يُعْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ ٱلافِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ٥ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا يُشُواى لَـُكُمُ وَلِتَطُمَئِنَّ فَلُوْمُكُمُ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْكِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ لِيَقَطَعَ طَرَفاً مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا أَوْ يَكْمَعُهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَالِبِيْنَ ﴾ ه ترجمہ:اللہ نے تو (جگ ) بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تبارى دوكي تم بالك برمومان تقدلبذا (مرف) الله كانوف ول من ركور، تاكرتم شكر گذارين سكو- جب (بدرك جنك مين )تم مؤمنين سے كهدر ب تھے کہ:" کیاتمہارے لئے یہ بات کانی نہیں ہے کہ تہارا یر در دگار تین بزار فرشتے اُتار کرتمہاری مدد کو بھیج دے؟ ہاں! بلکہ اگرتم مبرا درتفق کی اختیار کر دا در وہ لوگ اینے اس ر ليے ش اچا نک تم تک بَنْ جا كين تو تمبارا پروردگاريا څج ہزار فرشتے تمباری مدد کو بھیج وے گا جنہوں نے اپنی پھان نمایاں کی ہوئی ہوگ۔' اللہ نے بدا نظام صرف اس لئے کیا تھا تا کہ تنہیں خوشخری ملے، ادراس سے تنہارے دلوں کو المينان نعيب مو، درنه فتح توسى اوركي طرف يخيس، صرف الله کے یاس ہے آتی ہے جوکمل اقتدار کا بھی مالک ہے، تمام تر تھت کا بھی مالک۔ (اور جنگ بدر میں مدمدو اللہ نے اس لئے کی ) ٹا کہ جن لوگوں نے تفراینا یا ہے ان کا ا کے حصہ کاٹ کرر کے دے، یا ان کوالی زلت آ میز فکست دے کہ وہ نامراد ہوکر داپس چلے جا کمیں۔

وقال وحشبی قتل حمزة طعیمة بن عدي بن المنحیار يوم بدر اوروشی نے کہا کہ بدر کے دن حفزت تزمی منافق برن نام کرکٹر کیا تھا۔

#### وقوله تعالى:

﴿ وَإِذْ يَدِهِ لَكُمْ اللّهُ إِحْدَى اَلطَّالِفَتَيْنِ اللَّهَ الْكُمْ وَوَوَدُونَ أَنَّهُ الْكُمْ لِي وَوَدُونَ أَنَّ فَهُورَ وَاتِ الشَّوْكِةِ لَكُونَ لَكُمْ لِي لا مَرْجَهِ: اوروه وقت ياد كروجب الشَّمْ سي يدومه كرد با فقا كد دوگروبول مين سي كوئى ايك تهادا موگا، اور تهادى خوامش فى كرمش كروه مين (خطريكا) كوئى كائنائيس تقا، ووتمين طي

## " اعوذ بالله النع "پردواقوال

"قول الله تعالى" كابد "اعود بالله من الشيطان الرجيم" آجائي واسك بارييس ،

ایک قول بیہ کہ جب "قول الله تعالی" کہددیا گیا تواب اس کے ابعد "اُعوذ بالله الغ" نیس پر مناچاہئے ، کیوکداس سے اس بات کا بہام ہوگا کہ اللہ تعالی بول فرمارہ ہیں کہ "اُعسوذ بسسالله مسن الشیطان الوجیم"۔

دوسراق ل بحض معنزات نے اس کوجائز کہا ہے کہ "فول افل تعمالی " کینے کے باوجود می "انھو ف بافل الغ" پڑھ کتے ہیں، کویا" فول افل تعمالی " کے مقولہ سے پہلے "اعو ف بافل الغ" پڑھنے والے ک طرف سے جلم حترضہ ہے۔

کین زیادہ تر معنوات علی کے مختقین کار جمان ای طرف ہے کہ "فول الله تعالی" یا" فال الله تعالی " یا" فال الله تعالی " کے بعد آیت کریم آری ہوتو وہال تعوذ تیں پڑھنا چاہئے کو تکداس سے خلاف متصود کی طرف ایہام ہوتا ہے۔

' اس واسطے عام گفتگو کے اندر جب بی میں آیت کریر آجائے تو عام گفتگو کے اندر ملتیس ہوجائے کا اندیشے ہوتا ہے تو "اُعدو فر جافلہ المنے" پڑھ کراس التباس کو زائل کرنامقعود ہوتا ہے، جب و مقصد "قال اللہ" اور "قول اللہ" سے ختم ہوگیا تو اب تعوز پڑھنے کی ضرورے نہیں رہی، بہی قول زیادہ تو کی اور رائح ہے۔

#### منشاءا مام بخاري رحمه الله

#### ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ ...... الْمَلاِيكَةِ مُتُزَلِيُن ﴾

وہ وقت یاد کروجب آپ کہدر ہے تھے مؤمنوں سے کدکیا بیٹہارے لئے کافی نہیں ہے کد کیا تمہارا بروردگارتمہیں کمک میسے، ٹین بزار فرشتے جوادیر سے بیسے گئے ہوں۔

یمان امام بخاری رحمدالله بیآیت کریمدلا کراس طرف اشاره فرماری بین کدید آیت کریمد بدرسے متحلق ہے۔

بعض حضرات مفسرین کا کہنا ہیہ کہ اس کا تعلق غز د کا أحد ہے ہے ، کیونکہ بیچھے جو تذکرہ چل رہا ہے وہ غزو کا أحد کا ہے ، ﷺ شرغز وکا بدر کا تذکرہ بملہ محتر ضہ کے طور پر آگیا ہے ، لیکن آگے بھر بیان أحد کا بی ہے۔ اما بخاری رحمہ انڈراس آیت کر میمہ کوغز و کا بدر کے اندر لاکراس بات کی طرف اشارہ کر دہے ہیں کہ ان کے مزد کیک رائج ہے کہ اس کا تصلی غزو کا بدر ہے ہے۔ بے

#### ﴿ لَهُ إِنْ تَصْبِرُوا ..... الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴾

اگرتم مبر کرواور تفزنی اعتیار کرواور وہ کافر تہارے پاس اس کر ماگری ( جوش) بیس آ جا کیس تو تمہارا برور دگارتہیں یا نج بزاوفرشتوں کا کمک پیچے کا ،جونشان لگانے واسلے ہیں۔

## اشكال وجواب

پہلے تین ہزار فرمایا تھا اور اب پائی بڑار کا ذکر فرمایا ہے اور سورۃ الانفال میں ایک ہزار کا ذکر ہے تو کہا ہے جاتا ہے کہ دعدے مختلف کئے گئے ہیں، ایک مرتبہ تین ہزار کا ، چرپائی ہزار کا اور پھرا کیک ہزار کا، کیکن عملاً فرشتے جونازل ہوئے وہ ایک ہزار تھے اور بیا کیک ہزار مجی ظاہر ہے گئی تقویتِ قلب کے لئے اس کو آ گئے بیان فرمایا: ﴿ وَمَا جَعَلَمُ اللہُ اللہِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ

اگر انڈرنق الی یوں میا ہے کہ ایک فرشنہ کے بغیر می لَصُرت عطا فر ماؒتے یا ایک ہی فرشتہ کو بھیج دیے اورا ی کوطا ڈت عطافر ماتے ، کہ وہ سب کا منہ چھیرو نتا کیکن تقذیت واضینانِ قلب کے لئے آپ نے بی تعداد بھیجی۔ ہے

كي والإمداد إصطاء الشيء بعد الشيء قال المفضل: كل ماكان على جهة القرة والإعانة. همدة القارى، ج: ١١، ص٠٩٠، ١٨. في أي، ماجمل الله خلال الوعد إلا بشارة لكم. عمدة القارى، ح. ١١٠ ص ١٠٩؛

#### ﴿لِيَقُطَعَ طَرَفاً ...... فَيَنْقَلِبُوا خَالِبِيْنَ ﴾

لینی ان کا استیصال کروے یا ان کوذلیل کرے اور وہ ٹا مراد ہوکر چلے جا کیں ۔

"وقال وحشى قتل حمزة طعيمة بن عدي بن الخيار يوم بدر"

وحثی ، جس نے غز وۂ احد کے دن حضرت حمز ہ بن عبدالمطلب علیہ کوشہید کیا تھا ، اس کا قول ہے کہ کہ

حضرت جمز 🏎 نے عدی بن الخیار کوتل کیا تھا۔

محققین نے کہا ہے کہ رادی کو یہاں وہم ہوگیا ہے،اصل نامطیمہ بن نوقل ہے نہ کہ ابن خیار اور اس کا ذ کراس لئے کیا کہ وحثی نے بیرکہا کہ طعیمہ ابن عدی کوحفرت حمز وہائے نے بدر کے دن قبل کیا تھا، طعیمہ بن عدی کے ورہا ہ کے دل میں انقام کی آئی جو کی ہوئی تقی وہ جا ہے تھے کہ کسی طرح حزہ کو بری طرح مارا جائے ،اس کے لئے انہوں نے وحثی کورایہ برایا تھا اور بیرازش تیاری تھی کہ حضرت حزہ کے شہید کیا جائے اوراس کے نتیجہ ش و واحد کے روزشہید ہوئے۔

یهاں وہ داقعہ بیان کرنامقصودنیں، یہاں صرف دحثی کے قول کا ذکر آھیا تھا کہ حضرت جمز ہ 🚓 نے طير كولل كيا تفااس لئ اس كايبال ذكرا مياب. ٥

#### ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى اَلطَّآ لِفَتَيْنُ الْحُ

اس آیت مبارک میں "الطالفتین" ہے مرادابوسفیان کا تجارتی قافلہ یا قریش کالشکر ہے جس کا ذکر يبلي گزرچا۔

ا ٩٥ - ١٠ حدثت يسحي بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبدالرحسلن بن عبدالله بن كعب: أن عبدالله بن كعب قا ل: سمعت كعب بن مالك 🚓 يقول: لم أتخلف عن رسول الله ، ﴿ فَي غزوة غزاها إلا في غزوه تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب احد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله 🕮 يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على فير ميعاد. [راجع: ٢٧٥٧]

ترجمہ: ابن شہاب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحن بن عبد اللہ بن کعب اینے والدحضرت کعب بن ما لك عله ب روايت كرتے بيں كديس برأس از ائى بي جس بي رسول اكر مسلى الله عليه وسلم شريك بوئ، شریک تھا ، موائے جنگ جوک کے میں کی غزوہ سے چیچے نہیں رہا، رہ گئی جنگ بدر، تو وہ ا نقاقیہ طور پر واقع ہوگئ تم ہ اڑا اَکَ کرنے کی نیٹ نہیں تھی۔ چنانچہ جولوگ چیھےرہ گئے ان پراللہ تعالیٰ نے عمّا ب نہیں فرہایا ، اس وقت تو

رسول اکرم ﷺ مرف قریش کے قالمہ کے خیال ہے لکلے نتے تکر اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت مسلما توں کی ان کے وشیوں ہے نہ جیم کردی۔

#### تشرت

بید حضرت کعب بن ما لک کے کی روایت ہے جس کا ذکر غز د کا تبوک میں تفصیل ہے آئے گا ایکن یہال براس کا پہلا حصہ بیان کرنا مقصود ہے۔

حضرت کعب من فرایا "لم اتعالی هن وصول الش فی هنو و قاهزاها الا فی هنوه این منووه تهدوک" شن رمول الله هی سے کم بھی ایس فروه من میچنین رہا جوآپ هی نے کفار سے لڑا ہو مواسئ غزوہ م جوک کے البتہ غزو دَبُدر سے پیچیره کیا تھا اس وقت میں شال نیس تفا۔

غز دہ تیوک کو یا قاعدہ استثناء کیا،اس داسطے کہ غز وہ تیوک کے اندر ہر ایک کے ذ مدتھا کہ وہ جائے کہ اس بٹس تحلف کرنا چرم تھا اس واسطے اس کو ہا قاعدہ استثناء ہے ذکر کیا۔

''طیس انسی'' سے بسیل تذکرہ ایک بات ذکر کی کروہ بدریش بھی چیچےرہ گیا تھا لیکن وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کیونکہ جولوگ بدریش رہ گئے تھے ان میں سے کسی پر بھی حمّا بنہیں ہوا تھا۔

"إنسما موج وصول الله هيريد غير قريش" آپ هو تومرف تريش كـ 15 فلركا اداده كر كر <u>كلا ت</u>ر

بیصدیٹ مرتک ہے کہ نگلتے وقت چیش نظر تریش کا قافلہ تھا، لہذا علامہ ٹیلی نعمانی صاحب کی جو بات نقل کی تھی بیصدیٹ مرت اس کی تروید کرردی ہے۔

" حصع بھے بھ بہندہ و بہن عدوھم علی طیر مبعاد" یہاں تک کراند تعالی نے ان کے اور ان کے دشمن کے درمیان بغیر کی پہلے ملے شدہ میعاد کے، پہلے ہے کوئی بات طیمیں بوئی تھی کہ ہم وہاں دونوں جماعتیں جمع ہونگی اوراز میں محم، بلکہ افعاتیہ تھا ای کوقر آن کریم میں فربایا:

#### ﴿ وَإِذْ يَمِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآيَفَتَيْنِ الحِ

پہلے سے مطے کرتے تو ہوسکتا تھا کہ وہ بھاگ ہی جاتے یا میعاد بھی فرق ہوجا تا لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کرایک کا م کرانا تھا، اس لئے دونوں فریق آسنے ساسنے ہوگئے تئے۔

## (٣) باب قول الله تعالىٰ:

### باب:الله تعالیٰ کا فرمان

یاد کرد جب تم اپنے دب نے فریاد کرد ہے تھے، تو آس نے تہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تہاری مدد کے لئے ایک بڑاد فرشتوں کی کمک بیسے والا ہوں جو لگا تا آس کیں گے۔ اور میں تہاری مدد کی اور دیے ہیں ، بلکہ مرف اس لئے کیا کہ وہ فو تحقیق مرف اللہ تا کہ تہارے دلوں کو اطمیتان حاصل ہو، ورنہ مدد کی اور کے پاس نے ٹیس مرف اللہ کے پاس نے آتی ہے ۔ بیشیا اللہ اقدار کا بھی مالک ہے ، حکمت کا بھی مالک ۔ فی باس نے آتی ہے ۔ بیشیا اللہ اقدار کا بھی مالک ہے ، حکمت کا بھی مالک ۔ فی اللہ اقدار کا بھی مالک ہے ، حکمت کا بھی مالک ۔ فی اللہ اقدار کا بھی اللہ کے ذریعے تہیں پاک کرے، تم سے فیا، اور تم پر آس کی دور کرے، تم اللہ کی ڈھاری بندھائے، اور آس کے ذریعے تہیں اراد ب فرشتوں کو وق کے شیطان کی گذر کی گئر میں تہار ہے ۔ وقت جب تہارا دب فرشتوں کو وق کے ذریعے تمار در ارب فرشتوں کو وق کے ذریعے تمار در در اور ان کی ذریع کے اور اس کی دور کے دور کے دائموں نے انشا اور آسکے درول سے کا فرول کے دہر برجوڑ پر ضرب لگا کہ '' ہیاں لئے کہ انہوں نے انشا اور آسکے درول سے آگئیوں کے بر برجوڑ پر ضرب لگا کہ '' ہیاں لئے کہ انہوں نے انشا اور آسکے درول سے آگئیوں کے بر برجوڑ پر ضرب لگا کہ '' ہیاں لئے کہ انہوں نے انشا اور آسکے درول سے آگئیوں کے بر برجوڑ پر ضرب لگا کہ '' ہیاں لئے کہ انہوں نے انشا اور آسکے درول سے آگئیوں نے انشا اور آسکے درول سے آسکے دول سے آلئیوں نے انشا اور آسکے درول سے آسکے دول سے آسکے دول سے انسان کی درول سے انسان کی دول سے انسان کی دول سے آلئیوں نے انسان کی دول سے انسان کی دول سے انسان کی دول سے دول کے دول سے دول سے

ڈھنی مول کی ہے،اورا گر کو کی محض اللہ اورائس کے رسول سے ڈھنی مول لیتا ہے تو یقیناً اللہ کا عذاب بوانخت ہے۔

آ ثار شکست اور تا ئىدايز دى

بياب اس آيت كريد كسليد من قائم كياكربارى تعالى في فرد وكبدر كموقع يد وفراك - في الله الله على مدفر ما كل - في ا

یا دَکرواس دفت کوجب تم اپنے پرور دگار کو یاد کررہے تھے، باری تعالیٰ نے جواب دیا کہ جی جہیں کمک مجھجوں گا ایک بڑا دفرشتوں کے ذریعہ۔

یے برد مرد میں سرویں۔ "شہد گئے" کمک جیجا مین ایک لکر پہلے ہے گیا ہوا ہو، اس کی مدد کے لئے کوئی دوسر الشکر روا شہر نا۔ ومٹر دولین" ایک دوسرے کے چیچے گئے ہوئے تنے، اس کے دوسطان ہو سکتے ہیں:

پہلا یہ کہ برمسلمان کے ساتھ ایک فرشتہ چھے لگا ہوا ہے۔

دوسرے متنی مید ہو سکتے ہیں کہ آئیں میں ایک دوسرے کور دیف بنائے ہوئے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا فرشتہ آرہا ہے بطور دویف کے۔

﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا يُشْرِئِ النَّهِ

الله تعالی نے بیا تظام صرف تو تخبری دینے کے لئے کیا، تا کہ تبہارے دل مطمئن ہو جا کیں ، ورنداللہ تعالیٰ کو کی فرشند کی بھی ضرورت نہیں تھی۔

﴿إِذْ يُفَقِّهُ كُمُ النَّعَاسَ أَمَنَهُ مِنْهُ ﴾

اس وقت کو یا دکر وجب اللہ تعالیٰ نیند کوتہ ارےاو پر ڈھانپ رہا تھا، نیند بے خونی طاری کرنے کے لئے بیجی گئے تھی۔

واقد میں ہوا تھا کہ مسلمان قافلہ کیلئے نظلے تھے اور ساز و سامان بھی قافلوں پر ہملہ کرنے کے مناسب سے تھا، ہتھیا ربھی کم ، اسلی بھی کم ، احد کے بھی کم اور اچا تک اور بغیر کی سابق اطلاع کے ایک بٹر ارکا لفکر آھی جولو ہے میں غرق تھا، تو طبعی طور پر مسلمانوں کے دلوں پر رعب طاری ہوا کہ بھی ! ہمارا مقابلہ استے بڑے و شمنوں سے ہونے والا ہے۔ جب آ دمی رعب بش اگر تا ہے، تو خوداعتا دی برقر ارٹیس رہتی ، اس لئے اللہ جارک و تعالی نے اس رعب کو الل کرنے کے لئے ایکی میں نیند مسلط فرمادی۔

وراصل نیداند جارک وتعالی نے ایک چیز بنائی ہے کداس سے پریشانی وجرانی سب زائل موجاتی

ے۔ بداس طرف اثنارہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے خوف کرنے کے لئے تمہارے او پر نیند مسلط کر دی ایک محالی اللہ فریاتے ہیں کہ اس میں وشن سامنے ہے ، ہاتھ یس آلوار ہے اوران کو نیندا آر دی ہے ، اس نیند مسلط کرنے کا مقصد دلوں کومنیو وکرنا تھا۔ لا

#### ﴿ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءُ الْحَ

تومسلمان "العدوة الدنيا" بن تحادركافر "لعدوة القصوى" بن تحد

اب بھی جائے بینظارہ نظر آجا تا ہے کہ "المصدوة المدیا" میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں راعظ ہے پہاڑے دائن شرریت ہی ریت ہے اور "المعدوة المقصوی" جس میں کفار تھوہ پھر یا پہاڑ ہے اور وہاں آ دی آرام سے کھڑا ہوسکتا ہے۔

"ویفت الاقتدام المنغ" تم مسلمانوں کی مد دکرو، قدم جما کو، یش کا فروں کے دلوں بیس رعب ڈال دوں گا ، ان کی گر دنوں پر بارداوران میں ہے ہرا کیے کی انگیوں پر۔

الگلیوں پر ہار نا حرب کے محاورہ میں شد سے لڑائی پر دلا اُسے کرتا ہے ، بعض او قات اٹکلیاں کا ٹ دی جاتی حمیں تا کر ہنھیا رچلانے کی صلاحیت ہی شد ہے۔

إل قبال المفسرون: ذكرهم الله بمناتمم به طبهم من إلقاله النماس طبهم أمالاً من خوفهم الذي حصل لهم من كارة صدوهم وقبلة صدوهم، وقبال ابير طبلحة: كنت ممن أصابه النماس يوم أحد، ولقد سقط السيف من يدى مراراً، ولقد تبطرت إليهم يمتدون وهم تحت المحجف، وقال سفيان النورى: عن أبي هاصم حن أبي رزين عن عبدالله بن عباس، أنه قال: النماس في القمال أمنة من الله، وفي الصلاة وسوسة من الشيطان، وقال قمادة: النماس في الرأس والنوم في القلب، وقبال سهل بن عبدالله: هو يحل في الرأس مع حباة القلب، والنوم يحل في القلب يعد تزوله من الرأس. همدة القارى،

ع إبدركا معرك في العقيت مسلمانوں كے لئے بہت ہى خت آ ز مائش اور مقيم الشان اسخان كا موقع تھا۔ وہ تعداد يہ تھوڑے تھے، بيسرو مامان تے بوقى مقابلہ كے لئے تيار موكرند كل تھے، مقابلہ پران ہے كئى تعداد كالشكر تھا۔ ﴿ بِقِيما شِيرا تَقِيمُ مَنْ بِ

#### حفيظ جالندهري اوروا قعه بدر

ماضی قریب کے ایک شاعر ابوالار حفظ جالند حری گزرے ہیں جنہوں نے ایک کتاب' شاہنامہ اسلام' کھاہے،اس میں سپرت طبیہ کوظم کی صورت میں بیان کیا ہے۔

ایک جگهانهوں نے غزوہ بدر کا نقشہ بیان کرتے ہوئے بڑی اچھی شاعری کی ہے کہ جب صحابہ کرام کی جماعت بدر کے مقام پرآ کر رکی تریانی نہیں تھا اور جاروں طرف ریت ور دیت تھا ، اس کا نقشہ انہوں نے اس طرح کمینجاہے کہ:

رعا کی دائن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر رخ خورثید کو کرنوں کا سیرا بخشے والے صدائے رعدوبارال دور سے سنتا رہا ہول میں مے سے کے اور آگ کی بدل برت ہے

یہ تشنہ لب جماعت جب بہاں پر دک مخی آکر كه اے صواكر آتئاك جمو بخنے والے ازل کے دن ہے ابلک ہماڑ میں بھٹتا رہا ہوں میں ہوا ہوں جب ش بیدا جان یائی کو تری ہے

... ﴿ كُرْ شَيْرِ ہِ ﴾ ...... جربیرے ساز وسامان كے مجرد فرور كے نشر ميں سرشار ہوكر لكلا تھا۔ مسلما تو ل اور كا فرول كيا يہ مکاری قابل ذکر کرشی میرمورت ایس بیش آئی کرکفارنے پہلے ہے ایس جگداور بائی وغیرہ پر قبضہ کرای مسلمان نشیب جس تھے مگر و خمارتے الگ ريثان كردكها قيابه بانى ند لخف ايك لمرف شل وضوء كي تكليف ووسرى لمرف تفكي سناري تحي

رجز ي د كيكرمسلمان و رے كه بقابرآ او كلست كے بيں۔ شيطان نے داوں شي وسوسرو الاكداكر واقعى تم خدا كے مقبول بندے ہوئے توضرورتا ئيدايد دي تعيادي طرف بوتى اورائك يريشان كن اورياس الكيزمورت مال وش ساتى ـ

أى وقت فى قالى فى قدرت كالمدت زوركا بيزير ساياجس ب ميدان عن ريت جم كى جسل ووضور كرف اوريين ك لي يانى كى افراط موکلی مگر دو فعارے نمات کی۔ کفار کا لفکر جس مجد تعاویاں مجیز اور پھسلن ہے جانا مجر نا دشوار موکیا۔ جب سافیا ہری مریثانیاں وُ در ہو کسی تو حق تھائی نے مسلمانوں پرایک حمی شودگی طاری کردی۔ آ کھ کھی قولوں سے سارا فرف دہراس جا تاریا۔

بعن رروایات میں ہے کہ حضور ملی ایڈ علیہ دسلم اورام بحرصد میں رضی اللہ عندرات بحر" عریش" میں مشغول وعارے۔ اخیر جی حضور ملی الله عليه وسلم برخلف سے ضور كى طارى بوئى ، بسب أس سے جو كے قوفر ما يا خوش بوجا كرجر إلى تعبارى مدوكو آ رہے ہيں۔

م بين بريار بن لا يو سَهُهُ وَهُ الْمَحَدُمُ وَهُ وَأُودَ اللَّهُ وَ إِن مِيارَكِ بِرِمِالُ أَسِ مِاران رحت بدن كو احداث ہے اور دلوں کوشیطان کے وساوی ہے پاک کردیا۔ ادھرریت کے جم جانے ہے ظاہری طور پر تقدم جم مکے اور اندرے ڈرنگل کرول مطبوط موصحے \_ فائدہ نمبر: ٢ ( الانغال: ١١ بنبير مثاني) ١

میں سمجھتا تھا مقدر ہوچکی ہے وهوپ کی تختی یا رفت رفت سخت یس نے بھی مزاج اینا خرکیاتمی الٰجی ایک دن ایا بھی آئے گا اگر یہ بات پہلے ہے مجھے معلوم ہوجاتی خرکیاتھی بہاں تیرے نمازی آکر علمریں مے خبر کیا تھی لے گی یہ سعادت میرے دامن کو خر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جع کر رکھتا وہ یانی ان مقدی مہانوں کو پلا دیتا مرے سریر سے گذرا نوح کے طوفان کا بانی اگر رکھتا میں اس یانی کی تھوڑی سی خبر داری برستر اونث دو گوڑے یہاں سراب موجاتے حضور ساقی کوثر مری کچھ لاج رہ جاتی ترے محبوب کے بیادے قدم اس فاک برآئے

دامن ہے گرمی اٹھتی رہے گی اور آگ بھی برتی رہے گی۔ مرے دامن ہے اگر اب بھی ہوائے گرم آئے گی جلیل الثان مهانول کا صدقه مهریانی کر

> برائے چھ ساعت ابر بادال بھی دے بارب بحرکتے ہیں کہ:

> دعا صحرا نے مانکی دامن امید پھیلا کر اني كي مختر تقى عاليًا شان البي بعي

کہ پیا سے تے تم مجی، تھ کے سای مجی س تو کہتے ہیں اس وقت صحراء نے بیروعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فریائی۔

یہ ہے تو شاعری کیکن حقیقت سے کیا بعید ہے کہ واقعی ان چقروں نے دعا کی ہواور اس وعا کوشر ف قيوليت حاصل ہو حمیٰ۔

٣٩٥٢ ـ حدثنا أبو نعيم: حدثنا اسراليل، عن محارق، عن طارق بن شهاب قال:

کہ تیرا ساتی کوڑ یہاں تشریف لائے گا م ہے دل کی کدورت خود بخود معدوم ہوجاتی شہید آرام فرمائی مے غازی آکر تغیری مے مری قسمت میں لکھی جاچکی ہے سوختہ بختی لیا ہر آبلہ یا ہے زیردتی فراج اپنا بن جائے گا فرش عبادت میرے دامن کو جمیا کر ایک گوشہ بیں معلّی حوض بجر رکھتا مِن ابْنِي تَشْكَى ديداد عفرت سے بجا ليا تاتف ہے کہ مجھ سے ہوگی اس وقت نادانی تو ہوجاتا مری آتھوں سے چشموں کی طرح جاری عجابد بھی وضو کرتے،نہاتے،شل فرماتے مری عزت مری شرم، عقیدت آج ره جاتی الی تھم دے سورج کو اب آتش ند ہر سائے

مجراس نے بید عاکی کداے اللہ! جھے شرم معلوم ہوتی ہے کہ بیمقدس جماعت یہاں مقیم ہے اور میرے

تو جھ کو رحمة للعالمين ے شرم آئے گی عطا بہر رضوان کے لئے تحورُا سا یانی کر بهارال بھی دے یارب بہارال بھی دے یارب

يکا کي ارال آمال ۾ چما گيا آکر

سمعت ابن مسعود یقال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب المسمعت ابن مسعود یقال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب موصى: ﴿ إِذْ هَبُ آلْتُ وَرَبُّكُ فَقَالِهُ ﴾ ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك و خلفك. ولما قال قوم يديك و خلفك. فوأيت النبي الشاشوق وجهه وسره، يعني قوله. [الظر: ٩ ٢ ٣] ها ١٠٠ يديك و خلفك. فوأيت النبي الشاشوق وجهه وسره، يعني قوله. [الظر: ٩ ٢ ٢] ها ١٠٠ تحريد: طارق بن شهاب عردايت كرت بي كدش في حدا ابن مسعود هديت منا وه فرات تحريث من فرحنز مقداد بن اسود هاي اكي باحد رجمي كداكروه على صامل بوتي تواس كم مقالم تحريب من المن وقت والا من منا باحد على المنافق والكافرون عالم في تواس منافق والمن بين كرا بيت والمن منافق والمنافق والكافرون عالا في وقيت والمنافق والكافرون على المنافق والكافرون عالا بي حداد على مولى الشراع من المنافق والكافرون على المنافق والكافرون الكافرون المنافق والكافرون المنافق والكافرون الكافرون المنافق والكافرون المنافق والكافرون المنافق والكافرون المنافق والكافرون الكافرون المنافق والكافرون الكافرون الكافرون الكافرون الكافرون المنافق والكافرون الكافرون الكافر

# حضرت مقدا دبن اسود كالحاكى جانثارانه تقرير

امام بخاری رحمة الله طيه فروة بدر سے متعلق متفرق احادیث لے کر آرہے ہیں ، کوئی ترتب معمود فیس ۔ طارق ابن شہاب رحمہ الله کہتے ہیں کہ ش نے معفرت عبد الله بن مسعود علیه کوفر ماتے ہوئے سنا کہ "شہدت من المعقداد بن الاصود الغے" معفرت مقداد بن اسود طاقہ کی زیرگی کا ایک منظر ایسا ہے کہ اگروہ جھے ل جائے اور اس کے بدلے جو پہلی تھی دینا پڑے توش وینے کوتیار ہوں اور اس منظر کا جھے ل جانا ہرووسرے معاونے کے بدلے بین زیادہ مجوب ہوگا۔

وه غزوهٔ بدر کامنظرے کہ جب حضرت مقدادین اسود اللہ نے حضورا کرم 🕮 سے کہا تھا کہ اے اللہ کے

عل وفي مسعد أحمد، مستند الممكثرين من الصحابة، باب مستدعيد الله بن مسعود، وقم: ١٣٨٧٠ ،١٣٥١،

رسول! ہم معزت موی الفاق کے ساتھیوں جیسے نہیں ہوئے ، جب انہوں نے کہا تھا کہ ﴿إِذْ هَدِّ أَنْتُ وَرَبُّكَ فَقَالِلا ﴾ ان

ترَجَمہ: (اگران سے لڑنا ہے تو) بس تم اور تہارا رب چلے

جاؤ،اوران ہے لڑو۔

بلکہ ہم آپ کے دائمیں بائمیں آ گے اور پیچیے سےلایں گے، ہم تو آپ ﷺ کے ہرست سےلایں گے۔ بیفقرہ جب مصرت مقداد ﷺ نے حضورا کرم ﷺ سے کہا تھا تو آپ کا چیرۂ مبادک مسرت سے چک اٹھا، یہا تی بڑی سعادت ہے کہ ساری دنیا دے کر بھی بیفسلیت عاصل ہوجائے تو چھے زیادہ مجوب ہے۔

یم مطلب ہے "أحب الی مما عدل به" لین و ومنظر حضرت مقداد بن اسود رہے ہے بجائے مجھے حاصل ہوجائے لینی میری طرف منسوب ہوجائے ، یہ بچھے زیادہ مجوب ہے ہراس چیز سے جواس کے برابر قرار دی جائے۔

٣٩٥٣ ـ حدثتى محمد بن عبد الله بن حوشب: حدثنا عبدالوهاب: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال النبي ∰ يوم بدر: ((اللهم إنى الشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد)). فاخذ أبوبكر بيده، فقال: حسبك، فخرج وهو يقول: ﴿سَيْهُزَمُ الْجُمْهُ وَيُوَلُونَ الدُّبُرَ﴾ وراجع: ٢٩١٥

تر جمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبہا ہے روایت ہے کہ آنخضرت شک نے بدر کے دن فر مایا اے اللہ! میں تجھ ہے سوال کرتا ہوں کہ تو نے اپنا وعدہ اور اقرار پورا فر مایا، اے اللہ! اگر تو چا ہتا ہے کہ ہم پر کا فر غالب ہوجا ئیس تو پھرز مین میں تیری عبادت نہیں ہوگا۔ ابھی آپ نے اتنائی فر مایا تھا کہ حضرت ابو بکر بھانے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑلیا اور عرض کیا یارسول اللہ! بس سیجے، اس کے بعد آپ یہ کہتے ہوئے تشریف لائے عنقریب کا فر شکست کیا میں گرائی ویڈ بھیم کر بھا گیں گے۔

# حضورِاقدس ﷺ کی فتح کی دُعا

عکر مدروایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس دخی اللہ تعالیٰ عہم افر ماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے جدر کے دن بید عاد فرمانی کہ "الملھ مانی انسادک عہدک ووعدک، اللّٰهم إن شعت لم تعبد " "فنسد \_ بنشد" كالفظى منى بي إيارنا ، آواز دينا ، محاوره ش يا دولا نے كم منى ش موتا ب اك طرح واسطه و بر کوئی چیز مانگلنے کامعن بھی ہوتا ہے کہ بیں فلاں چیز کا واسطه دے کرید چیز مانگیا ہوں کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کے عہد کا، وعدہ کا واسط دے کر ما تکا ہوں کہ آپ سے دعدہ پورا فرمادیں کہ کفار مغلوب

## شبه کی بنیا دیرا یک سوال وجواب

نی کریم 🕮 ہے جب وعدہ مھرت کیا گیا تھا تو اس طرح رونے اور پریشانی کی کیا وجہ تھی حالا نکداس پر یقین کا ل مجی ہے؟

بعض حفرات نے یہ جواب تحریر فر مایا ہے کہ وعا وعدہ پر یقین کے منانی نہیں ہے کیونکہ اس کے بورا ہونے میں ذرہ مرا برشبنہیں ،کین ایک ہی کی معرفب البی اس بات کوہمی جانتی ہے کداللہ تعالیٰ نے کو کی وعد وفر مایا ب تواس کا کوئی وقت یا اس کا کوئی مقام متعین تونیس کیا که کب اور کبال ہوگا، انبذا ہوسکتا ہے کہ اس وعدہ کا اطلاق آئندہ کے واقعات مرجو، اوراس وقت خطرات کا سامنا ہو، بیا حال باقی ہے۔

## خشیت و بندگی

مجھے ایک اور بات دل کوگئی ہے کہ بظاہریہ بات تونیس تھی کہ آپ 🚭 کو یہ خیال ہو کہ کمی اور وقت کی نعرت كاوعده كيا موجبك ﴿ وَإِذْ يَعِدُ كُمُّ اللَّهُ إِحْدَى الْحَ ﴾ كمدريا تماكران ووطا تفول يس سايك طا كفد الله كانكن دراصل بات بيهوتى ب-والله اعلم- (الله ادررسول كاكر بار يدين قياس آرائي ور اورخطرہ کی بات ہے) کہ نی کی معرفع اللی میر بات بھی جانتی ہے کہ بیٹک اللہ تارک وتعالی نے تح وقصرت کا وعدہ فرمایا ہے لیکن کیا خبر کہ بیں بھرت ہمارے کی عمل سے مشروط ہوجوہم انجام نیدیں کیسیس اور ہم ہے کوئی عمل مر ز دہوجائے جس کے نتیجہ میں یہ فتح ونصرت ہم سے سلب کرلیا جائے۔

كونكرو يكو "من قدال لاالمه الاالله دخل المجنة" وعده باتوكيا آوي مطمئن بوجائ كممل ند كرے، ايمانيس برگزئيس بلكه بم ہے كوئى ايمانگل مرز د ہوجائے جس كے نتيجہ ميں بم اسكے مصداق نہ بن عيس ، تو کسی بات کا دعدہ ہونا ہے اس بات کے منافی نہیں ہے کہ آ دمی اس چیز کے لئے دعا کرے، کہ اے اللہ وعد ہ تو کر نیا کین اس میں ہماری طرف ہے کوئی رکاوٹ نہ ہوجوآپ کے ایفائے وعد ہے لئے بانع اور رکاوٹ بن جائے۔ جر بقنا الله کے قریب ہوتا ہے اتن بی اس کی خثیت زیادہ ہوتی ہے، تو خثیت یہ ہے کہ اس جنگ کے

اندر کہیں ایبانہ ہو کہ ہم ہے کوئی ایباعمل سرز د ہوجائے جس سے نقشہ ہی بلیٹ جائے ،اس وجہ سے دعا کر دہے ہیں ، یہ باتیں بندگی اور عشق کی ہیں جو منطق وفلہ غربے بچھ میں نہیں آتیں ، کیونکہ عشق د بندگی ا دہ سکھاد تی ہے۔ دیکھو حضرت عمر جھنے نین لیاتھا کہ ''عصو بھی المجعنة'' اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کیونکہ حضور تھے ساتھا کہ میں نے جنت میں تبہار کا دیکھا ہے ، پھر بھی حضرت حذیفہ بن کیان بھی سے فر مار ہے ہیں کہ تبہارے پاس جو منافقوں کے نام ہیں ان میں میرانام تو نہیں ہے ، حالانکہ پورے وقوق سے حضور اقد میں تھے ہیں کہ تبہار کے کئیں میرانام منافقوں میں نہ ہو، یکی خشیت اور بندگی ہے ، کیونکہ وعدہ تو ہے لیکن ہوسکا ہے کہ میرے کی کرقت کی وجہ ہے اس میں روا وٹ کے لیکن ہوسکا

#### حسنات الابرار سيئات المقربين مقريال رايشتر يوديراني

ان (مقریین ) کوزیادہ چیرانی ہوتی ہے کہ بیقہ ہم چیے کُرُوروں کے لئے ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ بشارت کا کوئی جملیۃ جائے توسلمئن ہوکر بیٹے جائیں کہ بس ہوگیا ، کا م کرنے کی ضرورے نہیں ، اس لئے اللہ تعالیٰ بشارے انجی کو دیتے ہیں جن کے یاس ظرف ہو

#### دية بن باد وظرف قدح خوار و كليكر

جس کا چتنا ظرف ہوتا ہے اتنا ہی عطا کیا جاتا ہے، بیدانمیاء <sup>میلی</sup>یم السلام کا مقام ہے کہ وعدہ کے بعد بھی اللہ کے آگے رور ہے ہیں، گز گڑ ار ہے ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، اسی لئے اسر ٹی کے مقام ہیں بھی عمدیت کو ذکر کیا ہے:

#### ﴿سُبُحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبُدِهِ ﴾ ع

اس واقعه لینی امر کی و معراج کے کمالات کواللہ رب العالمین نے "بعیدہ" کر بزرگی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

صديق اورعاشق كامقام

"فاخذ ابو یکر بیده، فقال : حسبک"

بیصدیق اور عاشق کا مقام ہے کہ دیکھا ہے یہاں پرحضور 🕮 دعا کر کرکے بلکان ہو گئے تو حضرت الوبکر

صدیق ہے یہ دیکھا ندگیا کہ آنخضرت ہاتی ویرے مشقت اضاد ہے ہیں، ملکان ہور ہے ہیں، جبکہ وشمن سامنے ہے تو حضرت ابو بکرصدیق ہے نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کافی ہوگیا اب بس سیمج کیونکہ آپ جائے متع کہ آپ نے جتنی دعائمیں کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کہ حتجہ کرنے کے لئے کافی ہیں۔

اب بید حضرت ابو بکر صدیق بی بی کا مقام و مرتبہ ہے کہ اس طرح ہے آپ کا کو کہد ہیں اور فیصلہ کرلیں کہ کافی ہوگیا ، بیر کی اور کے بس کی بات نہیں کہ وہ فیصلہ کرلے کہ کام ہوگیا ، چنانچہ ابو بکر صدیق ﷺ کے مقولہ برحضور کے بوب فرماتے ہوئے اٹھ گئے کہ

> ﴿ سَهُهُ وَمُ الْحَمْمُ وَهُوَلُونَ الْلَهُمَ ﴾ ال ترجمه: (حقيقت توبيه كه) اس جعيت كونقر يب فئست جوجائ كي اوربيرس بيني جيركر بعاليس كير ك

#### ۵) ہاب اس باب میں کوئی عنوان نہیں ہے۔

٣٩٥٣ صدائتي إيراهيم بن مومئ: أخبرنا هشام: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرتي صدالكريم أنه صمع مقسما مولى عبدالله بن الحارث يحدث عن ابن عباس أنه صمعه يقول: ﴿لاَيسَتُوى الْقَاعِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ عن يدر والخارجون الى يدر. [انظر: ٣٥٩٥] ور

ی ۔ . مداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عبارے دوایت ہے آپ نے فرمایا کداس آیت و لا مَسْعَوِی

الله وقال الخطابي لا يتوهم أن أبا يكر فه كان أولق بوعد وبه من النبي في قلك الحالة، لأمه لا يجوز ذلك الخطأ، بل كان الحالة، لأم لا يجوز ذلك الخطأ، بل كان الحامل للنبي في على ذلك الشقلة على أصحابه وتلويتهم، اذكان ذلك أول مشهد شهدوه من لقاء العدد، فابتهل في الذعاء ليسكنهم اذكان العدور عدمقاله العدد، في المداورة المسابقة على نقطة على نقسه من القوة والطمانينة حتى قال له ذلك كف هن المدهاء اذعام عدد، ومنتهزمُ المُجَمَّعُ وَيُولُونُ اللَّهُ مُرَاءً (القَّمَر ٢٥ ع) هندة القارى، ج: ١٤ م عن ١٤ ١ ع

إل. وفي مشن الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رصول الله، باب ومرصورة النسساء، وقم: ٢٩٥٨

الْمُفَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِدِينَ ﴾ براديه بكه جنگ بدريس شائل بون واساد اورگھرول بس جيشے د بخ والے مرتبہ بي برابرتين بوسكة

# ﴿ لا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ كاشان زول

بدحفرت عبد الله ابن عماس رضی الله تعالی عنها کی روایت ہے،عبد الله بن حارث کے مولی مقعم ان سے روایت کررہے ہیں کد حفرت مقعم نے بیے کہتے ہوئے ساک

﴿ لَا يَسْعُونَ الْقَاعِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٢٠

یعنی جو گھر میں بیٹھے ہیں اور جو جہاد میں چلے گئے دونوں برابرنہیں بلکہ جہاد میں جانے والے بدر جہا نصیلت رکھتے ہیں۔

یہاں پرحفزت عبداللہ ابن عباس دض اللہ عنہانے تغییری ہے کہ "اَلْقَاعِدُوْن" سے مرادوہ لوگ ہیں جو بدر سے رہ کئے بینی بدر کی جنگ میں شر کیے ٹہیں ہوئے ، اور " اَلْمُعَجَاهِدُوْن" سے مراد ہے " وَ الْمُعَادِ جُوْنَ اِلْسَّى ہَسَدَّ " لِینی بدر کی طرف نظنے والے اور غزوہ بدر میں شر یک ہونے والے، کو یا حضزت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہا کی تغییر کے مطابق بیدا ہے تحر میر غزوہ بدر کے موقع برنازل ہوئی۔

اس كاشان نزول بيه بحد جب بيآيت نازل بوئى، توناينا سحاني حفرت عبدالله بن ام كتوم عد تشريف لا يد الله بن ام كتوم عد تشريف لا يد اور عوض كياكد بمار يد ليكوئى رفصت ب؟ آپ الله في قض أيا تو الله تشريف المنظر كي كد بمار يد ليكوئى وفصت ب؟ آپ الله في قض أيا تو الله تا كواش واستنا وكرويا -

کم بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ بیرآیت جوک کے موقع پر نازل ہوئی اور بعض نے فرمایا کہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی اور صدیم بے باب اور حضرت عمبراللہ این عمباس رضی اللہ عنہا کی تفییر دلالت کر رہی ہے کہ بیہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ ج

جولوگ کہتے ہیں کہ تیوک کے موقع پر نازل ہوئی ان لوگوں کا کہنا ہے ہے کہ اصل ہیں تیوک کے موقع پر نازل ہوئی تھی کیکن امحاب بدر پر محی منطبق ہے، پیٹیں ہے کہ اس موقع پر نازل ہوئی ۔

حُلِّ [النساء: 40]

اع عن ابن عباس وحتى الله عنهما أخبره ﴿لاَيُسْتَوِى الْقَاعِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ عن بددٍ والخارجون الى بدر. صحيح البخارى، كتاب النفسير، باب ﴿لاَيْسَتُوى الْقَاعِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وقي: 8 0.4.

کین سیج بات مخفقین نے بی قرار دی ہے کہ یہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی اوراس کی دلسل صدیث تر ندی ہے اس میں صراحت ہے کہ عبداللہ این ام مکتو م اورعبداللہ این جمش رضی اللہ عجمہا بید دنوں تا بینا تھے اور بدر کے موقع پرآئے تھے۔ اس سے بیتا نبد ہوتی ہے کہ بیآ یت بدر کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ سیج

#### (۲) باب عدة أصحاب بدر اصحاب بدركى تعدادكابيان

٣٩٥٥ ـ حدثنا مسلم: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: استصغرت إنا وابن عمر . وأنظر: ٣٣٩٥ ٢ س

ترجمہ: حضرت براء بن عازب 👟 روایت کرتے ہیں کہ میں اور ابن عمر چھوٹے خیال کئے گئے۔

90 7 7 سـ حدثني محمود: حدثنا وهب،عن شعبة،عن أبي إسحاق،عن البراء قال: استصفرت أنا و اين عمر يوم يدو. وكان المهاجرون يوم بدر ليفا على ستين والأنصار نيف وأربعين ومائتين. [راجع: ٣٩٥٥]

تر چر به حضرت براء بن عازب دوایت کرتے بیں کہ شن اورا بن عمر بدر کی اثر انی شن چھوٹے خیال کے گئے ( این اثر ان بین شامل نہیں کے گئے ) اوراس اثر انی شن مباجرین کی تقداد سا ٹھوسے چھواد پرتھی ، اور دوسو بیالیس سے چھواد پر انساز تھے۔

تشرت

المام بخارى رحمة الشطيد نے حضرت براء بن عازب دل کروایات نقل کی ہیں۔

٣٢ والتحديث أغيرجه البنحارى أيضاً في الطبير عن ابراهيم بن موسّى وعن اسحاق عن حيدالرزاق، وأعرجه الترمذي في الطبير عن المعنن بن محمد الزطاران، وقال: حسن غريب حيدة القارع، ج ١٤، ص: ١٢:

۳۳ وفي سنن الدرملان، أيواب السير، ياب ماجاء في عدة اصحاب أهل يشر. وقم: ٢٥٩٨ ، وسنن اين ماجه، كتاب المجهداد، يناب السيراييا. وقم: ٢٨٢٨ ، ومسئد أحمد، أول مسئد الكوفيين، حديث البراء بن عازب. وقم ١٨٥٥٥ ، سعد ... .

بهلى سنديس"امستضغوت أنا وابن عهو "كه مجھاورا بن عمر منى الله تنها كوكم سن قرار ديا كيا-د دسری سندیس بورالفظ استعال کیا گیا که "اسع صفوت أنا و ابن همه یوم بهنو" مجھے اوراین ممر

کوچھوٹا قرار دیئے جانے کی وجہ ہے ہمیں جہاد میں حصہ لینے کی اجاز تنہیں دی گئی۔

## لم من صحاب

یہ چار کم س صحابہ کرام 🚓 تھے جن کے ساتھ بیرمعاملہ ہوا،عبداللہ بن عمر، براء بن عازب، جابر بن عبدالله اورانس بن ما لک، ان حضرات ﴿ وَجِهونا قرار دے کر جہادیش شامل ہونے کی اجازت نہیں وی گئی۔

# مردم شاري: اصحاب بدر کي تعدا د

"وكان السمهاجرون يوم بدر نيفا على ستين" برركارُ الَّى شِ مِهاجِر ين محابِه كي تعدادما تُد ے کچھاد رکھی ، "والانصار نیف واربعین ومائنین" اوردوسوچالیس سے کچھاد پرانسار محابہ تھے۔

"نیکف"ادر"ننیف" دونول نغتیں ہیں جوبضع کے معنی میں آتا ہے کہ مہاجرین بدر کے دن ساتھ سے کچھ اوپر تھے اور انصار دوسو حالیس ہے کچھ اوپر تھے۔ یہ بھی کہا گیاہے کہ مہاجرین چھیاسٹھ تھے اور انصار دوسوسنتالیس بیچه، تو دونو ل کو ملا کرتین سو تیره عدد بن جا تا ہے،بعض روایتوں میں تین سو چود ہ، تین سو یندرہ بعض میں تین سوانیس کی تعداد بھی آتی ہے۔

اس میں تعلیق یہ ہے کہ تین سوتیرہ حضور اقدی 🛎 کے علا وہ ہے، بشمول آپ 🥮 کے تین سوچودہ ہے،ایک محانی در مثاری کے وقت دور سے تشریف لا رہے تھے اگر انہیں شامل کر کیس تو تین سو پندرہ ہے اورجن جارمحابة كرام كاوشال موسف كى اجازت نبيس دى كى تقى اگرانيس بھى شال كرليس تو تعداد تين سوائيس

٣٩٥٠ عدلنا عمرو بن خالد: حدثنازهير: حدثنا أبوإسحاق قال: صمعت البراء 🕏 يـقـول: حدثني أصحاب محمد 🕮 صمن شهـد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت اللين أجازوا معنه النهر ينضعة عشر وقبلا لمائة ، قال البراء : لا والله، ما جاوزمعه النهر إلامؤمن. وانظر: ١٨٩٩٩،٩٥٩م و١٣٩٥ مع

ترجمہ: براء بن عازب من فرماتے ہیں جھے ہے آنخصرت اللہ کے اصحاب نے بیان کیا کہ جنگ بدر میں حاضر ہونے والے ان امحاب طالوت کے برابر تتے جونہرے یاراتر ملئے تتے ،اور وہ تین سودر) آ دمیول ہے کچھ زیادہ تھے، حضرت براءین عازب 🚓 کہتے ہیں اللہ کی تتم! طالوت کے ساتھیوں میں وہی لوگ نبر پار کر سکے جو الماندار تتحب

٥٨ ٣ سـ حيدليني عبد الله بن وجاء: حدلنا إسواليل، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: كنا أصحاب محمد ، التحدث أن عدة اصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت اللَّهِن جاوزوا معه إلا مؤمن يضعة عشر وثلاثما لة. [راجع: 340]

ترجمہ: حفرت براء 🐗 فرماتے ہیں کہ ہم سب اصحاب مجر 🚳 کیل ٹیں کیا کرتے تھے کہ بدری تین سو دی آ دمیوں سے پکھ زیادہ تھے اور تقریباً اصحاب طالوت کے برابر تھے، اور جواس کے ساتھ نہر کے یار از گئے تقے دوسب ایمان والے تھے۔

#### تشرتح

"كِنا أصِحاب محمد الله لتحدث أن عدة أصحاب بدر" بم سرامحار م الم آبس ہیں کہا کرتے تھے کہ بدری تمن سودس آ دمیوں ہے چھوزیا دہ تھے اور تقریباً اصحاب طالوت کے برابر تھے ، اور جو اس کے ساتھ نہڑ کے یاراً تر گئے تھے اور وہ سب ایمان والے تھے۔

"حداثني أصحاب محمد 🙉 ممن شهد بدوا" حفزت براء بن ماز ب درارا تا بس ك مجھے ان محابہ 🚓 نے بتایا جو بدر میں شامل تھے کہ ان کی تعداد اصحاب طالوت کے برابرتھی اور اصحاب طالوت جنہوں نے طالوت کے ساتھ نہرعبور کی تھی سیتمن سودی سے پچھاو پر تھے۔

درج بالا روایات معلوم موا که امحاب بدر کی تعداد بھی تمن سودس سے او برتھی معنزت براء فریاتے ہیں کدان کے ساتھ سپر عبورٹیس کی تھی مگر مؤس نے بعنی جو بھی نہر عبور کر کے گیا تھا مؤسن تھا۔

<sup>20</sup> وفي سندن الشرمذي، كتاب السيوخن وصول الله، باب ما جاء في عدة أصحاب البدر، وقم: ٣٠ ٥ ١ ، وصنن ابن منجة، كتاب الجهاد، ياب السراياء وقم ٢٨١٨، ومستد أحمد، أول مسند الكوفيين، ياب حديث البراء بن عازب. رقم: ۲۸۲۰ ۱۷۸۹۰ ا

#### دریائے اردن

جونبراصحاب طالوت نے عبور کی وہ روایات کے مطابق دریائے ارون تھا۔ بید دریائے اُرون بڑا اقد مج ہے، بیلسائی میں ۱۹ سوکیلومٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے، اس کا کچھ حصہ کنعان اور کچھ فلسطین اور سوریا میں ہے، اس کا تذکر وقد بم ترین کرابوں میں پڑھتے آئے تتے، بائبل کے بہت سے محیفوں میں جابجااس دریا اور اس کے کنارے پیٹری آنے والے واقعات کا ذکر ملائے۔

قرآن کریم شربھی کم از کم دومقامات پراس دریا کا نام لئے بغیر مذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلا ذکر سورہ بقرہ ش ہے، جہاں حضرت طالوت کے عمالقہ کے ساتھ جہاد کا واقعہ بیان ہوا ہے، وہاں قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت طالوت نے ایسے زفقاء ہے کہا تھا کہ

> ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن هَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَسن لُـمُ يَسُطَعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنْى إِلَّا مَسنِ الْمُعَرَّفُ طُرُفَةً بِشَدِهِ ﴾ اع

قرجمہ: اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا استخان لینے والا ب جو جو شخص اس دریا سے پائی چنے گا وہ برا آدی نیس موگا، إلا يدكوكي اپنے باتھ سے ایك چلو مجرك (توكوكي حرج نيس).

مفسرین کا کہناہے کہ اس سے مرادور یائے اُردن ہے۔

قر آن کریم نے دوسری بار دریائے اُردن کی طرف سورۂ روم میں اشارہ فر بایا ہے، یعنی اس جگہ جہاں ایرانی کشکر کے ہاتھوں رومیوں کی شکست کا مذکرہ ہے ۔ارشاد ہاری تعالی ہے :

> ﴿المِهِ عُمِيْتِ الرُّومُ٥ فِي أَذْنَى الْأَدُّضِ وَهُم مِّن بَعْدِ خَلَيْهِمْ سَيَغَلِيُونَ﴾ ٤٤ ترجہ: الْمَ ، دوي لوگ قريب كى مرزين بين منفوب ہوگئے

٢٣\_ واليقرة ٢٣٩٠]

<sup>2</sup>ع [الروم :٣- ١]

ہیں، اور وہ اپنے مفلوب ہونے کے بعد چندسالوں میں غالب آ جائیں گے۔

مغسرین نے تکھا ہے کہ پہال' قریب کی سرزین' سے مرادوریائے اُردن کی وادی ہے، کیونکہ بھی وہ مقام ہے جہاں ایران کے بادشاہ خسرو پر ویز کے لئکر نے روم کے لئکر کوشکسید فاش دی تھی۔ مع

دریائے اُردن کی دادی فلف اُقرام اور تہذیبوں کا گہوارہ ربی ہے۔ ای کے کناروں پرسنگر ول انبیاء علیم السلام مبعوث ہوئے، اور تاریخ کے جانے کتنے ابواب لکھے گئے۔ اس کے مغربی کنارے سے فلسطین کا علاقہ شروع ہوجا تاہے جھے تر آن کریم نے ارضِ مقدسہ، ارضِ مبارکہ دغیرہ کے نامول سے تعییر فر مایا ہے۔ وج

9 9 7 سـ حـدلتي هيدالله بن أبي شيبة: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي اسحاق، عن البراء ح. [راجع: ٣٩٥٠]

وحدثت محمد بن كثير: حدثنا صفيان، عن أبي إسحاق، عن البراء عليه قال: كنا تتحدث أن أصحاب بدر ثلا ثماثة ويضعة عشر بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جاوز معه إلا مؤمن.

ترجمہ: ایواسحاق حضرت براء بن عازب ﷺ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس ہیں کہا کرتے تھے کہ شرکاء بدر کی تصداد تین سودس سے کچھ زیادہ تھی گویا جننے لوگ طالوت کے ساتھ نہر پار ہو گئے تھے، اور نہریار وی ہوئے تھے جوالیا ندار تھے۔

تشرتح

"کنا اصحاب محمد الله النع" الصحاب" منصوب على تبكل الانتعاص ہے۔
"المالعن معاشوا لعرب اللاحن معاشوا لمسلمین" یکی منصوب علی تبکل الانتعاص ہے۔
"نصصدت أن عدة اصحاب بلد الغ" بم لوگ آپس میں اصحاب برر کے بارے میں با تمی کیا
کرتے تھے کہ و واصحاب طالوت کے برابر تھے۔ ح

۸۶ حریدان دات کیلئے سراجعت فریا کی تکمیرهانی مورة الروم آلید ۱۳۳۱ فائده فبر ۱۹۵۷ ومورة الروم کا تفادف آسان ترجر قرآن ۲۶ جان دیده و ۲۳۰۰ ۴۳۰۰

وح مريتوري ك ليم مراجعة فرماكي مورة القرة اتت ١٢٥٠ والدونير ١٠١ تغير طائي

# () باب دعاء النبی الله علی کفار قریش: شیبة و عتبة و الولید و أبی جهل بن هشام و هلاکهم و الولید و أبی جهل بن هشام و هلاکهم التحضرت الله کار قریش: شیبه، عتبه، ولید بن عتبه اور ابوجهل بن بشام کی بلاکت کے لئے بددعا

اس باب میں نبی کریم ﷺ نے کفار قریش پر جو ہد دعا فر مائی تھی اس کا ذکر ہے ، جن لوگوں کیلئے خاص طور پر ہلاکت کی بدد عافر مائی وہ شیبہ عتبہ ولیداورا ہوجہل دیگر سرداران قریش تئے۔

یہ سارے مکہ کے بڑے بڑے سروار تنے اور سارے نئی بڈریٹ قبل ہوئے ، عتبہ کو حضرت عبیدہ بن حارث نے نے ، شیبہ کو حضرت مز وہ نے ، ولید کو حضرت علی بھے نے قبل کیا ، ابوجهل کو معاذ بن عمر واور معوذ بن عفراء نے شدید زخی کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود ہے نے اس کا سرکاٹ کر حضور بھی کی خدمت میں بیش کیا۔

۱۹ ۱۹ ۱۳ سحد الني عمروبن خالد: حداثنا زهير: حداثنا أبو إستحاق، عن عمرو بن مسمون، عن عبدالله بن مسعود قال: استقبل النبي الدكاف الكعبة فدعا على نفر من قريش، على شيبة بن ربيعة، وعلى الوليد بن عتبة، وأبى جهل بن هشام، فأشهد بالله لقد رايتهم صرعى قد غير تهم الشمس، وكان يوما حارا. [راجع: ۲۳۴]

یں ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود کے فرماتے ہیں کہ نبی کے نبی کہ جب کی طرف مند کمیا اور قریش کے کُل کا فروں کے لئے بددعا کی بیخی شیبہ عتبہ ولیدا درا اور اپوجهل بن ہشام کے لئے ۔حضرت ابن مسعود کے فرماتے ہیں خدا گواہ ہے بیس نے ان سب کو بدر کے میدان میں پڑا ہوا دیکھا کہ دھوپ کی شدت سے ان کی لاشیں بد بودار ہوگئیں اور اس دن بخت گری تھی۔

تشريح

حضرت عبدالله ابن مسعود الله كل روايت بوه فرمات بي كد "استقبل النبي ، الكعبة فدها المنع النبي الكعبة فدها المنع ال

\_\_ سر داران قریش <u>تھ</u>\_

اوردعا کالفاظ ہے تھ "اللّٰهم علیک بشیبة بن دبیعة،اللّٰهم علیک بعتبة، اللّٰهم علیک بعتبة، اللّٰهم علیک بعتبة، اللّٰهم علیک بالولید، اللّٰهم علیک بالولید، اللّٰهم علیک باہی جهل "بداقد کم کرمد کام، بین اللّٰهم علیک باہی جهل "بداقد کم کرمد کس آپ فل کو تا کا کہ کار کر گھری گھر میں آپ فل کو تا کہ کار کر کھری گھر۔

الی معیل نے او بڑی لااکرد کھری تھی۔
الی معیل نے او بڑی لااکرد کھری تھی۔

ب اس کو یہاں رِنقل کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود عظافہ ماتے ہیں "فسا شہد بسالیلیہ" میں متم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سب کو چاروں شانے جیت دیکھا، "صوعی" پچٹرے ہوئے۔

"فد غیس تهم الشمس" وحوب نے ان کا علیہ بگا و دیاء ان کے رنگ بدل گئے تھے۔"و کان بور اسادوری اور کان تھا در ان کی لائیں پڑی ہوئی تھیں کیونکہ وُن ہونے میں کافی وقت لگا۔

### (۸) باب قتل أبى جهل ابوجهل كے لكى كابيان

ا ۲ ۳۹ و حدثنا ابن تمير :حدثنا أبو اسامة:حدثنا إسماعيل : أحبرنا قيس، هن عبدالله ي: أنه أني أبا جهل وبه رمق يوم بدر، فقال أبو جهل: هل أحمد من رجل قتلتموه؟ ١ س

تر چمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعود کے فرماتے ہیں کہ دہ بدر کے دن ابوجہل کے پاس آئے جب کہ وہ دم تو ڈر ہاتھا، ابوجہل نے ابن مسعود کے ہے کہا کیا ہی جیب بات ہے کہ چھے چھے تھن کوقو م کے لوگوں نے مار ڈالا، بھلا گھے سے بڑھ کرکون ہوگا جس کوتم نے مارا ہے۔

تشرتك

اس باب ہیں مصر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کی روایت نقل کی ہے کہ وہ ابوجہل کے پاس اس حالت میں آئے کہ اس کے اندر رمتی تھی لینی زندگی ہے آٹار تھے ، پہلا قل عفراء کے دوبیٹیوں معود اور معافی رضی اللہ عنہانے کیا تھا، لیکن ابھی اس کی روح پر دازٹیس کی تھی کہ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود کے قشر بیف لاسے تو ابوجہل

اع انفرد به البخاري.

ان ہے کیا کہ "ہل اعمد من رجل قتلتموہ"۔

### لفظ "اعمد "كي تفصيل

اس جملہ کے کی معنی ہو سکتے ہیں:

ایک معنی به که 'اعسمه" میخه وا مدینکلم مضارع کا ہے، اس کے معنی بیں تعجب کرنا، تو اس کامعنی بیہ وا کہ کیا میں تبجب کروں ایسے مخص پرجس کوتم نے قتل کردیا، مطلب سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود 🚓 نے جب و یکھا کہ بیالی حالت میں پڑا ہوا ہے کہ مرنے کے قریب ہے توانہوں نے خوشی اور تعجب کا اظہار کیا ہوگا کہ اتنا بڑا آ دى مارا كيا الحمدة في الوجهل نے بي جمله كها كرتمهاري بيزياده خوشي اور برا ألى كي بات نيس ب اور نديمر ب لئے کوئی تعجب کی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ بات ہوئی کہ ایک آ دی کوئل کر دیا، جنگ میں توبیہ ہوتا ہی رہتا ہے، ابوجہل کے قتل کی وجد سے عبداللہ بن مسعود ﷺ کے دل میں جوفخر پیدا ہور ہا تھا اس کوز اکل کر نامقصود ہے۔ دومرامعتی بعض اوگول نے اس کامعنی بربیان کیا کہ "اعسمد" کا صیفات تفضیل کا ہے،اس کےمعنی ے زیادہ متحکم زیادہ قابل اعماد، بیلفظ ممادے فکا ہے، تو مطلب بیہوا کیزیادہ قابل اعماد، زیادہ متحکم اورزیادہ

بڑا، تو کیا کوئی اور فخص زیادہ عالیشان ہے بنسبت اس شخص کے جس کوآج تم نے قتل کیا۔ ابوجہل یہ کہنا جاہ رہاہے کہ ٹس زیادہ عالیشان آ دمی ہوں، بینی جھے نے یا دہ عالیشان آ دمی تم نے قبل نہیں کیا ہوگا۔ بعض روا تیوں میں آتا ب" هل فوق رجل قطعموه"كياكوكى بحديد اياده ادنيا آدى بوگاجس كوتم فالل كيا - س

"هل فوق رجل قطعموه" بعض لوگول نے اس جملہ کے معنی دہی بیان کئے ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں یعنی اس ہے او پر کوئی بات ہوئی کہتم نے ایک آ دمی کوئل کر دیا ، تو تمہارے لئے بیکوئی فخر اور تعجب کا موقع نیس ہے۔

٢ ٢ ٣٩ ــ حدثتنا أحسمه بن يولس: حدثنا زهير: حدثنا سليمان التيمي أن ألسا حدثهم قال: قال النبي 🥮 ح. وحمد ثني عمرو بن خالد: حدثنا زهير، عن سليمان التيمي،

٣٣ (رهل أهمة من رجل ٢)) أي: هل أعجب من رجل لنله قومه؟ يعني: ليس لطكم لي إلاّ قتل رجل لتله للومه، لايزيد على ذلك ولا هوفخر لكم ولاعار على، يقال: أنا أعمد من كذا، أي: أعجب منه، وقيل أعمد، بمعنى أغتنب، من قولهم: عسمة صليمة إغلاب، والحاصل أنه يهون على نفسه ماحل به من الهلاك وأنه ليس بعار عليه أن يقتله قومه. عمدة القارى، ج: ١٢١ ص: ١٢١

عن أنس شه قبال: قال النبي ﷺ: ((من يستظر مناصتع أبوجهل؟)) فالطلق ابن مسعود شهر في المستود الله النبي شاره و من يستظر مناصتع أبوجهل؟ قال: فأخذ يلحيته، قال: وهل فوجده ضريبه ابسنا عفراء حتى برد، قال: أأنت أبوجهل؟ قال: فاخذ يلحيته، قال: وهل فوق رجل قتلته قومه؟ قال أحمد بن يولس: أنت أبا جهل؟ [انظر: ٣٩ ٣٣] و ٢٠ ٥٠٠ ٢٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠

تر جمہ: حضرت انس بھے ہے روایت ہے کہ نی کریم کے نے فر ایا کون ہے جو بیہ معلوم کرے کہ ایوجہل کا کہا ہو جہل کا کہا ہوا؟ عبداللہ بوا؟ عبداللہ بن مسعود کے اور دیکھا کہ عفراء کے دونوں میشوں نے اس قدر مارا ہے بہاں تک کہ دو میشوں کے اور کہا کہا تو تی ابوجہل ہے؟ اس نے کہا کہ کیا ہے کوئی بڑی بات ہے کہ ایک تھی کہا کہ کیا ہے لیکنی اس کے داری کے لوگوں بات ہے کہ ایک تھی کہا ہے گئی کہا ہے لیکنی اس کے داوری کے لوگوں بات کہا ہے گئی کہا ہو گئی کہا ہے گئ

احد بن يولن "افت ابو جهل" كالفاظ عدوايت كرت ين-

۳۹ ۲۳ و حداثتي محمد بن المثنى: حداثنا ابن أبي عدى، عن سليمان التيمي، عن السيمان التيمي، عن السيمي، عن السيمي، عن السيمية قال: قال النبي الله يوم بدر: ((من ينظر ما فعل أبو جهل؟)) فانطلق ابن مسعود قوجده قند ضويه ابنا عفراء حتى بود فأخذ بلحيته فقال: أنت، أبا جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه، أو قال: قتلتموه؟. وراجع: ٣٩ ٢٢]

تشرتك

سرح وقي صحيح مسلم، كتاب الجهاد والمير، باب قتل أبي جهل، رقم: ٣٣٥٨، ومستد احمد، باقي مسة المكتريز، باب مستد الس بن مالك، رقم: ١١٤٥٠/١١١٢٥ / ١٢٩٩٢

تو حضرت عبداللہ بن مسعود 🚓 دیکھنے کے لئے گئے تو انہوں نے اس حالت میں پایا کہ عفرا کے دو ہیٹے ای کوملواروں سے ماریکے تھے یہاں تک کہ وہ شنٹرا ہو گیا تھا،مطلب ریر کہ قریب المرگ تھا۔حضرت عبداللہ بن مسعود علی نے اس کی داڑھی پکڑ کرفر مایا کہ "االت ابو جھل ؟" کیا تو ابوجہل ہے؟

تواس نے جواب پس کہا ''وہ ل فوق رجل قتلتموہ أو رجل قتله قومه؟'' اس كوسي مثل ہیں جو پہلے بیان کیا ، یا یہ کہا ہے کہ <u>مجھے میر</u>ی قوم نے ہی قتل کیا ، یا تو اس کو بیرحسرت ہے کہا ہے اس کی ہی تو م نے مارا، یا اس کے سامنے اطمینان کا اظہار کررہا ہے کہ این قوم نے مارا، یعنی میرے قاتل میری ہی قوم ہے، کسی دوسری قوم نے جھے نہیں مارا، یہ انصاری جو کہ بحر بول کے جرواب میں ان کے باتھوں میں مرنا حمیل جا ہتا، حالانکہ مارا گیامعو ذاورمعا ذرضی الله عنبراکے ہاتھوں سے جو کہ انصاری تھے۔

ايك دوايت يس "أأنت أبو جهل" آيا باوروومرى روايت يس "أنت أبا جهل" آيا بيعنى دونول طرح کی روایت ہے۔

٣٩ ٣٩- حدثنا على بن عبد الله قال: كتبت عن يوسف بن الماجشون، عن صالح بن إبراهيم عن أبية عن جده في يدر، يعني حديث ابني عقراء. [راجع: ١٣١]

ترجمہ: ہم سے علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بوسف بن ماجھو ن سے اس روایت کونکھاا ورانہوں نے صالح بن ابراہیم ہے روایت کی ،انہوں نے اپنے والد ابراہیم ہے روایت کی ، اور انہوں دادا ہے لیتن صالح بن ابراہیم کے داداحضرت عبدالرحمٰن بنءوف 🍅 سے بدر کے بارے ہیں لیتن عفرا کے بیٹوں کا واقعہ بیان کیا۔

#### تشرتح

"المعاجيشون " دراصل بدفاري كامعرب ب،اصل ش تحانه ما گون "به يد اَثْي خوب صورت تقيق کی نے کہا ماہ گون بعنی جاند کی طرح،ای سے ان کا لقب ماہ گون ہو گیا،ای سے معرب کیا گیا "ماجشون"،ان كسب بيغ مدين تق

70 ٣٩ سحدلتي محمد بين عبيد اللُّه الرقاشي : حدلنا معتمر قال: سمعت أبي يقول: حدثان أبو مجلز،عن قيس بن عباد،عن على بن أبي طالب كله أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدى الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس: وفيهم أنزلت ﴿ هٰذَان خَصْمَان اتَّحَصَّمُوا فِي رَبُّهِمْ ﴾ قال : هم اللين تبارزوا يوم بدر : على، وحمزة، وعبيدة بن الحارث،

وشيبة بن ربيعة، وعنبة بن ربيعة، والوليد بن عنبة. [الطر: ٧٤ ٣٩ ٣٠،٣٩ ٣] ٣٣

ترجہ: علی بن الی طالب علیہ ہے روایت ہے کہ قیامت کے دن بیں سب سے پہلے اپنے خدا کے مات کر جہہ: علی بن الی طالب علیہ ہے روایت ہے کہ قیامت کے دن بیں سب سے پہلے اپنے خدا کے مات بھڑ کے لئے دوز انو ٹیٹوں گا ۔ قیس بن مواد کہ بین کہ سورہ نج کی بیآ یت اک سلسلہ میں اُر کی وہمان بین مواد ہو گئے کہ بین مواد ہو گئے کہ بین مواد ہوں کے دشمن بین مواد ہو گئے ہیں جواز نے سے لئے بدر کے دن لکلے سے بین ایک طرف جن میں اور موسیدہ یا ابوعبیدہ بن حارث رضی اللہ تنم ، دوسری طرف سے شیب اور عتبدر بید کے ور دیگا ور دیاری طرف سے شیب اور عتبدر بید کے ور دیا ور دیاری طرف سے شیب اور عتبدر بید کے ور دیاری موسیدہ کیا ور دیاری طرف سے شیب اور عتبدر بید کے ور دیاری طرف سے شیب اور عتبدر بید کے ور دیاری موسیدہ کیا ور دیاری طرف سے شیب اور عتبدر بید کے ور دیاری موسیدہ کیا کہ دور کی طرف سے شیب اور عتبدر بید کے ور دیاری موسیدہ کیا گئے اور دیاری موسیدہ کیا ہے۔

تشريح

حضرت على على في في فرماياكد "أسا أول من يعطو بيين بعدى الوحسن للخصوصة بوم الشفهامة" ش پهلا و فخض بول گاجوقيامت كون قصوت (مقدمه) كيليّز بارك تعالى كسما شر تحشول ك على بيمول كار مطلب بيد به كداس وقت ش مخاصت كرون كاكدير مسلمان بوخ كى وجدست بيلوگ بير م مقالي عمل آسك شفر قيس ابن عاد كيّز جل كدانجى كرارك شربية بيت نازل بونى كد

﴿ لَمُلَانِ حَصْمَانِ الْحَتَصَمُواْ لِي دَبِهِمْ ﴾ وح ترجہ: یہ دونصم ہیں لیخ ایک دوسرے کے مدحقائل ہیں جنہوں نے پرودوگارکے بارے ش فصومت کی تھی۔

ان ہے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر کے دن مبارزت کی تھی ، وہ حضرت علی ، حضرت جن وہ اور حضرت عبید وہ بن حارث ث رضی اللہ تنہ م ہیں ، ان کا مقابلہ شبہ بن رہید ، عتبہ بن رہید اور ولید بن عتب ہے ہوا تھا۔

سبپ نزول

یہ آیت اس روایت بیں بھی اور آنے والی تمام روا بیول بیں بھی مبارزت کرنے والوں کے بارے بیں نازل ہونا بتایا گیا ہے۔اس کی تغییر میں اور بھی اتو ال بیں ،اور یہ بات بچھ لینا چاہیے کہ جہاں اعادیث کی روایت

۳۳ القرديه البلحارى

<sup>02 [</sup> الحج : 1 ]

میں بیات کی جاتی ہے کہ "منولت فی محدا" تواس کے معنی لاز بائیس ہوتے کہ بیآ بت اس موقع پر نازل ہوئی یا بیدواقعداس کا سبب نزول اس معنی میں ہے کہ ای وقت میں نازل ہوئی، بلکہ بعض اوقات اس کا مطلب بیہ بھی ہوتا ہے کہ بیدواقعہ مجل اس آیت کے مصداق میں شامل ہے اور بیابات اصول تغییر میں گذری ہے۔

لبنداریشروری نیس کداس کا مطلب روبوکداس موقع پرنازل ہوئی، برمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ کی اور موقع پرنازل ہوئی، اور ریبی ہوسکتا ہے کہ جا ہے نازل کی اور موقع پر ہوئی ہولیکن اس کے عموم اور مصداق میں بیمی واطل ہے۔ ۲۳

٣٩ ٣٩ - حداثا قصيبة: حداثا سفيان، عن أبي هاشم، عن أبي مجلاز، عن قيس ابن عبادة، عن أبي ذر عليه قبال: ﴿ هَلَذَانِ خَلصَهَانِ الْحَكَصَمُوّا فِي رَبِّهِمُ ﴾ في ستة من قريش: على، وحسمزدة، وعبيلة بن الحارث وشيبة بن ربيعة، وعنة بن ربيعة، والوليد بن عنبة. وانظر: ٣٩ ٢٨ - ٣٩ ٩ ٣٩ ، ٣٩ ٢٩ مر ٣٢ عر

ترجمہ: حضرت ابود رخفاری کے سردایت ہے کہ انہوں نے فر مایا بیآیت و اللہ ان محصف ان احْمَصَصُوا فِی رَبِّهِم ﴾ دوفریق کے تق میں تا زل ہوئی جوآ ٹر تک ایک دوسرے کے دسمن تھے، اور چھ بیں علیٰ، حزہ اور میدہ بن حارث کے فریق اول، شیبہ بن ربید، عشبہ بن ربیدا ورولید بن عشر فریق تا فی۔

١٣ ٩ ٣٧ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف: حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بنيي هيئة وهو مولى لبني صدوس، حدثنا صليمان التيمي، عن ابني مجلز، عن قيس ابن عباد قال: قال على عله: فينا نزلت هذه الآية ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ احْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾. [راجع: ٢٢ ٣٣]

ترجمہ: حفزت قیس بن عبادہ کھفرماتے ہیں کہ حفزت علی ﷺ نے فرمایا کہ بیرآیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے ہذان محصد مان المنح ہے

١٩٨٨ عن أبي هاشم، عن أبي المهمّد: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن أبي م مجلز، عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر الله يقسم لنزلت هؤلاء الآيات في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر، نحوه. [راجع: ٢٣٩٣]

ترجمه: حضرت قيس بن عباده عظه فرات بين كديس في حضرت ابوذ رغفاري عله كوشم كما كرفرات

<sup>25</sup> وفي صبحيح مسلم، كتاب الطسير، ياب في قوله تعالى: ﴿ وَهَذَانِ خَصْمَانِ الْخَتَصُمُوّا فِي رَبُهِم ﴾. رقم: ٣٠٣٣، وسنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، ياب الميازرة والسلب، وقع ٢٨٣٥

ہوئے شاہے کہ بیآئیتیں جواد پر گزریں، بدر کے دن چھ آدمیوں کے تق جس نازل ہو کیں جو بدر کے دن مقائل ہوئے تھے جن کے اوپر نام گزرے۔ ہع

9 ٢ ٩ ٣ حدلتا يحيى بن إبراهيم: حدلنا هشيم: أخبرنا أبو هاشم، عن أبي مجلز، عن أبي مجلز، عن أبي مجلز، عن قبس قال: مسمعت أبا ذر عليه يقسم قسما: أن هذه الآية ﴿ طَذَانِ خَصْمَانِ احْتَصَمُوا فِيُ وَرَبِّهِ وَمَعِيدٌ وَصَيبة وَصِيبة وَسِيبة أَبِي ربيعة، والوليد بن عتبة. [راجم: ٣٩ ٢ ٣]،

ترجمہ: حضرت قیس نے نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو ذری کو تم کھا کر کہتے ہوئے سنا کہ رہیآ بت ان لوگوں کے حق میں اتری جو بدر کے روز لانے کے لئے اترے تے حضرت مترہ، علی اور عبیدہ ، بن حارث ک مسلمانوں کی طرف سے اور متبروشید جو رہید کے بیٹے تھے اور ولید بن متبہ یکا فروں کی طرف سے تھے۔ ج

• ٣٩٤ سـ حدثني أحمد بن معيد أبو عبدالله: حدثنا إسحاق بن منصور السلولي: حدثتنا إسراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي أسحاق: سأل رجل البراء وأنا أسمع قال: أشهد على بندرا؟ قال: وبارز وظاهر . ح

ترجمہ: اُسحاق بن منصورالسلولی کہتے ہیں کرایک شخص نے حضرت براء بن عازب اس بے بع چھا جس کن رہاتھا کہ کیا حضرت علی مجھ بدر کے موقع پر عاضر تھے؟ حضرت براء دی نے فر مایا کرانہوں نے مبارزت کی اور بدر کے دن حق کی مدد کی۔

1 / 74 سـ حدلت عبدالعزيز قبال: حدلتى يوصف بن الماجشون، عن صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمٰن بن عوف، عن أبيه، عن جده عبدالرحمٰن قال: كاتبت أمية ابن خلف فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل ابنه، فقال بلال: لاتجوت إن نجا امية. [راجع: 1 -٣٣]

٣٣ ، هيره ٢٩ ، وه مع [ان آغل على جن ترقول كالحراوالن سيكوس وباللي بعد في جيبت ب ووفر إلي كهد كتا بين - ايك مؤخل كا كروه جواج دب كى سب باقول كوس وكن شليم كرا اوراس كه اطام كه كرم كاور وبنا بهد ورم اكفار كا نتي جس عين بيرود نساري ، جون مشركين مسائين وفيراج مب شامل بين ، جور بافي بالميات كوفي ليمن كرت اوراس كا اطاحت كه ليمن بيما كرت بين مكات يدوول فريق مادى على ا بحث ومناظره عن اورجاد وقال كمواقع عن مى الكيد ومرس كم مقافل وهيد بين - جيدا كرائي بدا كم ميدان ميارزه عن مقرت على معزت عزه اور ضرت بيده بن الحارث في همن كافرون (منه اس وبيد، غيراس وبيدا وواليدين منه) كه مقابل في الله يقد آكر دوفون فريق كا انجام المار حضرت بيده بن الحارث في هم الكون (منه اس وبيد، غيراس وبيدا وواليدين منه) كه مقابل في الله يقد آكر دوفون فريق كا انجام

اح القردية البحارى

ترجمہ: حضرت عبدالرحن بن عوف 🚓 ہے روایت ہے کہ میرے اور امید بن خلف کے درمیان باہم نہ لڑنے کا ایک تحریری معاہدہ ہو گیا تھا، پھرانہوں نے بدر کے دن امیدا در اس کے بیٹے کے قبل ہونے کا قصہ بیان کیا اور بیگی کہا کہ بدر کے دن بلال 🚓 کہنے گئے کہ آگرامیہ بن خلف 🕏 گیا تو میں کوئی خوشی محسوس نہیں کروں گا۔

# حضرت بلال المعابدري صحابي بين

حضرت عبدالرحمٰن بن موف عله ہے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف سے تحریر کی معاہرہ کیا ہوا تھا جب بدر کا دن آیا تو انہوں نے امیہ اور اس کے بیٹے کے تل ہونے کا واقعہ سنایا ، امیہ بن خلف کو د کیمتے ہوئے حضرت بلال 🚓 نے بیر کہاتھا "**لا نہوت الن**خ" کہ ٹی مجمعی نجات نہ یا وَل اگرامیہ 🕏 گیا۔ اس روایت کولانے کامنشا کیے کہ حضرت بلال 🕳 بدریش شامل تھے (تفصیل آ گے آئے گی )۔ س

٢ / ٣٩ سـ حدثنا عبدان قال: أحيرني أبي، عن شعبة، عن أبي اسحاق، عن الأسود، عن عبدالله كله عن النبي ١ أنه قرا ﴿ وَالنَّجُم ﴾ فسجد بها وسجد من معه غير ان شيخا أحدُ كف من تراب فرفعه الى جبهته فقال: يكفني هذا، قال عبدالله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. [راجع: ٢٤٠١]

ترجمه: حفريت عبدالله فله في فرمايا حفوراكرم الله في مسودة والسنجم كويز حااوراس بس مجده کیا،آپ کے ہمراہ جولوگ تصسب نے سجدہ کیا۔گمرا یک امیہ بن خلف نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ تعوڑی ملمی زین ے اٹھا کر پیٹانی پرلگائی اور کہا بس میرے لئے بہی کانی ہے، ابن متعود کھفر ماتے ہیں بٹس نے اس کو بدر کے دن حالت كفريس مقتول يايا ـ

#### عبدالله بن مسعود کا بدری صحافی بین

حفرت عبداللہ بن مسعود 🚓 نی کریم 🕮 ہے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ 🛍 نے سور ۃ النجم کی تلاوت فرمائی اور آیت بحدہ کے موقع پر بحدہ فرمایا ، آپ 🕮 کے ساتھ سب لوگوں نے بحدہ کیا اور جینے بھی كفارتهانهوں نے بھی این ان بتول كے نام پر كبده كيا جوائ آيت كريمه "المواہم المنع" ميں زكور ہے۔

٣/ هذا الحديث بهذا الاستاد والمتن قدمر في كتاب الوكالة في: باب اذا وكل مسلم حربيا، بأتم منه وأطول. همدة القارى، ج: ١٤، ص: ١٢٤

بعض روایات بین اس طرح بر تحضور کی زبان میارک پربیالفاظ جاری ہو گئے کہ " مسلک المعسو السو السوائی ہوگئے کہ " مسلک المعسو السو السو السو السو السو السور السو

" طیسو ان هیسیننا" البتدایک بوژھے نے مٹی کی ایک علی اشاکراپی بیٹانی پرنگائی اور کہا کہ میرے کئے بدکائی ہے ۔ حضرت عمداللہ بن مسعود پھٹر ماتے میں کہ عمل نے اس بوڑھے کو بعد شدن دیکھا کہ وہ حالت بکفر عمل کی کیا گیا اور بدامیہ بن طف تھا۔

ال حدیث کولانے کامنشا کہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود 🚓 جنگ بدر میں شریک تھے۔

٣٩٤٣ - أخبرني إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام بن يوسف عن معمر، عن هشام، عن عرودة قال: كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف، إحداهن في عاتقه، قال: إن كنت لأدخل أصابعي فيها، قال: ضرب ثنين يو م بدر، وواحدة يوم اليرموك، قال عروة: قال لى عبدالملك بن مروان حين قتل عبدالله بن الزبير: يا عروة، هل تعرف سيف الزبير؟ في عبدالملك بن موان حين قتل عبدالله بنا الزبير: يا عروة، هل تعرف سيف الزبير؟ قلمت: لعم، قال: فما فيه؟ قلت: فيه فلة فلها يوم بدر. قال: صدقت، بهن فلول من قراع الكتالب. ثم رده على عروة، قال هشام: فاقمناه بيننا ثلالة آلاف وأخداه بعضنا ولوددت ألمي كنت أعداده. وراجع: ا ٣٤٢]

٣٣ صيدة القارى، ج ٢٠، ص ٢٠ ٣٠،٣٣، كتاب سجود القرآن، ايواب سجود القرآن، وقم: ٣٤ • ١ ، واتعام البارى، ج ٣٠، ص ٥ ٢٥٠ وقم ٢٤٠١

لگایا، ہم ہے ایک مخص نے بیٹلوار تین ہزار در ہم میں خرید لی، گرمیر کی بیٹمنار ہ گئی کہ کاش میں اسے لیتا۔

#### تشريح

حضرت ہشام رحمہ اللہ اپنے والد حضرت عروہ بن زہیر کھیے دوایت کرتے ہیں کہ حضرت زہیر بن عوام کھند کے جسم میں آلوار کی تین چوٹیس تھیں، ان ہیں سے ایک ان کے شانے برتھی، اور فر ماتے ہیں کہ میں اس چوٹ کے نشان میں اپنی اڈکلیاں واغل کرتا تھا اور فر مایا کہ ان میں سے دوضر بیں بدر کے دن کی تھیں اور ایک ضرب جنگ برموک میں کئی، اس میں بیے یادر کھنے کی بات ہے کہ یوں کہدر ہے ہیں کہ تین ضرب تھیں ایک کندھے براوردوکیں اور چگہ برتھیں ۔

جنگ برموک خلیفۂ ٹانی حضرت فاروق اعظم 🚓 کے دور میں رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی بڑی زیر دست جنگ ہو کی تھی۔

#### "قال عروة ..... بن الزبير"

حضرت عروہ ہن زبیر ﷺ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمد اللہ بن زبیر ﷺ شہید ہوئے تو عبدالملک بن مروان نے جھے سے کہا کہ اے عروہ! کیاتم زبیر ﷺ کی تلوار کو پیچائے ہو؟ میں نے کہا جی ہال ہتو پوچھا کہ اس تلوار میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس تلوار میں ایک دنداندہے جو بدرکے دن پڑگیا تھا۔

یہ اصل میں ایبا لگتا ہے کہ عبد الملک بن مروان، جو حضرت عبد اللہ بن زبیر عصف خلاف تھا اور حجاج بن بوسف نے جو مکہ مرمہ میں حضرت عبد اللہ بن زبیر ھے پر کشکر شی کی وہ اس کے دور حکومت میں واقعہ جُنِّن آیا تھا، اس وجہ سے حضرت عبد اللہ بن زبیر ھے کو شہید کیا گیا، ایبا لگتا ہے کہ عبد الملک بن مروان کا بیسوال طفز آتھا کہ حمیس معلوم ہے کہ تبہارے والدی توارک میں ہے؟ کویا طفز کرنا تھا کہ اس میں وندانہ پڑا ہواہے۔

عبٰد الملک بن مروان نے جس چیز کو قائل طعن سجھا تھا اس کو حضرت عردہ ہے نے قائل تعریف بنا کرچیش کرتے ہوئے فرمایا کہ بال اس میں دندانہ پڑا اہوا ہے جو بدر کے دن پڑا تھا، دہ برکت والا ہے۔ اس سے صاحب سیف کی عظمت معلوم ہوئی ہے کہ بدر کے دن آتی ہے جگری ہے کھا رہے مقابلہ کیا تھا کہ اس میں دندانہ پڑگیا۔ ''فرار میں مادید فارواناں میں افتا ''فلگ''اسم کر طوں پر استعالٰ بھوا ہے اور ''فرار ان' مجمول ہے در مقالہ 100

''ف**ے فلڈ فلھا'' ا**س ش لفظ''اسم کےطور پراستعال ہوا ہےاور'' **فُلھا'' ب**جبول ہے،''فلھا'' کامفول اول **ہے منیر**نا ئرب فائل اور ''ھا ''مفول ثانی ہے۔

"قال صدقت " بيكركرشايدان كوننبهوا اورشعر يؤها "الههن فلول من قواع الكتائب" كد ان لوگون ش كوكي اورعيبنيس بيسواسة اس كركدان كيكوارون ش لفكرون سي حرب وخرب كنتير ش د عدائے پڑے ہوئے ہیں ، توبید "مسادح بسمبالی بیشبه الملم "ہے، اصل میں تعریف کرنا مقصد ہے، کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اور عیب نمیس سوائے اس کے کہ اس میں دندائہ پڑا ہوا ہے، تو ای شعرے تمثل کیا ہے اور کہا کہ "قال صدفت، بھن فلول من قواع الکتائب"۔

پھرعبدالملک بن مروان نے تلوار حضرت عروہ کی طرف لوٹا دی ، ہم نے اس کی قیمت تین ہزار لگا کی اور ہم میں سے کسی نے لے لی اور میری خواہش تھی کہ کاش میں نے لی ہوتی ، اتنی بایر کت تلوار تھی جو بدر میں استعمال ہوئی تھی اور حضرت زبیر بن موام بھے جو عشر ہم شرہ میں ہے نے ، کی تلوار تھی۔ سع

#### تنمرك بآثارالصلحاء

معلوم ہوا کہ کی مقدس شخصیت کی استعال کردہ کوئی چیز جوکی مقدس موقع پر استعال ہوئی ہو، اگر بطور تمرک رکھی جائے تو بید ند نفر ک ہے، جیسا کہ امارے دور کے نجد کی اور سلتی بھا ئیوں کا کہنا ہے، حدیث یا کے صراحت ہے کہ رہی چیں ''ولو حدت المی محنت أخلا تھ''

تو دندانہ دائی موارثین بڑار می فرید کر رکھنا اس لئے ہرگز نہیں تھی کہاڑائی کے لئے استعمال ہو، سوائے یاد گاراور تیرک کے لوئی اور ویڈییس تھی ، تو معلوم ہوا کہ ایسا تیرک رکھنا جائز ہے۔ ہے

٣٩٧٣ - حدثني فروه: عن علي، عن هشام، عن أبيه قال: كان سيف الزبير محلي بقعة. قال هشام وكان سيف عروة محلي بقعة. ٣٤

تر جمہ: حضرت مروہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میرے والد حضرت زبیر کھی گ تکوار پر جا ندی کا کام کیا گیا تھا۔ بشام کہتے ہیں کہ میرے والد مروہ کی تکوار بھی چاندی سے حزین کی ہو کی تھی شاید سازیر کھندی کی تکوار ہوگی۔

جلبه كأتكم

حفرت زير عدى كاكوار برجائدى كاجليه برها ها اتحاء معلوم اواكداكر جاندى كاجليه برها اوا اوا

٣٣ ميدة القارى، ج:١٤ ، ص:١٢٩

<sup>6</sup> م تغییل کے لئے مراجعت فریا کی افعام الباری، ج: ۳ ، رقم الحدیث ۱۸۸۳ می ۲۱atrom م

٣٦ و في سنن الترمدي. كتاب المناقب عن رسول الله، ياب صافب الزبير بن العوام، رقم: ٣٧٧٩

# جائز ہے بشرطیکہ مقبض میں نہ ہو، ہشام کا کہتے ہیں کہ میرے والد کی مکوار بھی ایسی ہی تھی۔ سی

سه ۱۳۵۵ حداتا أحمد بن محمد: حداتا عبدالله: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه: أن أصحاب رسول الله الله قالوا للزبير يوم اليرموك: ألا تشد فنشد معك؟ فقال: إلى إن شددت كذبتم، فقالوا: لا نفعل، فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مقبلا فأخذوا بلجامه فضريوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدراقال صرورة: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال عروة: وكان معه عبدالله بن الزبير يومتذ وهو ابن عشر سنين، فحمله على فرس ووكل به رجلا. وراجع: ١٣٥١

ترجمہ: حضرت عروہ علیہ ہے روایت ہے کہ بنگ برموک کے دن صحابہ کرام ہے نے میرے والد حضرت زبیر علیہ نے کہا جھے اندیشہ کہتم میرا دوارت ہے کہ تم میرا معادت نبیر علیہ نے کہا جھے اندیشہ کہتم میرا مساتی تعریف دور کہا ہے کہ تم میرا مساتی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ضرور ساتھ دیں گے۔ آخر حضرت زبیر علیہ نے تملکیا اور کا فروں کی اصفی چیر تے ہوئے پارٹکل کے اور ان کے ساتھ کوئی بھی قائم ندرہ سکا، پھروہ کو نے تو کا فروں نے ان کے گوڑ ہے کہ دووار کے ،ان ضربوں کے درمیان وہ زخم بھی تھا جو بدر کے گوڑ ہے کہ پہنچا، عروہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو ان زخموں کے فار میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا، عروہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو ان زخموں کے فار میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا، عروہ کہتے ہیں کہ برموک میں حضرت زبیر مطلب کے ساتھ عبد اللہ بن زبیر رضی انڈرتعا کی عنہا بھی تنے ، حالا نکدان کی عمر اس وقت دی (بارہ ) برس کی تھی میں دے دیا تھا۔ اس وقت دی (بارہ ) برس کی تھی میں دے دیا تھا۔ اس وقت دی (بارہ ) برس کی تھی ذبیر مطلب نے ان کوگوڑ ہے برسوار کر کے ایک شخص کی حفاظت میں دے دیا تھا۔

# جنگ برموک

حضرت عودہ پیشفر ماتے ہیں کہ رموک کے دن رسول اللہ کا کے اصحاب نے حضرت دہیں تھاہے کہا کہ جنگ مرموک فاروق اعظم کے دورش رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی معرکتہ الآراء جنگ تھی جس کے امیر حضرت خالدین ولید کا بیتے ،حضرت ابوعبیہ و کھی عمراق میں لڑرہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق تھے نے آخری دورخلافت میں تھم دیا کہ دو جا کر حضرت خالدین ولید چھاسے جا کرال جا کیں۔

<sup>27</sup> واليجور لـلـرجال التحلي بالذهب والعضة الإبالخاتم والصطقة وحلية السيف وقدجاء في إباحة ذلك الار انتهن. الدوايه في تحريج احاديث الهدايه، كتاب الكراهية ، ص: ٣٥٤

تو حضرت خالد بن ولیداورا بوعبید ورضی الله عنها دونوں جنگ بیرموک کے موقع پر جع ہو صحنے متے اور بزی زبر دست لا انکی ہوئی تھی ،مسلبانوں کالشکر صرف چیس بزار کا تھا اور دوسیوں کی تعدا دا کیک لا کھ کے قریب تھی ، تین دن تک لا انکی ہوئی رعی۔

ال موقع پر یہ واقد وی آیا تھا کہ اصحاب نی کر کم کا نے خصرت زیر کے کہا کہ ''آلا قشدہ فیسٹ اس موقع پر یہ واقد وی آیا تھا کہ اس کے ماتھ علم کریں، تو حضرت زیبر کے نے فرمایا کہ ایس اس معک ایس کے ساتھ علم کریں، تو حضرت زیبر کے نے فرمایا کہ میں اگر تملم کریں گے ، اگر آپ تملم کریں گے تو میں اگر تملم کریں گے ، اگر آپ تملم کریں گئی ہی گؤیں کے اور ان کے پار میں میں کہ بھی اور ان کے پار میں ہی گؤی ہیں تھا، چرواں سے والمی لوٹ کرآ نے تو کھارنے ان کے ساتھ کوئی ٹیس تھا، چرواں سے والمی لوٹ کرآ نے تو کھارنے ان کے گھوڑے کی گام پیزر کے درمیان آیک ضرب تھی میں کہ تھا۔ جہ بدر کے دن کی گئی اور ان کے کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا آئی شربات میں اڈگلیاں واٹن کرے کھیا کرتا تھا۔

#### روامات میں تعارض

یہاں ہوں معلوم ہور ہاہے کہ دو ضریبی لگا کیں جوشانوں پر تھیں اور ایک پہلے سے عاتق پر تھی جو بدر کے دن کی تھی ، تریماں دو ضریبی ذکر ہیں میر موک کے دن کی گلی ہوئی اور ایک بدر بیں گلی ہوئی۔

اور پیچنی روایت ہے معلوم ہوا کہ بدریش دوخریں لگیں اور برموک میں ایک ضرب گی ،ان میں سے ایک عاتق پرچنی اور دوغیر عاتق پرچنس، جبکہ یہاں برکہا جارہا ہے کہ تیجن عاتق پرچنس جو کہ دو برموک سے موقع پر کئی تیس اور ایک بدر کے دن گی تلی ،اس طرح دونوں رواعوں میں تعارض ہے۔

#### توجيهات

اس تعارض کو رفع کرنے کے لئے بہت سے شراح حدیث نے توجیهات افتیار کی ہیں، ان ہیں ہے ایک توجیهات افتیار کی ہیں، ان ہیں ہے ایک توجیہ ہے ہے کہ اس میں ایک توجیہ ہے کہ اس میں ہے کہ کی خریش اور تین مرموک ہیں گئے تھیں، اور جدر ہیں جو دوخر ہیں گئے تھیں اور جدر ہیں جو کئی اور برموک ہیں جو تین نظر ہیں گئیں ان ہیں ہے دو عاتق پر اور ایک غیر عاتق پر گئی، البذا عاتق پر تین ہو کیں اور غیر عاتق پر دو، جو عاتق پر تین اس سے دو عاتق پر اور ایک غیر عاتق پر گئی، البذا عاتق پر ہیں ان میں سے ایک بدر کی اور ایک بروک کی اور ایک بدر کی تھی اور جو غیر عاتق پر ہیں ان میں سے ایک بدر کی اور ایک برموک کی ہے۔

ان پانچ ضربوں میں ہے تین آلواروں کی تھیں اور دو نیزے کی تھیں ، تین آلواروں کی جو عاتق پر آلیس ان میں سے درمیان دالی بدر کی تھی اور بقیہ دوغیر عاتق پرتھیں ، اور جو دو مرموک میں عاتق پرتگیں وہ نیز ول کی تھیں ، تو اس طرح دونوں روا نیوں میں تطبیق ہو جاتی ہے، بیتو جبیابعض حفرات نے فر مائی بمیکن اس تو جیہ کی چنداں حاجت نہیں، کیونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تطبیق حدیث کی وہاں ضرورت پڑتی ہے جہاں پر روا یہ حدیث کا مخرج مختلف ہو،راوی الگ الگ ہوں، یعنی ایک راوی نے ایک قصہ بیان کیا اور دوسرے راوی نے دوسرا قصہ بیان کمیا ہو،ا پیےموقع پڑھیتل کی ضرورت پیش آتی ہے،لیکن جہاں روایت ایک ہی ہواور راوی ایک ہی ہے اور حدیث کا مخرج بھی ایک ہی ہے اورا ختلا ف بعد کے راویوں کے بیان میں پیدا ہوا تو پھروہاں پرتھیت کی حاجت نیں ہوتی ، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں حدیثیں عروہ بن زبیر سے مروی ہیں۔

#### روایات میں وجهٔ تعارض اوراس کاحل

اختلاف معمراورعبدالله بن مبارك رحمهما الله تعالى كے درمیان پیدا ہوا كەمعمر نے بشام سے ایک طرح روایت کیا اور عبداللہ بن مبارک نے دومری طحرح روایت کیا ،تو راویوں کے اختلاف سے اختلاف پیدا ہور ہا ے، ایسے موقع برتھیت کی ضرورت نہیں ہوتی ، بلکہ ایک ہی راستہ ہے کہ کس ایک روایت کوتر جمج وی جائے۔

اس کئے حافظ ابن مجرعسقلانی رحمہ اللہ نے ترجیح کا راستہ اختیار کیا ہے، چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمہ الله كى روايت يهالى زياد وراج ب، كونكم معرجوروايت بشام ك قل كرت بين دومتكلم فيد ب اورعبدالله بن مبارک اوثق ہیں۔ میں

# ترجیح اُصولِ حدیث کی روشیٰ میں

یا بوں کہا جائے کہ ترج کے بجائے ایک اصول بوں سمجھ لینے کا ہے کہ رادیانِ حدیث بعض اوقات ایسا كرتے ہيں كه حديث كا جومركزى واقعہ وتا ہے اس كوتو اچھى طرح يادر كھتے ہيں اور تفسيلات يادر كھنے كا زيادہ ابتمام بس كرت واس كى وجرت تفيلات يس اختلاف بيدا بوجاتا ب-

٨٠ وفي دواية ابس السمبارك أنه طوب يوم الميزموك طربتين على على عائقه وبينهما طوبة طربهايوم بدوء فان كان اعتبلافاعلى هشام فرواية ابن المبارك ألبت لأن في حديث معمر عن هشام مقالا، وإلا فيحتمل أن يكون فيه في غيرعاتقة ضربتان أيضا فيجمع بذلك بين الخبرين قتح الباري، ح: ٤، ص. ٩٩٦ وعمدة القاري، ج ١١٥٥، ص٠ ١٢٩

ان میں ہے کمی ایک راوی ہے وہم یا غلطی ہوجاتی ہے، کین اس ایک وہم یا غلطی کی وجہ سے اصل روایت کو غیرصحح یا قائل تر ڈبیس کہا جاسکا ، تو اصل مرکز کی واقعہ دونوں نے بیان کیا ہے، ضربات کی تضییلات میں

تھوڑا مااختلاف ہوگیا ہے،اس اختّال نے کی وجہ ہے اصل روایت کی صحت پر کوئی اٹرنٹیس پڑتا۔ "**و کسان صعد عبد اللّٰہ ابن المز بین چیہ یو مندا**" اس وقت عبداللّٰہ بمن ذیبر **جی** بھی ان کے ساتھ تھے، یعنی یرموک کی جگٹ میں، اس وقت ان کی عمر دس سال تھی ، آپ کوایک گھوڑے پر بٹھا دیا تھا اور ایک آوی کو موکل بنادیا تھا کہ بھئ میں توجہاد میں جار ہا ہوں آپ اس کود کیمجے رہنا، آپ کی عمر دراصل ساڑھے بارہ سال تھی، الغام کسرکرکے دس سال کہدیا۔

ابد ۱۹۵۳ سحد شنی عبد الله بن محمد: سمع روح بن عبادة: حداثا صعید بن أبی عروبة، عن قتادة قال: ذكر كنا أنس بن مالك، عن أبی طلحة أن نبی الش أم أمر يوم بلار برابعة وعشريين رجيلا من صناديد قريش فقد لوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث، وكنان إذا ظهر على قوم أفام بالمرصة ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها شم مشي وتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركى فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: ((يا فلان بن فلان، ويافلان بن وفلان، أيسركم ألكم أطعتم الله ورموله؟ فإلا قد وجدانا ما وعدانا ربنا حقاء فهل وجدام وعد ربكم حقا؟)) قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، فقال رسول الله الله ((والذي نفس محمد بيده ما ألتم بأسمع لما أقول منهم)).

قال قتادة: أحياهم الله، حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. [راجع: ٢٥ - ٣]

ترجمہ: حضرت آن دو کے بدواہت ہے ، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت انس کے نے ابوطلی کے است روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وکلم نے بدر کے وان چوبیس کم واران مکہ کی لاشوں کو بدر کے ایک گئرے کوے میں چیسکتے کا تھم ویا اور رسول پاک ملی الشعلیہ وکلم کی عاومت تھی کہ جب وہ کی قوم پر عالب آتے تے آئا تھی را تھی ای چگہ تیام فریا تے تھے ، البذا بدر میں بھی تمین وا تھی تھی کہ جب وہ کی قوم پر عالب آ تے تھے آئا زین کسی گئی چرا آپ چلے سے اس کہ اس کے خیال کیا کہ آپ کی حاجت کے لئے جارہے ہیں ، اصحاب ساتھ جو لئے ، آپ کے چلتے چلتے اس کئویں کی منڈ چر پر تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر منتو لین قریش کو نام بنام آواز ویے لئے ، اور اس طرح فریانے گئے اے فلال بن فال اور اس فلال بن فلال اس تم کو بیا چھا معلوم ہوتا ہے کہ اور اس طرح فریانے گئے اے فلال بن فلال اور اسے خوبدہ کیا تھا وہ ہم نے پالی ہم جَس عذا ب كا وعدہ كيا تھا وہ تم نے بھی پايا انہيں؟ حضرت طلحہ كلتے ہيں كديرين كر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض كيا يا رسول اللہ! آپ الحی لاشوں سے خطاب فرہار ہے ہيں جن ش كو كی جان نہيں ہے، آپ ﷺ نے فرہاياتھ ہے ہاں ذات كی جس كے ہاتھ ش مجر ﷺ كى جان ہے ہيں جو ہائيں كرد ہا ہوں تم ان كوان سے زيادہ أہيں من سكتے ہ قادہ کے ہے۔ شر مند كی حاصل ہو۔

### بدر میں کفار کی لاشوں کو کنویں میں ڈالوا نا

بیروایت مفترت ایوطند کے کی ہے کہ نبی کریم کے بدر کے دن چوبیں آ دمیوں کے بارے میں تھم دیا جوقر کیش کے سر داروں میں سے تھے۔ان کو بدر کے کنووں میں سے ایک کنوے میں پھینک دیا گیا ''فھی طوی المنع'' ایک اندھے کنویں میں۔

۔ ایسا کواں جس میں پانی نہ ہواجھ ن جھر د تھوی " سے تعییر کیا گیا ہے بعض جگہ ''قسلیب " سے تعییر کیا گیا ہے اور بعض جگہ ''در قسعی "سے کیا گیا ہے۔ تینوں کے معنی شقارب ہیں کہ ایسا کنواں جس میں پانی نہ ہو، اس میں ان کو مجینک دیا گیا۔

۔ '' '' اسست''۔'' محبیث'' یہ صفت ہے"طوی "کی ، کہ وہ کنوان خورتا پاک تھا تا پاک چیز وں والاتھا، ''اعبیث'' باب افعال ٹیں جب چلا جاتا ہے تو معنی ہوئے''صداد لھا خبیث'' تو خود بھی گندہ اور چیزیں بھی گندی۔

"و كان إذا ظهر على قوم النع" حفورا قدى ﴿ كَا بِيمُعُولُ تَعَا كَدِجبِ ٱلْ ﴿ كَا مِعْ مُولُ ثَعَا كَا مِعْ مُول فر ﴾ تے لیتی فتح باتے تو اس علاقہ میں آپ ﷺ تمین راتیں قیام فر یائے تھے۔ بیہ تعدد احادیث سے ثابت ہے كہ السے مواقع برحضور ﷺ تمار اتیں قیام فر مائے۔

اس کی وجہ بعض مرتبہ تو بیہ ہوتی تھی کہ کوئی نیاعلا قد زیر تسلط آیا ہے تو اس کے انتظام وانفرام کیلئے کم از کم کچھ وقت چاہیے اور بعض مرتبہ اس کی وجہ بیہ ہوتی تھی کہ محابہ کرام کے جہاد ہل مصروف رہے ہیں، محنت کی ہے اور تھکے ہوئے ہیں تو اب تین دن آرام کے لل جا کیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کاشکراوا کرنے کے لئے بھی متفرغ جو جا کیں، تو تین راتیں آپ کے قیام فرمائے تھے، بدر بیں بھی آپ کا نے تین راتیں تیا مفرمایا۔ ہے

٩ ج وهذا اخرجه في كتاب الجهاد في. باب من غلب العدو فاقام عرضتهم ثلاثاً

جب تیسرا دن ہواتو آپ ہے نے اپنی راحلہ لینی سواری کے بارے میں تھم دیا ، اس پر کجاوا کس دیا گیا ، اور گھرآپ ہوروانہ ہوئے اور آپ ہے کے اصحاب بھی آپ بھے کے چیچے چلے ، اور صحابہ کرام کھنے نے عرض کیا کہ ہمارا آگمان ٹیس ہے کہ وہ جارہ ہیں گمرکی ضرورت کیلئے ، پہال تک کدآپ ہے جا کر کھڑے ہوگئے اس کنویں کے کنا دے ہے۔

آپ ﷺ نے ان کے اور ان کے آپاء کے ناموں سے بکارنا شروع کیا کہ اسے فلال این فلال ، اسے فلال این فلال ، اسے فلال این ف

حضرت عمر کا نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ کی کیا بات کر دہے ہیں ایسے جسوں سے جن میں روح نہیں؟ تو آتخصرت کے نے جواب میں فر ما یا کہ تم اس ذات کی جس کے قیند میں مجد کا کی جان ہے کہ تم زیادہ سننے دالے نہیں موان لوگوں کے مقالبے میں اس بات کو جوش کہ رہا ہوں۔

معترت قاده الله واس مدیث کے راوی میں فریاتے میں کر اللہ تعالی نے ان کو زندہ کردیا تھا، یہاں تک کد اللہ تعالی نے معنور ﷺ کا قول ان لوگوں کو سنا دیا تھا، ان کو طامت کرنے کیلیے، چھوٹا دکھانے کے لئے ، عذاب کے لئے اوران کے دلوں میں حسرت اور تدامت پیدا کرنے کے لئے۔

حضور اقد س کا مقدر اصلی بیت که فروه که در که موقع پر اند تعاقی فی مسلمانوں کو فتح و لعرت عطا فرمائی اس پر الله تعالی کے شکر کا اظهار جوادر مسلمانوں کو بیدیاد دلایا جائے کداس طرح الله تعالی نے وعدہ پورا کر کے آپ کے ایمان بین پیشکی کا سامان کیا ہے اور ساتھ بیجی تھا کدان کا فروں کو ذکیل کر کے اور ذلت کے ساتھ موت دیے کرانلہ تعالی نے اسپے وعدے پورے فرمادیے۔

#### مئلههاع موتيا

یہاں پر ساع موتی کا مسئلہ پیدا ہوگیا، اس مسئلہ میں صحابہ کرام کے کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، حضرت عمر اور ابن عمر منحی الند عنمیا اس بات کے قائل منے کہ عمر دے شعبی ، وہ ساع موتی کو درست مات تھے۔ حضرت ما کشرمید بقد رضی الند تعالی عنها ساع موتی کا افکار کرتی تھیں اور اس مدیث کے بارے میں سیہ تو چید فر ماتی تھیں کداس کا مطلب پر ٹیس کد مُر دے شعبہ میں بلکداس کا مطلب ہے کہ ساع کے معنی علم کے ہیں کہ اب ان کے او پر سب حقیقت منکشف وواضح ہوگئی اور حقیقت کے منکشف ہوجائے کے متیجہ میں انہیں سب پہتا لگ گیا کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا سب غلاقتا اور اب ان کے دلوں میں حسرت اور ندامت پیدا ہور بھی ہے، اور وہ ان آیات سے ستدلال فرماتی تھیں:

﴿الَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ ٥٠ ترجم: يادر كوكرتم مردول كؤنيل مناسكة -﴿ وِمِا الْتِ بِمُسْمِعٍ مِّنَ فِي الْقُبُورِ ﴾ اكْ

ترجمہ: اورتم ان کو باے میں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمراور حضرت عمرض اللہ حنبہااستدلال فریائے تھے آپ ﷺ کے اس قول سے کد آپ فیصراحت سے فرمادیا تا مرض اللہ عنداللہ میں مسالہ اللہ عنداللہ میں اللہ عنداللہ عنداللہ

تو بیا خیلا ف حضرات محابه کرام دور سے چلا آر ہاہے اور ابعد میں بھی حضرات علا مکرام کے درمیان اختلاف چلا آر ہاہے، دونوں طرف دائل ہیں۔

#### قول معتدل

اس بحث میں زیادہ پڑنے کی اس لئے بھی ضرورت نہیں کہ نہ تواس کا تعلق بنیا دی مقائد میں ہے ہے کہ کمالی ایمان کے لئے اس کی ضرورت ہو، نہ اس کا کی علم علم علم سے تعلق ہے بلکہ ایک فلے بات ہے اوراس سے زیادہ پڑتا استعضال ہما لا بعدید میں داخل ہے، چونکہ اقتمال فسحائہ کرام کہ کے زبانہ ہے چاکہ ان استعمال ہما لا بعدید میں داخل ہے، چونکہ اقتمال فسحائہ کرام کے کرام کے کرام کے کرون کی بنیاد پرائیک دومرے کی فلسلیل و فسیق اورائیک دومرے کو اللی سند والجماعت سے فارج قرار دیا ہے سب فاوق اللہ بن ہے۔

ەق زالىمل: ٨٠]

ا ۾ رفاطر: ۲۲]

#### حضرت تھا نوی صاحب رحمہ اللہ کی رائے

عیم الامت مولانا اشرف علی تعانوی صاحب رحمه الله فرماتے ہیں کداس مسئلہ سے وین کی کوئی مجل ضرورت معلق نبيس، لبذااس ميس كى ايكة ولى كرتج كى فكركر ناهشهال بسما لا يعنيه ب، صرف اتى بات ہے کہ جو کچھ قرآن وحدیث نے کہاہے اسکا جو بھی مطلب ہے وہ برحق ہے، جب اللہ تعالیٰ کی کوسنا نا جا ہتے ہیں آت كوئى روكنے والائييں ہے، سناديتے ہيں اور جب كى كۇنييں سنانا چاہے تو كوئى سنائييں سكتا، اب اللہ تعالى كى تخليق اور اسکے افعال کے عمد کی تحقیق میں برا ارفضول بات ہے، اس میں لگ کر وقت ضا لع کرنے سے پچھ فا کوا عاصل نبیں۔ عربے

افسوس ہے کہ ہما ری قوم ایسے مسائل میں بڑی دلچپی لیتی ہے،جس کاتعلق نیملی زندگی ہے ہے، ندحشرو نشریس سوال ہوگا، ند مشکر تعیر آ کر سوال کریں کے کہ آپ ساع موتی کے قائل سے پانیس ، اور نداللہ تعالیٰ کے بال بيه وال بوكا \_خواه كواه بلا وجداس برمناظره ، مجادله ، مباحثه ، كما بين اورتاليفات مين مشغول بهونا اشت ها لا ب من الله تعالى يرجوز ال مرى طبيعت مي تحمن لعن كرابت آتى ہے، بس الله تعالى يرجوز نا ط ہے، دونوں مسلکوں پر ولائل موجود ہیں ،اس لئے وونوں کی مخوائش ہے۔

البيته مهارے علماء و يو بندنے جومعتمل مؤقف اختيار كيا ہے وہ بيہ كر جب اللہ تعالی حاسبتے ہيں تو سنا ويتي بي اور جب فيس جاحية تونيس سات\_

2/ 2 سروء عن عطاء، عن ابن عباس عباس عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس وضي الله عنهما ﴿ ٱلَّذِينَ بَدُّلُوا يَعْمَهُ اللهِ كُفُراً ﴾ قال: هم والله كفار قويش، قال عمرو: هم قَرِيسٌ، ومحمد ﴾ نعمة الله ﴿وَأَحَلُوا قَوْمَهُمُ ذَارَ الْبَوَارِ ﴾ قال: الناريوم بدر. [انظر: er [#4••

ترجر : عطاه بن الي رباح فرمات إلى كدائن عباس رضى الشعنمات ﴿ أَلَّذِينَ مَدَّلُو الشَّعَةُ اللَّهِ كَفُوا ﴾

ع ي تعيريان الترآن ﴿ الْكُ لِا تُسْمِعُ المُؤْمَى ﴾ النعل ٥٠ ما من خلق .....الثرف الطابح تماريون مظفر كر ساريور

اهر د به البحاري

کی تغییر کے سلسلہ میں فرمایا ، اس سے کفار قریش میں ، اور نعمت سے مرا در سول پاک ﷺ میں ، عمر و بن دینار کہتے میں کداس آیت میں لوگوں سے مرا د کفار اور فعت سے مرا در سول پاک ﷺ کی ذات ہے اور وار الیوار سے مرا ووہ دوز رخ ہے جس میں بدر کے دن داخل کئے گئے۔

# ﴿بَدُّلُوا نِعُمَةَ اللهِ كُفُرًّا ﴾ ــــمراد

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنها تغییر فرمار ہے ہیں، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ﴿ اَلَّذِیْنَ مَدَّلُوا یعْمَهُ اللهِ مُحَفِّرًا ﴾ ع

ترجمہ: جنہوں نے اللہ تعالی کی احت کو كفرسے بدل ڈالا۔

لینی الله کی نعت کوتیول کرنے کے بچاہے کفر کو اختیار کیا ،اس کی تغییر بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ دہ لوگ کون میں جنہوں نے نعت بول کرنے کے بچاہے کفرافقیار کیا ؟ دہ لوگ کفار قریش ہیں۔

حضرت عمروین دینا در حمد الذفر بات بین که "السلین بدلوا" بے مراد قریش بین اور "معمد الله" بے مرادمحد کا بین الله تعالی نے اتی ظیم نعت عطافر بالی تھی کدان کے درمیان اپنی افضل البشر، افضل الرسل اور سید الانبیاء کو بھیجا، اس سے بو ھاکر اور کیا نعت ہوسکتی ہے، لیکن انہوں نے اس نعت کو تیدیل کر دیا یعنی اس کو قبول کرنے اور اس سے فائد واٹھانے کے بجائے کفرکوڑ تج دی۔

#### ﴿ وَارَالْبُوادِ ﴾ سےمراد

﴿ وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ ذَارَ البوَارِ ﴾ هه

ترجمہ: اور انہوں نے اپی قوم کو ہلاکت کی جگہ برا تاردیا۔

لینی خود بھی کفرا فتیار کیا اور اپنی قوم کو تبھی کفر پر برقرار رکھا اور قوم کے ایمان لانے کے راستہ میں رکاوٹ ہے تو انہوں نے اپنی قوم کو ''حداد المبو او'' میں اتار دیا۔

"بواد" كم منى بين بلاكت، اس كي تغيير"المناد" كردى، يين جنم "المناديوم بدد" جنم بين بدرك دن أتاراكيونكه بدرك دن تك الله كانعتول سے فيضياب تقريفي كھائے بينے ، سمانس لينے اور بودوباش بين معروف تنے، ليكن جب مارے كئے تواس كے تيجہ بين دنياكس سارى تعتييں توختم بوكشي \_

٣٥ ء٥ في [ابراهيم: ٣٨]

اب ال كي يعدموات " ادار البواد" كاور كييس ، تو فواً أَصَلُوا الْوَمَهُمُ دَارَ البوّادِ ﴾ كايم مطلب

٣٩٧٨ حدثت عبيد بن اسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه قال: ذكر صند عائشة رضى الله عنها أن ابن عمر رفع إلى اثنبى ((إن السميت ليعلب في قبره ببكاء أهله))، فقالت: وهل، إنما قال رسول الله ﴿: ((إنه ليعلب بخطيئته و ذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن)). [راجع: ٢٨٨].

ترجمہ: حضرت ہشام بن عوہ رحمہ اللہ اپنوالدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے حضور اکرم ﷺ کے اس ارشاد کا ذکر آیا کہ مردے پراس کے عزیزوں کے روینے سے عذاب ہوتا ہے اور حضرت ابن عمرضی اللہ عنہااس حدیث کورسول اکرم ﷺ بی چنگی ہوئی بتاتے ہیں ،حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ نے تو بیفر مایا ہے کہ مردے پر اپنی خطا کا اور گنا ہوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے اور اس کے عزیز روتے ہی رہتے ہیں۔

٩ ٩ ٩ ٣ . ١٤ ١ و (ذلك مثل قوله: إن رسول الله هذا ام على القليب وفيه قعلى بلار من المشركين، فقال لهم ماقال: ((إنهم الآن من المشركين، فقال أول ))، إنما قال: ((إنهم الآن للملمون أن ما كنت أقول لهم حق)) ثم قرآت (إلّيك لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى ﴾ ﴿ وَمَاأَنَتُ لَيْ عَلَى الْقَرُورِ ﴾ يقول: حين تبوؤا مقاعدهم من النار. [راجع: ١٣٤١]

ترجمہ: حضرت ما نشرض الله عنها نے فرمایا کدید بالکل ایبا ای مضمون ہے جیسے حضرت این عمر رضی الله عنها ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت این عمر رضی الله عنها ہے کہ اس کے جس کہ حضور اگر ہے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ وہ مجرا کہنا من رہے جیل حالات حضور ی نے فرمایا تھا ، وہ مج اور کہنا من رہے جیلے ان ہے کہتا تھا ، وہ مج اور حق من اللہ کہ کہتا ہے کہتا ہے

م ٣٩٨٠ ، ٣٩٨١ حداثى عثمان: حداثا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن ابن عمر قال: وقف النبى شعلى قليب بدر، فقال: ((هل وجدائم ما وعد ريكم حقا؟)) لم قال: ((إلهم الآن يسسمعون ما أقول))، فذكر لعائشة، فقالت: إنما قال النبى ش: ((إلهم الآن

الق عملة القارى، ج: ١٤، ص. ١٣٢، ١٣٢

﴿ الله عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ ع عِلَمُ عِلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِم

ترجہ: بشام حضزت عردہ ہائیں۔ روایت کرتے میں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ رسول اللہ کے بدر کے کئویں پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ بچاپایا؟ بھر فرمایا اے شرکو! تہمارے رب نے تم سے جو دعدہ کیا تھائے فکی تم نے وہ پالیا، بھر فرمایا بیاوگ اس وقت میرا کہنا سُن رہے ہیں۔ حضرت این عمر رضی اللہ کا کے بدروایت جب حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بیان کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کھنے اس طرح فرمایا تھا کہ اب معلوم ہوگیا جو میں ان سے کہنا تھا وہ کچ تھا، بھرانہوں نے (سورہ مُلُّلُ کی کیا تیت پڑھی ہواؤٹک کا قسمید کے الحقوائی ہے۔

### "انَّ الميّت ليعدّب" كي تشريح

حعزے عا تشروضی اللہ عنہا کے سامنے ذکر کیا گیا کہ حصرت عبد اللہ بن عمر وضی اللہ عنہانے مرفو عاً روایت کیا ہے کہ ''ان السعیت لمبع**ذب فی فیرہ ہیںگاء احلہ**'' میت کو قبر ش اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ ہے عذاب ہوتا ہے چین عبد اللہ ابن عمر وضی اللہ عنہانے بی تول نجی کریم ﷺ کی طرف منسوب کر سے فقل کیا ہے۔

# حضرت عا تشەرىنى اللەعنہا كى رائ

حضرت عائشرصی الشرعنها نے فرمایا کہ آپ کے نے جوبات فرمائی تھی وہ میڈیس تھی کہ ان کے رونے کی اوپرے میں بیٹر میں الشرعنها نے فرمایا کہ آپ کے نے بیفرمایا تھا کہ مرد بے پرعذاب ہور ہا ہوتا ہے مرد سے کہ اپنی کی دویے کے اپنی مون کی دویے کا ذکر بطور میں ہور کی دویے کہ درونے کا ذکر بطور جملہ حالیہ فرمایا تھا تہ کہ جملہ سیبیہ بھنی رونے کوعذاب کا سبب نہیں بنایا تھا بکہ بیش دایا تھا کہ جس وقت عذاب ہور ہا ہور ہا ہوں کی حالت میں ہوتی ہے کہ میدور ہے ہوتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقتہ رضی الشرعنها نے اس کی میں جو جہا میں گئے۔

میں جو جہا کہ مائی۔

۔ میں کو در مری بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے خودا پی طرف سے ذکر کی میت کے عذاب کا مسئلہ تو کسی کہنے والے نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عند یوں کہتے ہیں تو آپ نے اس کی ترویو فرمائی، کین بیر مسئلہ مضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے خود بیان کیا کہ بیر مسئلہ ایسا ہی ہے کہ جیسے صفور کھائیب کے اور کھڑے ہوئے ہیں، جہاں بدر کے موقع پر شرکین کے متولین پڑے ہوئے تھے، ان سے آپ کے بیا ہیں فرمایا کہ بیرصاد بدتریش دہ بات جو میں کہ رہا ہوں من رہے ہیں ، حضرت عمر اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ علم موضی اللہ علم من اللہ علم من اللہ علم من اللہ علم عن اللہ علم اللہ من اللہ علم اللہ من اللہ علم اللہ من اللہ علم عن اللہ علم اللہ عن ا

" يقول: حين قبوؤا مقاعدهم من الناد" يجهل حديث (نمبر ٣٩٥) بن فدكور بك مديد هنرت عروه الله تيامت كه دن ايخ مقامد ش بي جاكس كي تو پحران كو پيته لگ جائك كاكمه جو پكھ رسول الله الله فرمايا كرتے تتے ده تن ب

يهال حصرت عا كشهمد يقدرضي الله عنهان وومخلف فيسئلون كا ذكر فرمايا:

ایک ساع موتی کا مسئله

أور

دوسراسئلہ یہ کہ کیاائل میت کے دونے کی وجہ سے میت کوعذاب ہوتا ہے یانہیں؟ اس سئلہ میں بھی اختلاف تقا۔

#### حضرت عمراورا بن عمر رضی الله عنهما کی رائے

حضرت عمر اور عبد الله بن عمر رضی الله عنها كا كبنا تفا كه الل ميت كه دونے كی وجد سے ميت پرعذاب ہوتا ہے۔ يكی وجہ ہے كہ بخارى شريف بيل آپ پڑھيں كے كہ حضرت عمر بيلى جب زخی ہوئے تو حضرت صهيب بيله رو ان كی عيادت كيلئے گئے اور يوں لگ رہا تفا كہ حضرت عمر بيلى كا آخرى وقت آئيا ہے تو حضرت صهيب بيله رو پڑے تو حضرت عمر بيله نے فر ما يا كہ كيا تهيم معلوم نيس كه حضور الله نے فر ما يا ہے كہ ميت كو اس كے المل كے دونے كی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، اس لئے مت رو۔ اس سے معلوم ہوا كہ حضرت عمر بيلى بحى اس مسلك كے قائل تھے جو حضرت ابن عمر بيلى كان

#### حضرت عا ئشەصدىقەرضى اللەعنها كااستدلال

حضرت عا تشرصد يقدرض الله عنها كافريان بيب كدميت پرعذاب الل كردونے كى بناپر نبيس ہوتا ب بكہ جومذاب ، وتا ہے دہ اس ك اپنے دنيا دكى كرتوتوں كى دجہ ہے ہوتا ہے جو دنيا بيس مرانعبا م ديے تھے ، اور

استدل فرماتی ہیں کہ

#### ﴿ اَلَّا تَوِدُوَا ذِرَةً قِرُوا أَعُراى وَاَن لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا

مّا سَعٰی که عق

ترجمہ: کوئی ہو چھ اُٹھانے والا کسی دوسرے (کے گناہ) کا ہوچھ ٹیس اٹھاسکتا، اور بید کہ انسان کوخود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا (بدلہ لینے کا) چی ٹیس پہنچتا۔

ریآ بیٹی اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ ایک فخص کا مُل دوسرے کیلئے موجب عذا بجیس ہوتا۔ حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مسلک ولائل کی روشنی میں زیاد ہ درائ ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے ایک دوسری روایت منقول ہے جس میں زیادہ تفصیل ہے وہ یہ کہ
آنحضرت کا ایک یہودی کے جنازے ہے گذر ہے تو اس یہودی کے المانو حکررہ ہے، تو آخضرت کے نے
فر مایا کہ پیلوگ تو رور ہے ہیں اوراس کو قبر میں عذاب ہور ہا ہے تو گویا آپ کے نے بیا بات ایک واقعہ کے طور پر
ارشا وفر مائی تھی کہ ایک طرف تو بیلوگ رور ہے ہیں اور دوسری طرف میت کو عذاب ہور ہا ہے، بیہ مطلب نہیں تھا
کہ ان کے رونے کی وجہ سے عذاب ہور ہا ہے بلکہ عذاب ان کے کفر کی وجہ سے ہور ہا ہے، تو عبد اللہ بن عمر رضی
الشائم اکو سننے اور تیجھے میں غلط ہی ہوئی، معزرے عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمانا بھی تھا کہ رونے کو عذاب کا سب قرار
نہیں دیا تھا، بیر حضرت عاکشر رضی اللہ عنہا کی تو جہ ہے۔

محققین علماء کی توجیه

دوسر \_ حضرات محققین علاء نے بیر فر مایا کہ بید حضرت عاکشدرضی الله عنها کاخیال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ضی الله عنها کو غلاق بھی ہوئی کیکن دوسر کی رواجوں ہے بیا با معلوم ہوئی ہے کہ غلاق بھی ٹیس ہوئی ، ہوسکا ہے کہ ایک واقعہ ایسا بھی ہوا ہو جو حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنها فرمارہی جی ، لیکن ایک بات حضور القدس کے سے متعدد طریقوں سے معقول ہے کہ ''ان السمیت فیصلہ بھی قبوہ ، بسکاء اہلہ'' گہذا دوسرے حضرات نے کہا کہ اس کی دوسری تو جیو ضروری ہے۔

اوروہ دوسری توجید ہے کے بعض اوقات الیا ہوتا ہے کہ اہل میت کے رونے سے میت کوعذاب ہوتا

ہے، اس کا ایک سبب تو بیجہ تاہے کہ ذات مالیت میں یہ بات آ دی کے لئے بڑی قابل فخر ہوا کرتی تھی کہ میرے لئے دونے والے بہت ہیں، میرے لئے ماتم کریں گے، گریبان چاک کریں گے، ای لئے بسااوقات و و ومیت کرکے جاتے تھے کہ میرے بعد میرے لئے نوحہ خواتی ضرور کریں، جیسا کہ طرفہ بن عبد یکری نے کہا تھا جو سبعہ معلقہ میں فدکورہے:

فإن منُّ فَانْعَنِي بِما أَنا أَمُّلُهُ ﴿ وَهِيٌّ عَلَى الْجِيْبَ بِابِنَةَ مَعْبَدِ

ترجمہ: اگریں مرجا دُن تواے معبد کی جی (میری بھتی ) میری موت کی خبراس طریقہ سے (لوگوں) کوسنانا جنکامیں مستقی ہوں اورمیرے اوپر (موگ میں ) گریبان چاک کرنا۔ ۸ھ

لینی جب میں مرجا دَن تو میرے مرنے کی خبر اس انداز میں نشر کرنا جس کا میں الل ہوں کہ اتنا ہوا مردار پھیاع، فلاں فلاں مرکمیا ، قوا بیے انداز میں نو حد کرنا کر جس کا میں الل ہوں ، اور میرے او پڑ کر بیان چاک کرنا۔

بیطر فہ کہدرہ ہے،اور بیر پھیں سال کی عمریش مرکمیا تھا،اس تکیل عمریش امراً القیس کے بعد دوسرے فہر پرشعموائے عرب میں اپنانام ومقام پیدا کیا تھا، قو طرفہ بن عبد کا بیکہنا زیادتہ جا لمیاے کا ایک عام رواج تھا کہ لوگ وصیتیں کرکے جایا کرتے تھے،اب جب ایسا لوحہ کریں گے تو عذاب ہوگا ، کیونکہ خلط کا م کی وصیت تھی۔

بلک علاقہ کرام نے فر مایا ہے کہ اس شل وہ صورت بھی وافل ہے جبکہ کی کو پید ہے کہ میرے علاقے میں 
پیدوان ہے کہ جرمرنے والے کے ساتھ میڈو حد کیا جاتا ہے اوراس نے اپنے گھر والوں کواس سے منع نیس کیا کہ یہ
گناہ ہے، اب جو وہ نوحہ کریں گے تو عذاب ہوگاء تو گویا صدیث کی تو جید ہے ہوئی کہ بیاس صورت پر محمول ہے
جب کہ مرنے والے نے نوحہ کی وصیت کی ہو، یا جانے اپوچھے کہ فوحہ کررہے ہیں پھر بھی شن ند کیا ہو۔

#### دوسری توجیه

تعض حضرات نے اس کی توجیہ یوں کی ہے کہ اہل سیت کے دونے سے میت پر جوعذاب ہوتا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے،مطلب یہ ہے کہ جب اہل عرب کی مرنے والے پر نوحہ کرتے تھے تو ان کے الفاظ یہ ہوا کرتے تھے، ''واہ مسیداہ واہ جبلاہ واہ محروجہاہ'' کہ پائے کتابز اسر دارتھا، کتابز ایہاڑ اورشریف تھا کہ جلاگا، ان الفاظ کے ساتھ نو حکیا کرتے تھے۔

٨٥ السبع المعلقات، المعلقة الثانية لطرقة بن العبد البكري

تواس کو دفن کرنے کے بعد جب نو حد کیا جاتا تھا تو فرشتے اس وقت اس میت کی مرمت کررہے ہوتے تھے، جب ان الفاظ کے ساتھونو حرکیاجا تا ہے تو فرشتہ میت کوا یک کوڑ الگا تا ہے اور کہتا ہے کہ ''الفت صید''کیا تو ہی وہ سید ہے جس کو میسید کہ رہے ہیں اور تعریف کی جارہی ہے ،تو عذاب تو اس کے اپنے کفراورشرک کی وجہ ے ہور ہا ہے لیکن چونکہ ای وقت میں اس کی تعریف کی جارہی ہوتی ہے، فرشتے ای تعریف کے حوالے سے اس ك بنالى كياكرت بين تو ظاهر باس كى حرت بن اضافه بوتاب، وإن السميت ليعذب في قبوه ببكاء اهله ﴾ كاكياتوجيه يهي

بہر حال مسئلہ بونمی ہے کہ میت کے اوپر رونے ہے براہ راست عذاب نہیں ہوتا سوائے ان حالات کے جن کا ابھی ذکر کیا۔ ۹ھے

# (٩) باب فضل من شهد بدرا شركاء امحاب بدركي فعنيلت كابيان

٢ ٨ و ٣ \_ حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا معاوية بن عمرو : حدثنا أبو إسحاق، عن حميد قال: سمعت انسائه يقول: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاء ت أمه إلى النبي 🐞 فـقـالـت: يـا رمــول الله، قــد عـرفـت منزلة حارلة مني، فإن تكن في الجنة أصبر وأحيسب، وإن تكن الأخرى تر ما أصنع؟ فقال: ((ويحك أو هبلت أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس)). [راجع: ٢٨٠٩]

ترجمہ: حمید کتے ہیں کہ میں نے مفرت الس کے سناوہ فرماتے ہیں کہ حارث بن سراقہ کے بدر کے دن شبید ہوئے وولڑ کے تھے اُن کی والدہ آتخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ حانے ہیں کہ حارثہ ہے جھے کوکیسی عمت تھی ، اب اگر وہ بہشت میں ہے تو میں مبر کروں اور ثو اب کی اُمید ر کوں ، اور اگر کسی پُر ہے حال میں ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں کیسا ہی رور ہی ہوں ،حضور اکرم 🕮 نے فرمایا کہ افسوس! کیا تو دیوانی ہوگئ ہے کہ اللہ کی ایک ہی بہشت بھی ہے؟ بیشمیں بہت ی ہیں اور تیرا بیا حارثہ و جنت القردوس میں ہے۔

<sup>9</sup>هـ فعج الباريء ج:2، ص: ٣٠٣ وعمدة القاري، ج: 12 ، ص: ١٣٣ ، ١ وفيض الباري، ج: ١٢ ، ص: ١٩

#### ..........

رسی حضرت انس بن مالک ﷺ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت حارثہ بن سراقہ ﷺ بدر کے دن شہیر ہوئے، بید حضرت انسﷺ کے بچوچھی زاو بھائی تھے۔ حضرت حارثہﷺ غزوہ بدر شن حوض سے پانی فی رہے تھے

کہ حبان بن العرقدنے تیر مادا اور بیشہید ہوگئے جب کہ وہ نو جوان اور گم عمر تھے۔ ت ان کی والدہ چنفور کھی خدمت میں آئیں اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرے نزد کیے حادثہ کا مرتبہ یعنی حادثہ سے میری مجبت اور تعلق ہے وہ آپ کوا چھی طرح معلوم ہے۔ اگر وہ جنت میں ہے تو میں مبرکروں گی اور اللہ تعالیٰ ہے نکی اور ٹو اب کی امیدر کھوں گی ، اور اگر پچھے اور معالمہ ہے تو آپ دیکھیں گ کہ میں کیا معالمہ کروں گی میعنی خوب رووں گی اور خوب چیڑ ں گی۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر کیا تہاری عقل ماری گئی ہے۔ کیا تم دیوانی ہوگئی ہو، کیا وہاں ایک ہی جنت ہے، وہاں تو بہت ساری ہمتیں میں اور تہا اوا پیٹا تو جنت الفردوس میں ہے، تو مقصد ہیہہے کہ جنگ بدر میں شہید ہونے والاتہارا نو جوان میٹا جنت میں نہ ہو ہیر شبہ بڑی ناوانی کی بات ہے کیونکہ سارے اہل بدر کی اللہ تعالی نے مففرے فرمادی ہے، ابندا وہ جنت میں ہیں۔

حافظ این جرعسقلانی رحسالله فرماتی بین که "و و حدی " کلیز حمیلیے ہوتا ہے بہاں پہمی دراصل ترحم ملیے ہوتا ہے بہاں پہمی دراصل ترحم مقصد ہے۔ " هیسلست " ناوانی " کہنے کی وجہ سے کہ وہ شہر کردی تھیں کہا گروہ جنت میں ہیں تو میں مباغ نہ کو اور ایک وہ اور ایک کی اور ایک کی اور ایک کی اور ایک کی دور کرنے کا تعلق ان کے جنت میں جانے نہ جانے کی وجہ سے تبین ہے بلکہ جنت میں جانے کہ میں وہ جانے کی وجہ ہے گئی کروں جو بالآثر جنت میں لے جانے والا ہوا وارالله کی ناراضگی سے بچانے والا ہو، اور بیکھنا کہ وہ جنت میں جاتے ہوا کی درنہ اتم واری کروں گی میرکھنا ناوانی کی بات تھی اس کے "معملت " کہرویا۔ ان

<sup>•</sup> لِي عبدة القارى، ج: ١٤ ، ص: ٩٣

ال. قوله " ويحك" هي كلمة رحمة ، وزهم الفاودي أنها للتوبيخ، قوله "هبلت" بعضم الهاه بعدها موصدة مكسورة أي تكلت وهوبوزنه، وقد تفتح الهاء يقال هبلته أمه تهبله بتحريك الهاء أي تكلته، وقد يرد بمعنى المدخ و الإعجاب، قالو الصلة إذا مات الولد في اهبل هوموضع الولد من الرحم فكان أمه وجع هبلها بموت الولد فيه . وزهم الداودي أن المعنى أجهلت، ولم يقع هند أحد من أهل اللغة أن هبلت بمعنى جهلت . قنع الباري، ج ، ك ، ص : ق ، م

سمعت بين عبدالرحمان، عن سعد بن عبيدة، عن أبى عبدالرحمان السلمى، عن على خلف حصين بن عبدالرحمان السلمى، عن على خلف قال: بعتنى رسول الله قل وأبا مرثد والزبير وكلنا فارس، قال: الطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها اسرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبى بلتعة إلى المشركين. خاخ فإن بها اسرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبى بلتعة إلى المشركين. فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله قل، فقلنا: الكتاب، فقالت: ما معنا كتاب، فانخناها فالتمسنا فلم لر كتابا، فقلنا: ما كذب رسول الله قل، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته، فنطلقنا بها إلى رسول الله قل فقال عسمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعنى بها إلى رمول الله قال النبيق: ((ما حملك على ما صنعت؟)) قال حاطب: والله بها عن أهلى لاأكون مؤمنا بالله ورسوله قل، أردت أن تكون لى عند القوم يديدفع الله بها عن أهلى وماله، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشرته من يدفع الله بها عن أهلى وماله، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشرته من يدفع الله بها عن أهله وماله، فقال: ((الس أله قال: ((المن الله أطلع على أهل بدر؟) فقال: ((لعل الله أطلع على أهل بدر؟ فقال: المسلوا ماشنتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد فقرت لكم))، فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. وراجع: كه ۳۰]

ہوجائے ، تا کدوہ اس لحاظ ہے میری جائیداد، بال بچے وغیرو پر بادشہ کریں، اللہ ان کے ذریعے ان وُتحفوظ رکھے،

کونکہ آپ کے سب اصحاب کے دہاں رشتہ دارا لیے ہیں جن کی وجہ ہے اللہ ان کے مال کو بچا تا ہے، میرا دہاں

کونک نمیں ہے۔ حضور کھنے خاطب کا بیان میں کرفر مایا یہ کا کچھے ہیں، البنداان کو کرامت کہو، اور مسلمان ہی

مجھوا حضرت عمر کھند نے مجرع طن کیا یا رسول اللہ! بیہ اللہ، رسول اور مسلمانوں کا طائن ہے، تھم و بیجے کہ اس کی

مردن اڑا دوں! آپ کھے نے فر مایا کہ حاطب بدر کی الڑائی ہی شریک تنے، اور تم کو معلوم نمیں کہ اللہ بدر دالوں کو
دکھر ہاتھا اور فر مار ہاتھا، اب تم مجینے جا ہوکا م کرو، اب جتے تم پر داجب ہوگی، یا ہیں نے تم کو بحث دیا ، قو حضرت

عرجہ کے آنونکل آئے اور کئے گئے۔ اللہ ور وسولہ اعلیہ۔

#### حديث كالبس منظر

اس واقعہ کا پس منظر جو اس حدیث میں فہ کور ہے کہ صلح حدیدیش جب حضور ﷺ نے مشرکیین سے مصالحت کی تو ایک عرصہ کا کہ مصالحت کی تو ایک مصالحت کی تو ایک مصالحت کی تفصیل مستقل باب میں آجائے گی ۔ کیونکہ وہ لوگ نقشِ عہد کر چکے تنے ،اس واسطے مسلما نوں کے لئے سے ضروری تیس تھا کہ مسلم حدیدیہ کے مصالحہ وکی پابندی کریں۔

چتا نچہ نی کریم ﷺ نے مہد ختم ہونے کی اطلاع قریش کو دیدی اور یہ فصلہ فر مایا کہ اب ان کے او پر ایک کاری وارکرنا ضروری ہے اور اب براہ راست مکہ محرمہ پرضلہ ہونا چاہیے ، اس فرض کیلئے حضور اکرم ﷺ نے خفیہ طور پر تیاری شروع کر دی ، اگر چارا دو میر تھا کہ جب وقت آئے گا تو مملہ کریں گے ، لیکن تیاری کے وقت آپ ﷺ کی پالیسی بیٹھی کہ ایم بھی استے بڑے پیانے پر تیاری کر دے ہیں، جب تیاری ہوجائے تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔

## حضرت ماطب ابن أبى بلتعد كالمبدري صحابي

حضرت ما طب ابن اُلِي بلتعد الله بدرى محالي تعادران ك بدرى بون كى وجد امام بخارى رحمداللداس باب بن ان كاذكر كرآسة بين بيخود كمد كرمسك باشد ينيس تقداوران ك اُمراء او آرباء كمد كرمه بين آباد تقرير بكن ان لوگول كاكونى قبيلينيس تحابخاف دومرون كرم برايك كاقبيل تحا، قوت وشوك اورمعت تحى ، تو حاطب ابن الي بلتعد على كرن بي خيالي پيدا بواكر مسلمانوں كواب فق ملنى بى لمنى بان شاء الله ، آيت والى فقص عالم ك فقص عبينا كى نازل بوجى كى كى - لبذا مکہ تمر مدتو فتح ہونا ہی ہے، لیکن اگر میں کوئی ایسا کا م انجام دون جس سے مشرکین مکہ میر سے احسان مند ہوجا کیں تو اس کے نتیجہ میں میر ہے جو اکم او اقرباء ہیں ان کو زیادہ متک نہیں کریں گے، اور جو دومر سے مسلمان قبائل ہیں جن کی مدافعت کے لئے لوگ موجود ہیں مشرکین مکہ ان کوزیادہ وٹک نہیں کرتے تھے تو اس غرش مسلمان قبائل ہیں جن کی مدافعت کے لئے لوگ موجود ہیں مشرکین مکہ اور مد جا کر بدخط و سے آؤ، جس کا مضمون بیر تھا کہ دروانہ کردیا کہ مکہ مکر مد جا کر بدخط و سے آؤ، جس کا لئے معاملے کہ دروانہ کردیا تھا کہ دروانہ کردیا ہے۔ اور میں تم متباہلہ کی طاقت نہیں رکھو گے اور سب کہ تجہ تہا راجس نہیں ہو جائے گا، البذا اللہ ہے جس کی تم مقابلہ کی طاقت نہیں مکھوئے اور سب کہتی تہا راجس نہیں ہو جائے گا، البذا اللہ ہے معاملے کو دیکھ لو، اس خط میں کوئی السی بات نہیں تھی جس سے ان کی مدد وتعاون ہو، صرف بد کہر کرا طلاح دیا ہے ماری کہ جس سے ان کی مدد وتعاون ہو، صرف بد کہر کرا طلاح کردے دی کہ کہ جس سے اس کی میں بنا دیا ہے اس لئے ہم حسن سلوک کر سے میں سے دی سے دی سے دی سے دی کردیں ہے۔ کہر کردی ہے۔ کہر کردی ہے۔ کہر کو سے کہر کردی ہے۔ کہر کو کہر کہری ہے۔ کہر کردی ہے کہر کو کو کردی ہے۔ کہر کردی ہے۔ کہر کردی ہے کہ کردی ہے۔ کہر کردی ہے کہر کردی ہے۔ کہر کردی ہے۔ کہر کردی ہے۔ کہر کردی ہے۔ کہر کردی ہے کہر کردی ہے۔ کردی ہے کہر کردی ہے۔ کہر کردی ہے کہر کردی ہے۔ کردی ہے کہر کردی ہے کہر کردی ہے کردی ہے۔ کردی ہے کہر کردی ہے کہر کردی ہے۔ کردی ہے کردی ہے کردی ہے کہر کردی ہے۔ کردی ہے کہر کردی ہے کردی ہے۔ کردی ہے کردی ہے کردی ہے۔ کردی ہے کردی ہے کردی ہے کردی ہے۔ کردی ہے کردی ہے کردی ہے کردی ہے کردی ہے۔ کردی ہے کردی ہے کردی ہے۔ کردی ہے کردی ہے کردی ہے کردی ہے۔ کردی ہے کردی ہے کردی ہے۔

بعض رواینوں میں بیجی آتا ہے کہ بیل جہیں پہلے سے اطلاع دے رہا ہوں تا کہ میرائم پرایک احسان ہوجائے ، بس بیا لیک خط تھا۔ حضور ﷺ کو بذریعہ وقی معلوم ہوگیا چونکہ حضور اقدس ﷺ کی اس وقت یہ پالیسی نہیں تھی کہ ابھی ہے مشرکین مکہ کواطلاع کے ۔

## بیا نظامی واغتابی کارروائی ہے

حضرت علی کے سے روایت مروی ہے کہ نی کریم کا نے جھے، ابومر پیراور زبیر کی ہیجا اور ہم میں سے ہواور ہم میں سے ہرایک شہوار تھا، ناز میا کہ کہ روفسہ خاخ کے بیٹی جاؤ، یدایک جگرتھی جو مدینہ مؤرد سے تعزیباً بار میل کے فاصلے پر میں کا وہائے ہیں مشرکین میں سے ایک ورت لیے گل اس کے پاس ایک خط ہوگا جو حاطب این ابی بلند مدھ کے نے مشرکین مکہ وککھا ہوگا کا بعض روا تھوں میں اس مورت کا نام ''ام سارہ'' آیا ہے۔

تو کیتے ہیں کہ ہم نے اس فورت کو اس مقام پر پالیا جس مقام کا آپ ﷺ نے ذکر فر مایا تھا کہ وہ ایک اورف کی بھا وغیرہ نہیں ، آ اونٹ پر چلی جاری تھی ، ہم نے اس کو پکڑا اور کہا کہ خط نکالو، تو وہ کینے تھی کہ میرے پاس تو کوئی خط وغیرہ نہیں ، ہم نے اس کو وقتی ہمیں کوئی خط نظر نہیں آیا ، بھر ہم نے کہا کہ حضور ﷺ کی بات خط نمیں صرور نگا کر ہم کے کہا کہ خط نکالو ور شہم شہیں ضرور نگا کر ہیں گے ، بینی وصلی دی کہ اگر تم شرافت سے خط نہیں نکالتی ہوتو آخری حربہ سے طور پر نگا کرنے کی فو بت آئی تو وہ بھی کریں گے ۔ بینی وصلی دی کہ اگر تم شرافت سے خط نہیں نکالتی ہوتو آخری حربہ سے طور پر نگا کرنے کی فو بت آئی تو وہ بھی کریں گے ۔

۔ عورت نے جب دیکھا کہ معاملہ عثین ہے تو اس نے اپنی کمر کی طرف ہاتھ بڑھایا جکہداس نے اپنی کمریر۔ چا درکیٹی ہوئی تھی دہاں سے خط نکال کرد ہے دیا۔ ` میں صدیث بخاری شریف میں مختلف مقامات پر آئی ہے ، بعض احادیث میں آیا ہے کہ بالوں میں سے نکال کردیا ، دونوں میں تطبی بزی مشکل ہے کہ بال کہاں اور کمرکہاں ۔

بعض حضرات نے تطبیق نکال ہی وی ہے، ہال کمرتک لیے ہونے کی وجہ سے اس میں خط لیبیٹ کر کمر پر چکہ باع دلیا تھاواللہ اعلمہ۔

بظاہراس تکلف کی حاجت اس کے نہیں کہ یہ اختاف راویوں کے اختاف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور راویوں کے اختلاف میں بگٹرت یہ ہوتا ہے کہ راویان حدیث حدیث کے مرکزی مفہوم کو تحفوظ رکھنے کی پور کی کوشش کرتے ہیں اور جوتفعیلات جزئیہ ہوئی ہیں جن سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا ان کو تحفوظ رکھنے کی اتق کوشش نہیں کرتے ہو اس واسطے ان جزئیات میں راویوں کے درمیان اختاف واقع ہوجاتا ہے اس میں جسکلف تھی ت دینے کی ضرورت نہیں کریے کہدوی کہ دراوی کو وہم ہوگیا ہے اور کی غیرا ہم جزئے اندر راوی کو وہم ہوجانے سے مجموعی روایت کی صحت برکوئی اثر نئیں بڑتا۔

ہم اس مورت کورسول اگر م ﷺ کے پاس لے کرائے ، تو حضرت عمر ﷺ نے فریا یا کہ اے رسول اللہ! اس آ دی نے اللہ ، رسول اور مؤشنین کے ساتھ خیانت کی اور بید خطا جیجا، جیحے اجازت دیجئے کہ بیس اس کی گرون اڑ ادوں۔ ٹی کریم ﷺ نے حضرت حاطب ابن ائی ہاتھ ﷺ کو ہلا کر بچ چھا کہ تبہیں کس چیز نے آیا وہ کیا جوتم نے کفار کو خطاکھ آگاہ کرنے کی کوشش کی؟

حاطب این ابی باتند کا نے کہا کہ میرے اندر کوئی اسی بات نہیں ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اللہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے اللہ نہوں، میں نے صرف بیر چاہ اتھا کہ شرکین کے پاس میرا کوئی ہاتھ یعنی احسان ہوجائے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے اللی و مال کی عدافعت کریں جود ہاں پر ہیں۔ آپ کا کے دوسرے صحابہ میں کوئی ہیں ایسا نہیں ہے گراس قبیلہ میں لوگ موجود ہیں جن کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اہل و مال کی عدافعت کرے۔ تو صفور کا نے اللہ و مال کی عدافعت کرے۔ تو صفور کے دی کہوں کچور کہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ آ دمی کتنا ہی ہوا جرم کا ارتکاب کرے سرا وینے سے پہلے جواب طلبی ضروری ہے، نیس کہ یک طرفہ فیصلہ کر کے کارروائی کریں۔

# حضرت فاروقِ اعظم 🍅 کی حمیت

حضرت فاروق اعظم عله نے اپنا جملدو بارو دہرایا ، تو حضور ﷺ نے فر مایا کیا بیرحاطب بن ابی باتند الل بدر میں ہے نہیں ہے؟ حضرت عمر عله باوجود یکد "صدیق و لا تقولوا له الاعبد ا" من بیج نے تعربیمی جیش وثر وش کا مظاہرہ کررہے تھے،اس کی ویہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی بڑی حمیت وغیرت سے نوازا تھا اور پیجیٹیت اصول کے غیرت وحمیت انچھی چیز ہے لیکن جب رپوعد سے بڑھ جاتی ہے تو انسان اس کی وجہ سے بسا اوقات مغلوب الحال ہوجا تا ہے۔

حفرت مرکھ کربھی بھی نمیں کیفیت تھی ، تو اس وجہ سے مید مدور تھے لیکن بیظ بد حال بھی خلیفہ بننے سے پہلے پہلے رہا ، حضور ﷺ کی فیش تربیت سے خلیفہ بننے کے بعد اعتدال بیدا ہوگیا، چنانچے خلیفہ بننے کے بعد کوئی ممل الیا سرز ڈبیس مواجوانصاف کے نقاضہ کے خلاف ہو، یہی وجہ ہے کہ ہزھیانے بھی تعبیدی تو گرون جھکا لی۔

ای طرح حضرت صدیق الم ملے جب جیش اسامہ کا کو جینے کا ادادہ کیا توسب نے تخالفت کی یہاں تک کہ حضرت صدیق الم حضرت فر مایا "جباد یہاں تک کہ حضرت فر مایا "جباد فی الم حساسی میں آگر ہزد لی کا "جباد فی الم حساسی میں آگر ہزد لی کا "جوت دے میں الم حساسی میں آگر ہزد لی کا "جوت دے رہے ہیں ابو دراصل طبیعت میں اشتمال اور غیرت تھی جو بھی بھی غلب پالیتی تھی لیکن حضور کے فیش صبت سے طبیعت میں اعتمال آگریا ، بھی وجی کی مظیم طبیعت کی دویہ سے کہدد یا کہ "فلد عنی فلائوس ب عنقد"۔

### "اعملوا ما شئتم" كامطلب

"الیسس من اهل بدد" حضور الله فرمایا كه كیابدالل بدرش مينيس؟ اورفر مایا كه شايد به بات بكدالله تعالى نے الل بدركود يكھا ب، يعنى نظر فرمائى اور فرمايا كه جو چا بوكروكه تبهار سے لئے جنت واجب بو چكى ، یافر مایا "افقد هفوت لكم"-

یہاں بیاشکال پیدا ہوتا ہے کہ بیسندل گئی کہ جو چا ہو کرو جنت تو واجب ہو بی گئی ہے ، دراصل صدیث کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تھا گئی کہ ترہ چا ہو کرو جنت تو واجب ہو بی گئی ہے ، دراصل صدیث کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تھا تھا ہے کہ جا ہے ہیں تہ ہی دے دول تب بھی حدود کے اندر رہو گے یعنی ہماری طرف سے حفاظت کہ چا ہے ہیں جہیں کا فی ہوگی ، اور حفاظت بھی ایسی ہوگی کہ یا تو گئاہ مرز دعی جس ہوگا یا گر ہوا بھی تو تو ہی تو تو ہی واللہ اھلم ۔

ہوگی ، اور حفاظت بھی ایسی ہوگی کہ یا تو گئاہ مرز دعی جس ہوگا یا گر ہوا بھی تو تو ہی تو تی ہوگی و اللہ اھلم ۔

گئیں بلکہ محق سے ہے کہ بیا اطلان کر دیا گیا کہ ہماری حفاظت تہمارے ہم کا ب رہے گی ، جو چا ہو کرتے رہولیکن گئیں بلکہ محق ہے جس میں اگر جو اور بھی تو جہی تو بیک تو تو ہی تو بی تو بیک تو بیات کی تھی ہوگی ، جب حس میں وگی اشکال نہیں ۔

گئیں ہیں ، لیکن میر معنی زیادہ بے تکلف اور بھی معلوم ہوتی ہے جس میں کوئی اشکال نہیں ۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمہ اللہ نے اس کے ایک اور معنی بیان فرمائے میں کہ بہال پر "اعصاد ا ما شند" کامنی اعلا آبلو عات کین اعلا او الل جو جا ہو کرونہ جا ہوتو نہ کرولیکن میں تمہاری منفرت

معرت ساه وي القد محدث و بوي رحمه القد على المحمد القد على المحمد المدان المحمد المحمد المحمد المحمد القد على ا "اعملوا ها شنته" كامعنى اعمال تطوعات يعنى اعمال نوافل جوجا بهوكرونه جا بوتو تدكروليكن يس تهمارى مففرت كرودنگا-

" للدم هدت هدما عدو" جهال تواتنا خصر به كركرون مارنے كوتيار بيل ليكن جسب حضور 🥦 نے يد بات فرماني تو آئخوں سے آنسوؤ بذبا كے اور فرما يا كر "والله ورصوله أعلم" -

امام بخاری رحمه الله کا مقصدیہ ہے کہ حضرت حاطب ابن افی بلعد کے بدری تھے۔

#### (۱۰) باب

#### یہ باب بلاعنوان ہے

۳۹۸۳ — حدثت عبد الله بن محمد الجعفى: حدثنا أبو أحمد الزبيرى: حدثنا عبد الرحمٰن بن الفسيل، عن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المتذر بن أبي أسيد، عن أبي أسيد على قال: قال لنا رسول الله الله يوم بدر: ((إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا لبلكم)).

[راجع: \*\* ٢٩٩]

ترجمہ: عبدالرحمٰن بن خسیل روایت کرتے ہیں کہ حزہ بن ابواسیداورز بیر بن منذر بن ابواسید روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابواسید کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے نے بدر کے دن بی لوگوں سے بیار شاوفر مایا تما کہ جب کا فرتمہارے قریب آ جا ئیل آؤ اُس وقت تیرمارہ اورا ہے جیروں کو ضائع تدکرو۔

تشرتح

عبد الرحمٰن بن شمل رحمہ اللہ "الفسیل" ان کے والد کا نام نیس سے بلکہ بیان کے پر دا داتھے۔ ت حضرت ابواً سید علاقر ماتے میں کہ نی کرئے ﷺ نید رک دن ہم سے فر ما یا تھا کہ جب وہ تمہارے قریب آ جا کیں پھر تیراندازی کرنا اور اپنے تیروں کی تھا طت کرو، یعنی اگر وہ لوگ دور ہیں تو تیر چلانا ہے فائدہ ہے، کیونکہ بلا ویہ تیرضا کئے جا کیں گے۔

٩٨٥ - حدلتي محمد بن عبد الرحيم: حدثنا أبو أحمد الزييري: حدثنا

<sup>&</sup>quot;ال عيدالرحين هواين سليمان بن عبدالرحين بن عبدالله بن حنظلة الفسيل عمدة القاوى، ج: ١٠٥ ، ص: ١٣٥

عبدالراحين بن الغسيل، عن حمزة بن أبي أسيد والمنذر بن أبي أسيد، عن أبي أسيد نبلكم)). [راجع: ۲۹۰۰]

ترجمہ: حضرت ابوأسید کے فرماتے میں کہ رسالت مآب ﷺ نے بدر کے دن ارشاد فرمایا کہ جب کافر تمہارےاو پرحملہ کریں تو اُن کو تیر مار و،اورا پنے تیرضرورت کے لئے محفوظ رکھو۔

"اكثبوكم" كمنى راوى نے "اكث وكم " سے كيا ب، كيكن شراح حديث كہتے إلى كمه "التحف" كِمعن"ا تحشو" كِلغت مِن آتانبين، يهال معنى لا زم مرادين -

٣٩٨٧ - حندلتني عنمرو بن خالد : حدلنا زهير :حدلنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب ، قال: جعل النبي ﴿ على الرماة يوم أحد عبد الله ابن جبير فأصابوا منا مبيعيين وكان النبي ۾ وأصبحابه أصاب من المشركين يوم بدر ٠ أربعين ومالة سبعين أسير ا وصبعين قتيلا. قال أبو صفيا ن: يوم بيوم بشر، والحرب سجال [راجع: ٣٠١٣]

ترجمہ: حضرت ابواسحاق ہے روایت ہے کہ میں نے براء بن عازب علاکو یہ کہتے ہوئے ساہے کہ رسول اللہ 🕮 نے جنگ اُ حدیث حضرت عبد اللہ بن جبیر 🐠 پیاس تیرا نداز وں برسر دارمقرر کیا ، کافروں نے سرّ مسلمانوں کو شہید کردیا ، اور جنگ بدر میں آنخضرت 🦚 کے اصحاب نے ایک سوحیالیس آ دمیوں کو پالیا تھا کہ ستر کوقید کیا تھا اورستر کو مار ڈ الاتھا۔ جنگ اُ حد کے دن ابوشفیا ن نے کہا! بدر کے دن کا بدلد آخ ہے اورلژ ا کی ڈ ول کی طرح ہے۔

## الحرب منجال جنگ باري باري كانام ب

حفرت براء بن عازبﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے احد کے دن تیرانداز وں برحفزت عبداللہ بن جير كوامير مقروفر مايا تعاءاس كے نتيج ميس كفار جم ميں سے ستر آ دميوں كوشهيد كرنے ميس كامياب موسك اور ٹی کریم 🕮 اور محابہ کرام 🚓 رضی اللہ عنہ بدر کے دن ایک سو جالیس مشرکین حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جن میں سے ستر آ دمیوں کوئی کیا اور ستر کوقیدی بنایا تھا، ابوسفیان نے کہا کہ آج کے دن بدر کے دن کا بدله باور "الحرب سجال" یعنی جنگ باری باری ب

٨٥ ١٣٥ حدثني محمد بن العلاء: حدثنا أبو أصامة، عن يزيد، عن جده أبي بردة، عن أبي موسى أراه عن النبي للك قال: ((وإذا المخير ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي آثانا بعد يوم بدر)). [راجع: ٣٢٢٢]

ترجمہ: ابو بردہ بے روایت ہے کہ بیس گمان کرتا ہوں کہ ابوموی بھی نے رسول اللہ ﷺ بروایت کی کرآپ ﷺ نے فریا کہ میں نے خواب میں جو خرکا انتظام کی تعبیر بھی ہے کہ خدانے جگا۔ أحد کے بعد مسلمانوں کو فتح عظافر مائی ، اور سجائی کا بدلہ وہ بے جو بدر کی اثر آئی میں انشانے ہم کوعنا بیت فرمایا۔

#### خواب میں فتو حات کی بشارت

ابو بردہ حضرت ابومویٰ ﷺ ہے روایت فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب کر کے بیات کبی گئی ہے، راوی کوشک ہے کہ راوی نے اپنا قول قبل کیایا نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب کیا، وہ بی ہے کہ ''وافدا النحیر ما جاء اللہ بعد من النحید بعد''۔

دراصل بیدا یک واقعہ کی طرف اُشارہ ہے کہ آخضرت ﷺ نے بینخواب دیکھا تھا کہ ایک آلوار ہے وہ ٹوٹ گئ اور جب آپ نے ہلائی تو دوبارہ ٹھیک ہوگئ اور آپ ﷺ نے ایک گائے دیکھی جوذ ن کل جارہی ہے اور کلمہ خمے دیکھا۔

آپ ﷺ نے بیٹین چزیں دیکھیں بیاس کی تعبیر ہور ہی ہے، جو خیراآپ ﷺ نے دیکھی تھی وہ بھلا کی تھی جواللہ تعالی بعد میں لے کراآئے ، یعنی غزوہ امدے بعد سلمانوں کو سنتقل فتو حات بلیں ،صرف غزوہ کا حد ہی ایک ایادا قد ہے جس میں تھوڑی می ہزیت اٹھائی بڑی ، اس کے بعد ہیشہ خیراور بھلائی کینی فتو حات رہیں۔

"وثواب الصدق الذي أثانا بعد يوم بدر"
"ثواب الصدق" ك وتقصل بيان كالي إس.

ا کے تفصیل ہے کہ ریباضافہ المعوصوف المی الصفت ہے لینی وہ بچا ثواب جواللہ تعالی نے ہمیں بعد میں لینی ہدر کے دن عطافر مایا۔

اوردوسرى تفصيل يدب كد "اواب" مفاف باور "الصدق" مفاف اليدب سن

۹۸۸ ۳۹ سـ حدلتنی یعقوب بن إبراهیم: حدلتا إبراهیم بن سعد،عن أبیه،عن جده قال: قال عبدالرحمان بن عوف : إنی لقی الصف یوم بدر إذ التفت فإذا عن یمینی وعن یسباری فتینان حدیثا السن فکانی لم آمن بمکالهما، إذ قال لی آحد هما سر ا من صاحبه :

٣٠ مدة القارى، ج: ١١٠ ص: ١٣٠

يا هم، أرنى أبا جهل، فقلت : يا ابن أخى و ما تصنع به ؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. فقال لي الآخر سوا من صاحبه مثله. قال: فما سونى أنى بنين رجلين مكانه مماء فأشرت لهما أليه، فشدا صليه مثل الصقرين حتى ضرباه، وهما ابنا عفراء. وراجع: ١٣١ ١٣٦

ترجمہ: حضرت عبد الرحمٰن بن عوف عضو فریاتے ہیں کہ بدر کروز میں صف میں کھڑا تھا، مُوکر دیکھا تو اسلام کا اور میرا اطمینان جاتا و دائیں یا کیس دونو جوان لڑکے کھڑے ہیں۔ میں ان کو دیکھ کرخوف محسوس کرنے لگا ، اور میرا اطمینان جاتا رہا ۔ سخت میں ایک نے نے کیک سے بھے ہے وہ چھاری ہے؟ میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ جہ ابوجہ ل کود کچھوں گا تو میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ جب ابوجہ ل کود کچھوں گا تو تقل کروں گا ، یا خود مرجا کا لگا کروسرے نے بھی اسے ساتھی سے چھپا کروہ ی بات پوچھی ، اب تو جھھان سے دیگیں پیدا ہوگئی ، آخر میں نے ان کواشارہ سے ابوجہ ل کی پیچان کرادی۔ یہ سنتے بی دونوں عقاب کی طرح جھپنے اور مار مار کرائی کا کام تمام کردیا ، یہ دونوں جوان عفرا مرضی اللہ عنہا کے بیٹے معاذ اور معوذ تنے۔

## حضرت معوّ ذ اورمعا ذرضی اللّه عنهما کی بلند ہمتی

حضرت عبد الرحمن من موف علی فرمات ہیں کہ میں بدر کے دن صف قال میں تھا کہ اچا تک واکس باکس ویکھا کد دونو جوان جونو جم ہیں گویا کہ میں ان کی موجودگی میں بے خوف شربا، یعنی و وران جگ آ دمی کے
لئے میا طمینان ہوتا ہے کہ اس کے داکمیں باکس تجر ہکا رہوں، ایتھاڑنے والے ہوں، اور اس کے بخل ن نوعم عول وہ یعی حالت بجنگ میں تو آ دمی کو اطمینان ٹیس ہوتا، اس لئے انہیں اطمینان ند ہوا کیونکہ داکمیں باکس کمس اور نا تجر ہیکا رفوجوان تھے۔

ا کمی ول میں بیہ بات آئی رہی تھی کہ ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے چھپ کر جھ ہے بیہ بات کمی کہ چھا جات کہ کہ کہ ان بہتل کہاں ہے؟ میں نے کہاا سے بیجیجا تم اس سے کیا معالمہ کرد گے؟ جواب دیا کہ میں انڈرتوائی کے ساتھ بیٹم کھایا ہوا ہوں کہ اگر میں اس کو دیکولوں تو یا میں اس کوتل کرد سے گا میں ماری کی دوسرے نے بھی ساتھ سے چھپ کر جھسے ہی بات کی میہ سننے کے بعد برے ول کے سو بیات کل گئی کہ ان کی جگہ دوسرے آدی ہونے چائیس ، تو میں نے ایوجہل کی طرف اشار و کیا تو دونوں شکروں کی طرح اس پر جھپٹ پڑے اور یہاں تک کہ دونوں نے اس پر دار کیا اور بیدونوں عفرا کے بیٹے بیعن معوذ اور معاذ رضی انڈ جنہا۔ اس کی حزید تقصیل آگے آئے گی۔

9 ٩ ٩ سـ حدثتها مومسي بن إمسماعيل: حدثنا إبراهيم: أحبرنا ابن شهاب قال: أخبسونى عسمسرو بمن جنازية التقفي حليف نبى زهرة وكان من أصنحاب أبي هريرة عن أبي هريرة كال: بعث رسول الله المصاربة عينا، وأمر عليها عاصم بن البت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب حتى إذا كانوا بالهدة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم: يتو لحيان، فتقروا لهم يقريب من مائة رجل رام. فاقتصوا آثارهم؟ حتى وجدوا مأكلهم التمسر في منزل نزلوه فقالوا: تمر يترب، فاتبعوا آثارهم فلما حس بهم عاصم وأصحابه لنجؤا ألى موضع فأحاط يهم القوم فقالو الهم: انزلوا فأعطوا بأيديكم، ولكم المهيد والسميثاق أن لا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. اللَّهم أخير عنا لبيك ﷺ، فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما ولؤل إليهم للالا نفر على العهد والميثاق منهم: حبيب، وزيد بن الدثنة، ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فريطوهم بها، قال الرجل التالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهو لاء أسورة، يريد القتلي فجرزوه وعالجوه فأبي أن يصحبهم فانطلس يخبيب وزيند بين الدائبة حتى باعوهما بعد وقعة بدر، قابتا ع بنو الحارث بن عامر بن نو قل خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسير ١ حتى أجمعوا قتله. فاستعار من يعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته فدرج لبي لها وهي غافلة حير أثناه في جدته مجلسه على فخله والموسى بيده، قالت: ففز عت فزعة عرفها خبيب، فقيال: المخشين أن أقطه؟ ما كنت لأفعل ذلك، قالت: والله ما رأيت أميد ( قط خد امن عبيب، والله تقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لمو ثق بالحديد، وما بمكة ميار المسرية، وكنانت تقول: إنه لرزق رزقه الله مجيبا، فلما خرجوا به مار الحرم ليقتلوه في البحيل، قبال لهم خبيب: دعوني أصلى ركعتين، فتركزه فركع ركعتين فقال: والله لولاأن

فلسست آبائي حين أقتل مسلما حملي أي جنب كان الله مصرعي وذاك في مصرعي وذاك في الله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع في مسلم قتل في قيم قيام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله وكان خبيب هو سن كل مسلم قتل صير الصلاة. وأخبر على: النبي الله أصحابه يوم أصبوا خبرهم، ويمث ناس من قريش

تسحسيدا أن مايس جزع لزدت. ثم قال: اللُّهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا ولا تبق منهم

احدا، ثم انشأ يقول:

إلى هاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا عظيما من عبط منالهم فيحث الله لعاصم مثل الطَّلة من الدير فحمته من رسلهم، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. وقال كعب بن مالك: ذكروا مرارة بن الربيع العمري، وهلال بن أمية الواقفي، رجلين صالحين قد شهدا يدرا. [راجع: 3000]

ترجمہ: جاریڈ قفلی جو بنوز ہرہ کے علیف اور ابو ہر یہ 🚓 کے دوست تھے، حضرت ابو ہر یہ 🚓 ے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کدرسول اللہ 🕮 نے دی آ دمیوں کی ایک جماعت برحفرت عاصم بن ثابت انساری کا کوسردار بنا کر جاسوی کیلیے رواندفر مایا، جب بیاوگ بدہ میں پنچے جوعسفان اور مکہ کے درمیان میں ہے تو قبیلہ کمیان جو قبیلہ مذیل کی ایک شاخ ہے اُسے کسی نے اُن کے آئنے کی خبر کردی۔ انہوں نے سوتیر انداز دں کو اُن کے تعاقب میں پید لگانے کے لئے روانہ کردیا۔ ایک جگہ جہاں اس جماعت نے قیام کیا تھااور مدینه کی مجبوری کھا کیں تھیں ، ان کی تنخلیوں کو دیکی کران تیرا ندازوں نے سمجھ لیا اور پھر بیروں کے نشان سے پیتہ لگانے لگے۔ جب عفرت عاصم دان ان كے ساتھوں نے ويكھا كديةريب آ كے بي توايك بهاڑى ير بناولى، تیرانداز دل نے پہاڑی کو گھیرلیا اور کہا کہتم ہے ہم دعدہ کرتے ہیں اگرتم نے خود کو ہمارے حوالے کر دیا تو کسی کو نصان نیس پیچا ئیں گے، مفرت عاصم علانے ساتھیوں سے کہا کہ میں تو کا فر کی پناہ پیند نہیں کرتا ہوں، پھر کہا ا الله! مارے حال سے مارے ٹی کھی کومطلع فرمادے۔ تی کھیان نے ان پر تیر برسانا شروع کردیے، آ ٹرعامم 🚓 اور ان کے سات ساتھی شہید ہوگئے ، اور خبیب ، زید بن دشنہ اور تیسر ہے سیالی 🚓 نے مجبور ہوکر خود کو کا فروں کے حوالہ کر دیا۔ کا فروں نے کمان کی تانت نکال کران کی مشکیں کسیں ، تو تیسرے صحابی 🚓 نے کہا، ر پہلی دغاہے، خدا کی تتم ! میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا، میں تواپیخ ساتھیوں ہی میں جانا پیند کرتا ہوں، کافروں نے بہت تھینیا کہ کسی طرح مکد لے جائیں گروہ نہیں گئے ، آخر حفرت ضیب کے اور حضرت زید کھاکو لے محتے اور مکہ جاکر 🕏 ڈالا۔ چونکہ یہ دافتھ بدر کے بعد ہوا تھا، اس لئے حضرت ضبیب 🚓 کو حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے خریدلیا کیونکہ ضبیب کے نبدر میں حارث بن عامر کونل کیا تھا۔ حضرت خبیب کے بہت ون تید میں رہے، جب کا فروں نے انہیں قتل کرنے کی ٹھان ل تو ایک دن خبیب کے نے حارث کی جی ہے استرہ ما نگاء اس نے دے دیا، ای وقت انفاق سے اس کا بچے خیب کھے کے پاس چلا گیا، ضبب کھنے اس بیچے کوا بی ران پر بٹھالیا،عورت نے ویکھا کہ بچے خبیب 🚓 کی ران پر بیٹیا ہے ادر استر وخبیب 🚓 کے ہاتھ میں ہے، تو وہ مخت پر بیان موگئ، اورانبوں نے اس کی پر بیٹانی پیچان کی اور کہا کیا تو اس وجہ سے خوف کھار ہی ہے کہ میں اس پچیکو مار ڈالوں گا؟ میں ایبانہیں کروں گا۔اس عورت نے کہا کہ خدا کوتم! میں نے کوئی قیدی ضبیب سے زیادہ . نیک نبیں دیکھا، خدا کی تتم میں نے ایک دن دیکھا کہ خبیب انگور کا خوشہ لئے ہوئے کھا رہے ہیں، حالاں کہ وہ

لوب کی زنجروں میں بندھا ہوا تھا، اور پھراس زبانہ میں کوئی میوہ مکہ میں نہیں تھا ،عورت کا بیان ہے کہ بیمیرہ والش تعالی نے ضیب چھ کو بھیجا تھا۔ عرض جب حارث کے بینے ضیب چھ کوٹل کرنے کیلئے حرم کی صد سے یا ہر لے گئے توضیب چھ نے کہا ذرا بھی دور کھت تھل پڑھ لینے دو! چنا نچہ اجازت کے بعد دور کھت پڑھیں، چھر کہا! بخداا اگر یہ خیال نہ کردکہ موت سے ڈرتا ہوں تو اور نماز پڑھتا!اس کے بعد خیب چھ نے بیدعا مانگی یا اللہ!ان کو تباہ کردے اور کی ایک کوزندہ مت تھوڑ بھر راشعار بڑھے ۔

جب میں اسلام پر مر رہا ہوں تو کوئی ڈر نہیں ہے کی مجی کروٹ پر گروں، بیرا مرنا خدا کی عمیت میں ہے اگر وہ چاہے تو ہر کلڑے اور جم کے اعضاء کے بدلد میں بہترین ٹواب حطا فرائے اور برکت دے

اس کے بعد حارث کے بیٹے ابوسر ویہ حقیہ نے ضیب کہ کوشہید کردیا۔ بیست خیب کے سے نکی کہ جب کوئی مسلمان ہے بس مور مارا جانے گئے تو دور کھت نماز پڑھ لے۔ آپ کے نے اپنے اصحاب کو حضرت عاصم بن اثابت کے اور ادان کے ساتھوں کی شہادت کی جرات کی فران دے دی، جس ون وہ شہید ہوئے ، قریش نے عاصم بھک کو ان شرک کے اور گئے کہ اوگر بیجے تا کہ وہ عاصم کے کہ ان شرک کر ان میں تا کہ ہم بھی کا لاش سے بچھے حصہ کا شہر کر ان میں تا کہ ہم بچھے نس ۔ کیوکئر عاص کا شرک کر ان میں تا کہ ہم بی بچھے نس ۔ کیوکئر عاص کے ان کی ان میں بھی کہ ان کی ان کی بھی تھے جو بدر میں کہ بھی ہے کہ اور بھی ان کی ہے جو بدر میں کہ بھی ہے کہ اور بیل کی نامید واقعی دو تیک آوی تھے جو بدر میں کہ بھی ہے کہ میں بھی دو تیک آوی تھے جو بدر میں کشریک تھے (میک کے بیان کیا ہے کہ مرادہ بن رفتا عمری اور بال بن امید واقعی دو تیک آوی تھے جو بدر میں میں کے تھے جو بدر میں کشریک تھے (میک کے بیان کیا ہے کہ مرادہ بن وقع عمری اور بال بن امید واقعی دو تیک آوی تھے جو بدر میں میں بھی دو گئے ہے کہ

#### غزوة الرجيع كايس منظر

بیفز وۃ الرجیج کا داقعہ ہے بعض اٹل سیر کے قول کے مطابق سے ججری میں اور بعض کے مطابق سے۔ ججری میں پیش آیا۔

اس حدیث کو بھنے کے لئے اس کا پس منظرا تنا جان لینے کد دو قبیلے تنے ایک کا نام عشل اور دوسرے کا نام قارہ تھا، ان دونوں تبیلوں کے لوگوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں آکر اسلام کی طرف میلان کا اظہار کیا اور عرض کیا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ لیلیم و تربیت و ترکیخ کے لئے کچھآ دی بھیج دیں تو امیر ہے کہ ہمارا سارا قبیلہ مجل مسلمان ہوجائے گا، تو حضورا لڈس ﷺ نے حضرت عاصم بن ثابت انصاری ﷺ کی سرکردگی میں دس آ دی بیسے۔ بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ نی کریم ﷺ نے ان کو جاسوی کیلئے تعنی مشرکین مکہ کی نقل وحرکت، ان کی مرگر میاں اور تیاریاں و مکھنے کیلئے بھیجا، دونوں روایتوں میں تعارض نہیں ہے، دونوں باتیں بھی جمع ہوسکتی ہیں کہ آپ ﷺ دِن جاسوسوں کو بھیجنا ہی چاہتے تھے ای اثناء میں بید دونوں تبیلوں کے لوگ بھی فریا دیے کر آگے، تو حضور ﷺ نے فر مایا کہ بیکام بھی کرلوا ورفیر بھی لے کرآنا۔ 20

و ہاں جا کر دونوں فہیلوں کے لوگوں نے غداری کی اور حدیل کی ایک شاخ بولویان تھی ان سے چکے ہے کہ دیا کہ دیکھوہم ان کو لے آئے ہیں ہیزاا چھا موقع ہے اگر آپ لوگ ان کے ساتھ بھی کا روائی کرنا چا ہوتو کرلو اور خود کھسک مجھے اور بنولویان کو ان کے خلاف آبادہ کیا ، تو بنولویان بھاری لشکر لے کر ان دس کے خلاف مقابلے کیلئے آگئے اور بدرس آ دی ایک ٹیلے پر پٹاہ کیلئے چڑھ کے اور جا روس طرف سے بنولویان نے گھیرلیا۔

وہ لوگ او پرتے تیزاند ازی کرتے رہے ، بالآخر بنولیان نے کہا کداگرتم ہتھیا رڈال دوتو ہمتم ہے عہد د بیٹاق کرنے کیلئے تیار میں کہ کی کوتل نیس کریں گے ، تو حضرت عاصم بن عابت ہو نے کہا کہ بیس تو کسی کا فر کے ذمہ میں امر نے کو تیارٹیس ہوں ، اس لئے کہ ان کے کسی عہد و بیٹاق کا بجروسٹیس اور دوسرے بید کہ اگر بجروسے بھی کرلیا جائے تو ان کے احسان پراتر تامیرے بس کی بات ٹیس اور ساتھ تی بیدوعا کی کہ اے اللہ! ہما را جوحال ہے کردیا تھیا تک پہنچا دے اور وہ ان کے ساتھ تیزائد از ی کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت عاصم چھا کوشہید کردیا تھیا۔

تین حضرات جن میں حضرت خیب بھی حضرت زید بن دھند کھا در ایک تیسرے صحافی ، جن کا نام روایات میں عبد اللہ بن طارق کھ ذکر کیا گیا ہے ، وہ شائل ہتے ، بنولیان کے عہدو پیان پر بھاڑ ہے پنج اُرْآئے ، جب بیر تینوں اور کو کفار نے اپنی کمانوں کے تامتوں سے ان تینوں کو با عرصنا شروع کیا تو تیسر سے صاحب نے کہا کہ بیر سب سے بہلی بدعهدی ہے ، لیتی فداری ہے ، لہذا میں بھی وہی مؤقف افترار کرتا ہوں جو حضرات عاصم بن فابت کھے نے کیا تھا، تو انہوں نے ان کو کھسٹا اور مارا ، بالاً خروہ صحافی بھی شہید ہو گئے ، باتی دو حضرات لیتی حضرت خیب اور زید بن دھند رضی اللہ عنہا کو گرفار کرکے لیے جانے کے بعد حضرت خبیب بھی کو ہو حارث ابن عامر کے بیٹوں کے پائی فروخت کردیا۔

غزوہ بدر کے موقع بر حصرت خبیب ملے نے بنو حارث بن عامر بن نوفل کوقل کیا تھا تو اس کے بینے

<sup>0</sup>لّ حدثيني موسى بن يعقوب، هن أبي الأسود، هن هُروة، قال: بعث وسول الله ﴿ أَصِحابِ الرجيع عيوناً إلي مكة لَيُخبروه خبر قريش، فسلكوا على النجديّة حتى كانوا بالرجيع فاعترضت لهم بنو لِحيان. كتاب المغازي للواقدي، ج: 1، ص: ١٣٥٣

حضرت ضیب علیہ کے فون کے پیاسے تنے ،البذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں شہید کیا جائے جب انہوں نے مصل کیا کہ انہیں اسے انہوں نے مصل کیا کہ انہیں اسے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کیا انہاں کیا ہور یہ یہ کیا ای انٹا ہ میں اس کے انہوں کے دریا ناف جو دیدیا گیا ای انٹا ہ میں اس حورت کا معصوم پی کھیلا ہوا آگیا جے ضعیب ہے نے افعا کر پیار کیا اور گورش بھالیا جے و کھی کر گورت نے فطرہ محصول کیا کہ کہیں ہے بچکے گوئل شرک دے کیونکہ ان کے ہاتھ میں اسر اب ، تو حضرت ضیب ہے نے دیکھا کہ گورت کے محصول کیا کہ کہیں ہے ہے گئے انہوں کے باتھ میں اسر اب ، تو حضرت ضیب ہے ہے نے دیکھا کہ گورت کے بال بھی کہا کہ میں ایسا کا مجیس کرتا ہوں اور پیکہ کو انہیں عورت کے پال بھی ویا ہی ہے تا ہے کہا کہ میں اس کے باتھ میں کرتا ہوں اور پیکہ کو دا پس مورت نے بال بھی ویا ہے کہا کہ میں نے دھرت ضیب پر گورت نے ہی اس کے باتھ انسان وال قیدی نہیں دیکھا ، بالا نو رانہوں نے دھرت ضیب کو کہیں ہے دورت ہیں ۔

"اللهم أحصهم عددا" إسالتدان كواتي طرح كن يجيح جنبول في بيرمعا ملكيا-"والقتلهم بددا" اوران كوكور يحز سركر كل تيجير-"ولا تبق منهم احدا" ان بن سرك كوياتى شرجيوز يجد-بحر مداشعار يزهي:

فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان أله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع

جھے پرواہ ٹیس ہے جب کہ میں اسلام کی خاطر قتل ہور ہا ہوں کہ کس پہلو پر بھیے بچھا ڑا جائے گا جبامیرا یہ بچھا ڑنا اللہ ہی کے لئے ہے، اور بیہ جو بکھ بور ہا ہے اللہ کے رائے میں ہور ہاہے اگروہ چاہے تو کلوے کلؤے کتے ہوئے اعضاء کے مختلف حصوں میں برکت ڈال وے۔

" اسم قیام الیه اہو مسروحة عقبة بن المحادث فقتله" ،عتبہ بن حارث کھڑے ہوگیا اس نے حضرت خیب بھی اس نے حضرت خیب بھی دی وہ حضرت خیب بھی ان وہ صاحب ہیں جنہوں نے ہراس مسلمان کے لئے جومراً تمل کیا جائے نماز کوسنت بنایا لیون تمل ہونے سے پہلے نماز پر سے ،مبر محمیٰ ہیں با ندھرک شانہ بنانا جس کی وجہ سے وفاع کرنامکن شہو۔

## لغش کی تکوین حفاظت اور بےحرمتی سے محفوظ

اس واقعہ میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت خبیب کا گوٹل کرنے کے بعد مشرکیین نے ان کی لاٹس کو پیالیس ون تک سولی پر لاکائے رکھا۔ جب حضور کاواطلاع ہوئی تو آپ لے نے حضرت مقداد این الاسوداور حضرت زبیر الد بیجا کدان کی لاش لے آئیں، تا کہ ان کی سمج طریقہ ہے تہ فین کی جا سکے تو انہوں نے جا کر دیکھا کہ جہال لاش رکھی ہو کی ہے وہاں بڑا بخت پہرو ہے تا کہ کوئی لے نہ جائے ،لیکن ساتھ رہجی دیکھا کہ پہرے دارخواب راحت کے حزے لے رہے ہیں تو انہوں نے موقع غنیمت جان کر لاش کو نیچے اتا را، جو جالیس دن گزرنے کے باوجود تر وتازہ تھی ،تو وہ اس لاش کو اٹھا کر گھوڑے پر لے کر چلے ، جب پہرے دارصاحبان کی آ کھی کھی تو دیکھا کہ منظر صاف ب لاش جا چکی تو خوب واویلا کیا، پچھوگوں کوچھ کر کے تعاقب کرنے کی کوشش کی ، ظاہر ہے میلوگ تعداد میں زیادہ تھے ان دو کے مقابلہ میں بہاں تک کہ ان کو جالیا اور ان کا محاصرہ کر کے ان سے کہا کہ لاش ہمارے حوالے کروتو انہوں نے لاش میارک کو گھوڑے سے بیچے اتار ناشروع کیا تو ابھی اتار کر زمین پر لانے والے ہی تھے کہ ز مین شق ہوئی اور حفرت خبیب 🦛 کی لاش مبارک اس میں چلی گئی تو زمین برابر ہوگئی ،ای لئے حفرت خبیب کاایک لقب ب"بلیع الارض" لینی زین کے نگے ہوئے ،اللہ تعالی نے اس طریقہ سے بحرتی ہے۔ محفوظ فرمایا۔ ۲۲

## عاصم بن ثابت عله كي نعش كي قدرتي حفاظت

"و أخير اصحابهم الخ" آب الله في اسينا المحاب الله كوجس دن معترت عاصم الله الدان ك ساتھیوں کی شہادت کی خبر دی جس روز ان کوشہید کیا عمیا تھا، تریش نے جب عاصم کھی کی شہادت کی خبر سی تو مجھے لوگوں کواس شلے کی طرف روانہ کیا جہاں ان کی نفش مبارک پڑی ہو کی تھی ، تا کہ وہ حضرت عاصم 🚓 کے جسم کا کو کی حصہ کا ف لا کس جس ہے وہ ان کو بھیان سکیں ،حضرت عاصم علانے ان کے سر داروں میں ہے ایک بڑے سر دار كوغزوه بدركي موقع يقل كياتها-

بعض روایات میں اس کی تغییر آئی ہے کہ ایک عورت سلا فیہنت سعی کے دو بیٹوں کوغز و وکیدر کے موقع پر حضرت عاصم بن ٹابت 🚓 نے قبل کیا تھا ،اس واسطے اس عورت نے قسم کھا کی تھی اور نذر مانی تھی کہ بیں انہیں کی نے کمی طرح قتل کروں گی یا کراؤں گی اوراس کے کاستیسر میں شراب بیوں گا۔

كلِّ فيقيال التربيس أنها والمقداد، قالا: فوجدنا حول الخشبة أربعين رجلاً فأنزلناه، فاذا هورطب لم يتغير بعد أربعين يوماً، ويده على جرحه وهويتيش، أي: يسيل دماً كالمسك، فحمله الربير على فرمه، فلما لحقه الكفار قذله بابتلعه الأرض فسمى: يليع الأرض عمدة القارى، ج: ١/٥ ص ١٣٥٠

دوسری طرف حضرت عاصم جائے اللہ تعالی ہے بید دعا کی تقی کہ جب بحک میراجیم باقی ہے تو میراجم کسی کا فر کے جیم ہے من بنہ ہو، نیز ندگی میں اور ندمر نے کے بعد، اللہ تعالی نے اس کا انتظام اس طرح فر مایا کہ ان کے لئے شہد کی تعمیوں اور بجڑوں کا ایک سائبان جیسا بھیج دیا کو جنہوں نے ان کی نفش مبارک کو محاصرہ میں لے لیا، جس کے فتیمہ شل کوئی قاور ند ہوا کہ ان کے جسم سے کسی حصہ کولے جائیں۔

حضرت زید بن دهید کھا بہاں ذکر ٹیس ہے آئیس صفوان ابن امیہ نے خرید لیا تھا کیونکد زید بن دهید نے امیہ بن خلف کوئل کرنے میں حصر لیا تھا اور اپنے خلام استاس رومی ہے کہا کہ ان کو تعظیم میں لیے جا کرفل کردو، سمجیم عمل تھا رفستاس رومی قبل کرنے ان کو لیے کہا ، لوگ تاشاد کھنے کیلئے جمع ہو گئے۔

بجم عشق توام مي كفند وفوها كيس تونيز برسريام آكه خوش تماشا كيست

ای اثناء میں ابر مغیان نے کہا کہا گرتمہار ہے ہوش میں مجد گوگر قار کر لیا جائے اور تمہاری جان کا جائے ہوئے کیا تم پرند کرو گے؟ تو حضرت زیدیں وور ہونے فسے مصرہ کر کہا کہ گرفار کرنا تو کہا اگر ٹی کریم ہی کو ایک چہائس گئے کے مقابلہ میں میری جان چلی جائے تو اسی ہزار جان قربان ہیں ، تو ابوسفیان نے کہا کہ ش نے کمی مجل انسان کے اصحاب کو اصحابے محد کھی طرح آئی شدید عہت میں گرفار ٹیس و کھھا۔

## مقصو دامام بخاري رحمه اللد

امام بخارى رحمدالله كامتعديه بكريد بدرى صحابى تع-

٩ ٩ ٣٩ - حداثت قتية بن مسعيد: حداثا الليث، عن يحي، عن نافع : أن ابن عمر
 رضى الأعتهما ذكر له أن مسعيد بن زيد بن عمر و بن نقبل وكان بدر يا مرض في يوم
 جمعة، قركب إليه بعد أن تعالى النهار، واقتربت الجمعة وترك الجمعة )). عن

ترجمہ: حصرت تافع رحمہ اللہ نے فر ماما کہ کسی نے حصرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے جمعہ کے ون بیان کیا کے سعیدین زیدین عمروین نقبل بیار ہیں ،اور پیہ بدری صحافی تھے، حضرت ابن عمر رضی الشاعنہا سوار ہو کران کے و کھنے کو گئے ،اوراس قوت تک دن کیڑھ چاکا تھااور جعہ کا وقت قریب تھااورانہوں نے جعد ترک کردیا۔

حضرت نافع رحمه الله فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ این عمر رضی اللہ عنہما ہے بید وایت نقل کی گئی ہے کہ جعہ کے دوز ان ہے بیے بات ذکر کی گئی کہ حضرت سعید بن زید بن عمر و بن نوفل 📤 بیار میں اور بیہ بدری سحالی تے، روشر ومبشروش سے تھاور حضرت عمر اللہ کے بہنوئی تھے۔ ۱۸

تو حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله عنهما ان كي طرف وار موكر محكة جبكه ون خوب يز صن كي وجه سع جمعه كا ونت قريب آحميا اور جعه ججوز وياتفابه

"وكان بدوياً" بيجملمعرضديديكام بخارى ب-

مسکلہ: جمعہ کے دن سفر کرنا جائز ہے

اس باپ میں پید حنفید کی دلیل ہے کہ جمعہ کے دن اگر کسی کوسفر کرنا ہوتو اس کے لئے سفر کرنا ھائز ے، کیونکہ حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جعد کے دن اینے چھو پھا کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے تھے بعض روایات ہےمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعید ابن زید کھاند پیندمنورہ میں نہیں تھے بلکہ یدیند منورہ ہے باہر وادی فقیل میں مقیم تھے۔ ال

مویاان کے پاس جانا کیک سفرتھا،اس لئے حنفیہ کی سیدلیل ہے۔

بعض حصرات کہتے ہیں کہ قبل از زوال جانا جائز ہے اور بعد از زوال ناجائز ہے بعض حصرات کہتے

٨٢ منن الترمذي، أبواب المناقب، باب مناقب أبي الأعور واصمه صعيد بن زيد بن عمرو بن توفل ك، وقم ٢٥٥٠، 9ل ((وقترك الجمعة)) أي : تبرك صلاة الجمعة، قال الكرماني: كان تعذر، وهو إشراف القريب على الهلاك، لأنه كان اين عمر ١٠٠٠ وزوج أعده، وقبال صاحب ((التوضيح)) أيضاً: هذا لأجل قرابته منه وهوعذر. قلت: فيما لللاء نظر، بعم لوكان في عدم حضوره هلاكه لأجل علة من العلل كان له في ذلك الوقت ترك الجمعة، وقال ابن التين: يترك الجمعة إذا لم يكن معد من يقوم به عمدة القارى، ج ١١٠ ص. ١٣١

ہیں کہ ضرورت شدیدہ کے تحت جائز ہےا در بغیراس کے نا جائز ہے۔

حننیہ کےمفتی بیقول کےمطابق زوال ہے پہلےمطلقاً جائز ہے اورز وال کے بعد بلاضرورت جانا کروو ے اورا گرضر ورت ہوتو کرا ہت بھی نہیں۔

اليامطوم موتا بي كسعيدا بن زيد الله كى يهارى كى جواطلاع فى ده كوئى تقين فتم كى يهارى تتى ،الركولَ معمولی بیاری ہوتی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا انتظار کرتے اور جمعہ پڑھ کر چلے جاتے والبذا اس عیمنی کی بنیا دیرانہوں نے جلدی کی اور جعہ بھی چھوڑ دیا۔ ع

ا 9 9 سوقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني عبيدالله بن عبدالله بـن عتبة: أن أبـا كتـب إلى حبرين عبدالله بن الأوقع الزهرى يأموه أن يدخل على سبيعة بنيت البحارث الأسلمية فيسألها عن حديثهاء وعن ماقال لها وصول الأهجين استفتت. فكتب عبدوين عبدالله بن الأرقيم إلى عبدالله بن عتبة يخبره أن مبيعة بنت المعاوث أغيم ته ألها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من نبي عامر بن لؤي، وكان ممن شهيد بيدرا. فعوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وقاته. قالما تعلت من نقاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن يعكك، رجل من يني عبدالدار، فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب ؟ ترجين النكاح؟ فإلك والله ما الت بنكاح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت مبيعة: قلما قال لي ذلك جمعت على ثبابي حين أمسيت وأثبت رسول الله الله السالتيه عن ذلك فافتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدالي. تابعه أصبغ، عن ابن وهب عن يوليس وقيال الليث: حدثني يولس، عن ابن شهاب: وسألناه فقال: حدثه محمد بارعيد الوحيمين بين ثوبيان مولي بني عامر ابن لؤي: أن محمد بن إياس بن البكي ، و كان أبره

<sup>·</sup> ي وفي "الشر المساحار" عن "شرح العنية" والصحيح أنه يكره السفر قبل أن يصليها، و لا يكره قبل الزوال، وفي ود السمعتار فتحت قوله: "لا يأس بالسفر"؛ أقول" السفر غير قيديل مثله ما اذا أزاد الخروج الى موضع لاتجب على أهبليه الجمعة كما في "التنازخانية" ( 1 : 4 ٧ ٩). وأما في "التلخيص الحبير" ( 1 - 2 ٣٤): في "الإفي اد" للدار قطني عن ابين عبيس ومني الله عنهما موقوعاً "من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لايصبحب في ميفره". وفييه ابن لهيعة ا هـ. و هـ و حبين التحديث، كتما تلقدم في هذا الكتاب، فالجراب عنه أنه محمول على من سافر يعد الروال اعلاه الستارية أيواب الجمعة، فاتن الجمعة لايصلى لاظهر يجماعة ويجزر السقر يوم الجمعة، ج. ٨، ص: 29

# **خود به در انظر: ۱** انظر: ۱ (۵۳۱ ای

ترجمہ: این شہاب نے روایت ہے کہ جھے عبید اللہ بن عبد نے بیان کیا کہ میرے والد عبد اللہ بن عبد نے بیان کیا کہ میرے والد عبد اللہ نے عمر بن عبد اللہ بن ارقم کو خط کلما کہ تم سیعہ بنت حارث اسلہ من اللہ عنہ کے باس جا دَ اوران سے ان کا قصد دریافت کر واوررسول اللہ تھے نے ان کے سوال کا جو جواب دیا تھا وہ بھی معلوم کر و ! عمر بن عبد اللہ نے جواب میں لکھا کہ سیعہ بنت حارث رضی اللہ عنہ المبتی جی کہ جس سعد بن خولہ بھیہ کے لکاح جس تھی اور وہ عام بن لوک کے قبیلہ سے تھے جو جنگ بدر جس شریک تھے اور جہۃ الووائ کے قبیلہ سے تھے والوں کھیا ہے تھوڑے دن بعد وضع حمل ہوا۔ جب وہ نفاس سے پاک ہوئی تو نکاح کی پہنا م بیعیج والوں کھیا ہے بنا وسطح میں اس اور السائل تھا اس کے پاس کی بنا اور کہنا تھا اس کے پاس کی بنا اور کہنا میں اور جب تک چا روا کہ دی وہ بنا م دینے والوں کھیا ہے تیار ہو کر بیٹی ہے ، کیا تو نکاح کرنا ہوا ہے تھوڑے دی ہوئی تو دو مرا نکاح کی جو بی اور آب تھی سے میں آئی اور آب تھے میں نے ابوالسائل کی بات می تو اپ کہ جب تھے وارش مو تی اکرم تھی کی خدمت بیس آئی اور آب تھے مسید کہتی جو بیٹ میں نے ابوالسائل کی بات می تو اپ کہ جب تھی وارش مو تی اکرم تھی کی خدمت بیس آئی اور آب تھے مسید کیا وہ دورا نکاح کرنا درست ہوگیا، جب تھی جا وہ وہ اور نکاح کو وہ دورا نکاح کرنا درست ہوگیا، جب تھی جا وہ وہ وہ وہ انکاح کرنا درست ہوگیا، جب تھی جا وہ وہ وہ وہ انکاح کرنا درست ہوگیا، جب تھی جا وہ وہ وہ اور انکاح کرنا درست ہوگیا، جب تھی جا وہ وہ وہ وہ انکاح کرنا درست ہوگیا، جب تھی جا وہ وہ وہ انکاح کرنا درست ہوگیا، جب تھی جا وہ وہ وہ وہ انکاح کرنا درست ہوگیا، جب تھی جا وہ وہ وہ وہ کار کور

امام بخاری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بیان کرنے میں اسی نے لید کی بیروی کی ہے،
لید نے کہا ہم نے پوٹس سے اس حدیث کو بیان کیا اور ابن شہاب ذہری سے بوٹس نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ
عبد الرحل بن قوبان جو بنی عامر بن لوی کا غلام ہے، چھے اس کی خبر دی اور ان کو حضرت ایاس بن بکر دی نے جو
بدری تھے۔

#### سبيعه بنت الحارث رضى الله عنها كا واقعها ورعدت وفات سبيعه بنت الحارث الاسلمية رض الله عنها كا واقعال لئے ابميت اختيار كرميا تھا كه بيد و فاتون تيس جن

اك وفي صعيح مسلم، كتاب الطلاق، باب القضاء هذة المتوفى عنها زرجها وهبوها بوضع الحمل، وقم: ٢٢٦٠، وصنت المعمل، وقم: ٢٤٢٨، وصنت البيالاق، وسنت المعامل المتوفى عنها زوجها، وقم: ٣٣٢٠، وصنت أبي داأد، كتاب الطلاق، ياب المحامل المتوفى عنها زوجها اذا وضعت باب في عندة المحامل، وقم: ١٩٢٢ ، وصنت ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب الحامل المتوفى عنها زوجها اذا وضعت حلت للأزواج، وقم: ١٤٢ ، ومسند أحمد، من مسند القبائل، باب حديث مبيعة الأسلمية، وقم: ٢٤١ ٢١ ٢

ک شو ہر ان کے حالت حمل میں وفات یا گئے تھے اور ان کے ہاں عدت وفات پوری ہونے سے پہلے یچ پیدا

ے سوہران کے حالت کسی میں وقات ہائے تھے اور ان کے ہاں عدت وقات کوری ہوئے سے پہلے بچہ پیدا ہوگیا، یہاں تک کہ نفاس کی مدت بھی ہوری ہوگئے۔اس کے باوجو دعدت وقات کینی چار ماہ دس دن لورے میں ہوئے تھے،اس وقت انہوں نے لوگوں سے خطبہ نکاح دصول کرنا شروع کر دیا ، تو لوگوں نے احمر اض کرنا شروع کیا کہ انجی چار ماہ دس دن گذر سے نمیں اور بیز نکاح کی ہاتھی کردی ہیں جو جائز نہیں ہیں۔

یه مسئله حضوراقد س کی خدمت میں پہنچا تو آپ کے نے فرمایا کہ جب بچہ کی ہیدائش ہوگئ تو عدت وفات پوری ہوگئ،اب فکاح بھی جائزے،الہٰ اس کی کواعتراض کاحتی نہیں۔ ۲بے

بعض حضرات الم صورت من أبعد الأجلين كَائل بين اوربي مئلة حضرت على اور حضرت عبدالله ابن عماس مل طرف منوب ب، كيوكد لوگوں كي و بنوں من بيسوال تما كمثل شو بركى و فات كا يك دن بعد يجدكى بيدائش بوقو جاليس دن نفاس كے يور كرك ذكاح جائزے۔ على

تو اس سئلہ کیلیے عبداللہ بن عتبہ دحمہ اللہ نے عمر بن عبداللہ بن ارقم رحمہ اللہ کوسیعے رمنی اللہ عنہا کے پا س سئلہ دریا فت کرنے کے لئے بھیجا۔

٣٤ وقال المواقف في "السعني": "أجمع أهل العلم في جميع الأحصار أن المطلقة الحامل تنقعي هدتها بوضع حميلها، وكذلك كل مضارقة في الحياة. وأجمعوا أيضا على أن المعوفي عنها زوجها اذا كانت حاملا أجلها وضع حميلها، الا ابن حياس، وروى حن على من وجه منقطع أنها تعتد بألهى الأجلين. وقاله أبو الستابل بن يمكك في حياة النبي كان فرد صغيم السبلام قول. وقد روى حن ابن حياس أنه رجع الى قول الجماعة لما بلفه حديث سيبعة. ذكره الحين والشعبي أن تنكح في دعها. ويحكى عن حماد واسحاق أن علتها الانقضي حتى تطهر. وأبي سائر أهل العلم هذا القول وقائوا: لووضعت بعد صاحة من وفاة زوجها حل لها أن تعززج، ولكن لا يظاما زوجها حتى تطهر من نفاسها ولعسل. (كمن لكحها وهي حائض). وذلك للول الله تعالى: ﴿ وَأَرْتُ الْأَوْمَةُ لِلْ الْجَلَقُ حَمَلُكُمُ والطلاق: ٣٠ . وروه عن أبي كحب، فيذكر ماذكر ناه في المعتن. أهلاه السنن، أبواب العدة: باب عدة الحامل وضع الحمل، ج: ١١ .

"ك قلت: وهذا قول أكثر الصحابة والفقهاء، وتأولوا قوله تعالى ﴿ يُتَرَبُّهُمْ يَأَتُفُهِنَ وَأَمَّدُ أَهُمَ وَعَشَرا كه واللهزة: 
٢٣٣]. في المحالل دون الحامل عملاً بالآبة الأعر، وهي: ﴿ وَأَوْلَتُ الْاَحْمَالِ أَسَلُهُنَّ حَمَّلُهُنَّ كَمَلَهُنَّ وَالطلاق: ٣]. ووى هن على وابن عباس وهي الله تعالى عنهم: الهاتعند بآخر الأجلن، وبه قال سحون، حكاه عنه عبدالحق، وعند اصحابنات عند الحمل عدا مناصرة كالت حرة أو أماه وصواء كانت العدة عن طلاق أو وفاة أو غير ذلك، الأن آية الحمل عناصرة غيرها منسوعاً بها أو مخصوصاً. حملة القارى، ج ١٤ من ٢٣٠)

تو انہوں نے خبر دی کہ وہ حضرت سعد بن خولہ کھی کے نکاح میں تھیں ، جن کا تعلق بنی عامر بن لوئی ہے تها، حجة الوداع كـموقع بران كانتقال هو كيا اورسبيعه بنت حارث رضي الله عنبا حاملتهيس، شو هركي و فات كوزيا وه ون میں گذرے سے کدانہوں نے بید جنا اور جب وہ اسے نفاس سے فارغ موکئیں تو انہوں نے بیغام نکاح دے والے مردوں کیلئے بناؤستگھارشروع کردیا۔

توسمید کے باس بن عبدالدار کا ایک بندہ ابوالٹ بل بن بعلک آیا اور کہا کدکیا وجہ ہے میں تہمیں ویکے رہا ہوں کہ م پیغام نکاح دینے والے مردوں کیلئے بنا وَسُگُھار کررہی ہواور دوبارہ نکاح کیلئے امیدر کھر تی ہو۔اللہ کی فتم اتم نکاح نہیں کرشکتیں جب تک تمہاری عدت وفات یعنی جار ماہ دس دن کی بدت ندگذر جائے۔

سید بنت حارث اسلمیدرض الله عنهانے کہا کہ انہوں نے جب جوے یہ بات کی تو میں نے شام کے وقت این کیرے جمع کئے اور ش نے نبی کر م 🕮 کے پاس آ کریہ وال کیا کہ آب جمعے بناد بیجئے کہ کیا ش طلال ہوں جبکہ میراوضع حمل ہوگیا ہے؟ تو آپ 🕮 نے جھے نکاح کا تھم دیا کہ اگر میری رائے ہو۔ اسمسلدی فقی بحث کماب الطلاق بس آئے گی ان شاء الله تعالی -

## منشاءامام بخاري رحمهاللد

اس صدیث کو بیمال امام بخاری دحمذاللہ نے اس لئے ذکر کیا کہ حضرت سعد بن خولہ 🗱 جن کا تعلق بنی عامر بن او کی سے تھا، وہ بدری محالی علیہ تھے۔امام بخاری رحمہ اللہ کا مجی مقصد ہے۔

"تابعه أصبخ، عن ابن وهب عن يونس. وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب: ومتألتاه فقال: حدثه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر ابن لؤي: أن محمد بن إياس بن البكير، وكان أبوه شهدا بدرا أخبره."

ا مام بخاری رحمة الله بیدومری تعلق اس واسط لائے که محمد بن ایاس رحمداللہ جواس حدیث کے راوی بي فرمات بير كمان كروالدحفرت اياس بن بكير الله بدرى محاني تھے۔

## (١١) باب شهود الملائكة بدراً ميدان بدريس فرشتول كى حاضرى كابيان

حضرت علی در ول طائکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نے بعد دیگرے تین مرتبہ تیز ہوا چل

اور وہ حضرت جرائیل ﷺ، حضرت میکائیل ﷺ اور حضرت اسرافیل ﷺ کی آیرتنی ۔ کا فرول کی ہلاکت کے لئے تھا حضرت جرائیل ہی کانی نے محرسلمانوں کے اطعینان قلب کے لئے بوی تعداد بیس فرجنے نازل ہوئے۔

۱۹۹۳ سحدثنی اسحاق بن إبراهیم: أخبرنا جریر، عن یحی بن سعید، عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقی، عن أبیه، و كان أبوء من أهل بدر، قال: جاء جبریل إلی النبی گفتال: (رما تحدون أهل بدر فیكم؟)) قال: من أفضل المسلمین، أو كلمة تحوها، وكذلك من شهد بدرا من الملاتكة. وانظ: ۳۹۹۳ على

ترجمہ: حضرت معاد بن رفاعہ بن رفاع زرقی اپنے والد رفاعہ کا بدر میں شریک سے روایت کرتے ہیں کہ صفرت جرئیل 1998 نے نبی کر یم کی فدمت ہیں آ کروریافت کیا کہ آپ بدروالوں کو کیسا تھے۔ ہیں؟ آپ کے نے فرمایا! تمام مسلمانوں سے افضل، یا ایسانی کوئی دومرا کلمہ فرمایا - حضرت جرئیل 1998 نے عرض کیاای طرح ووفرشتے جو بدر ہیں صاضر ہوئے تھے دومر نے فشتوں سے افضل ہیں۔

#### اصحاب بدركامقام

معاذ اپنے والد بین حضرت رفاعہ بن رافع الزرقی الله عند روایت کرتے میں کدان کے والد اہل بدر میں سے تھاور فر مایا حضرت جرسکل اللہ ان آپ اللہ بدر کوکیا شار کرتے ہیں لیمی بدر مین کا مربیہ کی طرح شار کرتے ہیں؟

آپ 👜 نے فرمایا ہم آئیس تمام مسلمانوں میں سب ہے اُفٹل شار کرتے ہیں یا اس جیسا کوئی جملہ فرمایا، قو حضرت جرئیل 🙉 نے فرمایا ای طرح جوملا تکدیدر میں شامل ہے آئیس ہم اُفضل بچھتے ہیں۔ ہے

٣٩ ٩٣- حداثنا سليمان بن حرب :حداثنا حماد، عن يحي،عن معاذ بن رفاعة ابن رافع، وكنان رفاعة من أهل بدر، وكان رافع من أهل العقبة، فكان يقول لابنه : ما يسرني أنى شهدت بدرا بالعقبة . قال: سأل جبرئيل النبي ﴿ بِهِلَدا.

ترجمه: معاذین رفاعیے روایت ہے کدمیرے والدرفاعہ کھ ہدری تھے اور وا دارافع 👟 بیعت عقبہ

ممي الفردية البخاري

شى قبال جبريل ﴿ وَيَهُ : مِن شهد بِسَاراً مِن الملاكِة هم مَن أفضلهم أيضاً، وفي رواية البيهقي: ﴿ وَقَالَ: و كذلك مَن شهد بنواً مِن الملاكِةِ ﴾. عمدة القارى، ج. 4 ا م ص: 194 ، وقع الباري، ج: 4، ص: ٣ و ص

وانوں میں سے تھے، چنانچہ دافع ہا چ بیٹے رفاعہ ملاسے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مقبہ کے برابر بدریس شریک ہونے کی خوجی نیس ہے۔ چرفر مایا حضرت جرئیل اللہ نے اس معاملہ میں نی کریم بھے سے دریافت کیا تھا جیسا کداویرگز را۔

## ابل بدر کی افضلیت

حضرت رفاعہ علامال بدر میں سے تنے اور حضرت رافع علام یعنی ان کے والد اہل بدر میں ہے میں تے ،البتۃ الل الحقیہ میں شامل تنے۔

اس دوایت میں بے کہ حضرت رافع بھا اپنے میٹے حضرت رفاعہ بھا کہ تھے کہ "مایسونی السی شہدت بدو ایسانعلید" اس کے فاہر کا متی ہیں کہ بھے یہ بات خوش نیس کرے گی کہ میں عقبہ کے بدلے بدر میں شامل ہوجاؤں، لیتی بھے بیعب عقبہ میں شامل ہونے پرفخز اور خوشی ہے، اور اگر کوئی شخص بجسے سے بدلے کہ متم عقبہ کے بدلے میں بدر کی فضیلت حاصل کراو بھے یہ بات پشدنہ ہوگی۔

" اپنے کی صورت میں میر منی ہے ، مید صرت رافع کا کا نیا خیال ہے کہ بیت عقبہ کی نصلیت غزوہ بدر میں شولیت کی فضیلت ہے بوطی ہوئی ہے لیکن دوسرے دلائل ہے بات میں معلوم ہوئی ہے کہ بدر کی شولیت عقبہ کی شمولیت کے مقابلہ میں فضیلت کے اعتبارے بوطی ہوئی ہے ، انہیں اس فضیلت کا علم نہیں ہوگا کئین انہوں نے بیرمو چا ہوگا کہ بیعت عقبہ وہ پہلاموقع ہے جس کے ذریعہ نی کریم کی دعوت مکہ محرمہ ہے ہا ہر پھیلی اور اس کے نتیجہ میں مدینہ مورہ میں آنخضرت کے کے اقتدار کا داستہ ہموار ہوا اور میں اس میں شامل تھا اس لئے میرے لئے باعث فخر تھا، کین بیان کا اجتباد قفا جو دوسر نے نصوص دولائل کے مقابلہ میں جے تبیس ہیں۔ ۲ ہے لئے باعث فخر تھا، کین بیان کا اجتباد قفا جو دوسر نے نصوص دولائل کے مقابلہ میں جے تبیس ہیں۔ ۲ ہے

محققین کے نز دیک صحح مسلک ہد ہے کہ غز وہ بدر کونسنیات حاصل ہے۔ چنا نچہ دھنرت رہا ہے ۔ اپنے والد کے جواب میں معنرت جرئیل والی حدیث سنائی کہ آپ کا خیال مجھے نہیں ہے، اہل بدر افضل ہیں۔

اگر "ها" تا فیرے بجائے استفہامیہ مانا جائے اوراستفہام کو تجب کے منی میں لیا جائے تو معنی ہوگا کہ بھے کننی خوشی ہوتی اس بات ہے کہ میں بیعت عقبہ کے بدلہ میں بدر میں حاضر ہوجا تا ، اس صورت میں کوئی اشکال نہیں رہے گا۔

اگرچەرىتىش خلاف متبادر ہے۔

٧٤ همدة القاريء ج: ١٤، ص: ١٣٩ ، وقتح الباري، ج: ١٠ ص: ٣١٣

٩٩٣ - حدلت إسحاق بن منصور: أخبرنايز يد : أخبرن يحي : صمع معاذ بن رفاعة : أن ملكا سأل النبي ﷺ .وعن يمحي أن يزيد بن الهاد أخبره أله كان معه يوم حدله معاذ هذا الحديث، فقال يزيد : فقال معاذ : إن السائل هو جبريل الكا. [راجع : 499] ترجمہ: حضرت یجی بن معید فرماتے ہیں کہ میں نے معاذ بن رفاعہ دی کتے ہوئے سا ہے کہ ایک فرشتے نے رسول اللہ علی و ریافت کیا ، کی کا میان ب کدیزید بن الباد نے مجھے میان کیا تو تم بھی میرے ساتھ تھے، بزید نے کہا کہ معاذ فرماتے تھے اور پوچھے والے فرشتہ مفرت جرئیل اللھ تھے۔

99 مس حدلتني إبراهيم بن موسى: أخبرنا عبدالوهاب : حدلنا خالداعن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي 🕸 قال يوم بندر : ((هذا جبريل آخذي آمر فرميه عليه أداة الحرب). [انظر: ١٣٠٣] ٤٤

قرجمہ: ابن عباس رضی الله عنبا فرماتے ہیں کہ نی کریم 🕮 نے بدر کے دن فرمایا کدد یکھو بہ جرئیل ہیں جنبوں نے استے گھوڑے کامر پکڑا ہوا ہے اوران کے اور جنگ کے آلات میں یعنی سلح ہوکرآئے ہیں۔

## (۱۲) باب یہ باب ہلاعنوان ہے

y و وس حدثيني خليفة: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثناسعيد، عن قعادة، عن أنس عليه قال: مات أبو زيد ولم يترك علمها وكان بدريا . [راجع: ١٠ ١٣] ترجمے: حصرت انس ﷺ فریاتے ہیں ابوزید ﷺ کا انتقال ہوا اور انہوں نے کوئی وارث نہیں جیموڑا اوروہ بدري صحالي تھے۔

2 4 و و حدثتنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباب: أن أبا سعيد بن مالك الخدري قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضحى، فقال: ما أنا باكله حتى أسأل. فالطلق إلى أخيه لأمة، وكان يدريا، قتادة بن النعمان، فسأله فقال: إنه حدث بعدك أمر، نقص لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد ثلاثة أيام. وانظر: ٥٥٧٨ عنه

ترجمہ: این خباب سے روایت ہے کہ حضرت ابوسعید خدری 🚓 جب سفر سے گھر واپس آ ئے تو ان کے گر کے لوگوں نے ان کے سامنے قربانی کا گوشت پٹی کیا تو آپ نے فرمایا! پس اسے اس وقت تک تبین کھاؤں گا جب تک اپنے ماں جائے بھائی تمادہ بن نعمان کھرے مسئلہ نہ یو چیلوں، جو کہ بدری تھے۔وہ قمآ دہ بن نعمان ے یاس آئے ، انہوں نے فر مایا آپ کے جانے کے بعد وہ بہلائکم منسوخ ہوگیا، جس میں قربانی کے گوشت کو تین دن کے بعد رکھنامنع کیا گیا تھا۔

## قربانی کے گوشت کا تھم

مید معرت ابوسعید خدری کے کاراقعہ ہے جس کوائن خباب کے روایت کیا ہے کہ وہ ایک سفر سے والبن آئے تو تھر والوں نے ان کے سامنے قربانی کا گوشت پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بیکھانے والانہیں مول يبال تك كه ش ق ده بن نعمان الله سے يو جهد زول -

وجد يرتمى كدابتداء من حضور اقدى 🦚 فے نئن دن كے بعد قربانى كا كوشت كھانے سے مع فرماما تماہ تا کہ مال دار اور وسعت والے لوگ ان پر وسعت کریں جن کے باس قربانی کی وسعت اور طاقت نہیں، یعنی وہ قربانی کا گوشت اینے پاس ذخیرہ کرنے کے بجائے غرباء میں تقیم کردیں۔

تو حضرت ابوسعید خدری اے ال شریک بھائی قارہ بن نعمان کھے کے باس کئے جو بدری انسار یں ہے تھے، بدر میں ان کی آ تھے پر زخم لگا تھا، جس کی وجہ سے آ تھے یا ہرآ گئی تھی اور آ تھے میں عیب پیدا ہو گیا تھا۔

حضرت قا دو بن نعمان کے حضور اقدیں 🕮 کی خدمت میں حاضر ہوئے ادر عرض کیا کہ میری ایک ہی ہوی ہے میں اس سے عبت کرتا موں اور وہ مجھ سے مبت کرتی ہے، اگر میری آ کھے میں بیویب یاتی رہ<sup>م</sup> کیا تو اس کو بہت ہی دکھ ہوگا،اس لئے آپ میرے لئے دعافر ماد یجئے۔ نبی کرئم 🦚 نے اپنے دست مبارک سے ان کی آگھ کاڈھیلا اُٹھا کراس کی جگہ برر کا دیا جس کے بعد وہ محیج اور بہترین ہوگی اور پہلے سے زیادہ خوبصورت بھی ہوگئی۔ یرمحانی رسول حضرت تما ده بن نهمان که کامخضرسا تعارف ہے۔

أبي وقي صفن النسائي، كتاب الضحايا، باب الأذن في ذلك، رقم: ٢٣٥١، ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين، بناب مستدأبي سعيد اللغدر، وقم: ٢٥٩- ٢٠١١ - ١١١١ / ١١١١ / ٢٠١١ ، ٣٠١ - ٢٥٩ ، ومؤطا مالك، كتاب الضحاياء باب ادعار لحوم الأضاحي، رقم: 111

"فقال: الد حدث بعد ک امو" توانبوں نے حضرت ایر سعید خدری عظمت فرمایا کرآپ کے سفر برجانے کے ایسا کہ آپ کے سفر برجانے کے ایسا معاملے بیش آیا جواس محم کو تو ڈ نے والا تھا جو پہلے آیا تھا، یعنی اس عظم کوجوروکا جار ہاتھا میں دن کے بعد قرب انی کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ ۹ی

4 9 9 سحدائي عبيد بن إسمعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عناهوهو يكنى أبو ذات الكرش، فقال: أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة فطمنته في عيشه فيمات. قال هشام: فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت في عيشه فيمان الجهدان نزعتها وقد الثني طرفاها، قال عروة: فسأله إياها رصول الله فأعطاه إياها، فلما قبض ومول الله ألها أحداث عرائها أبو بكر فأعطاه أياها، فلما قبض ابو بكر مسألها أياه عمرا عنمان منه فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عنده حتى قتل. من

ترجمہ: ہشام بن محروہ اپنے والد (حضرت عروہ بن زبیرضی اللہ عنها) سے روایت کرتے ہیں وہ کتے ہیں وہ کتے ہیں کہ کیر سے والد حضرت زبیر بن قوام شخص کے بدر کے دن شہر نے عبیدہ بن سعید بن عاص کو دیکھا کہ ہمتھا روں ہیں ڈو یا ہوا تھا۔ صرف دونوں آتھیں تغلی ہوئی تھیں، اس کی کنیت ابوذات الکرش تھی ، کئے لگا شما ابوذات الکرش تھی ، کئے لگا شما ابوذات الکرش تھی ، کئے لگا شما ابود ذات الکرش ہوں، پھر ہیں نے ایک نیزہ لے کراس پر تعلم کیا ، غیزہ آتھ کہ جب جبیدہ مرکیا تو ہیں نے اپنا یا کو اس کے بیان کیا گیا کہ دحضرت ذبیر بن موام کے کتیے تھے کہ جب جبیدہ مرکیا تو ہیں نے اپنا یا کو اس کے پر رکھا اور اپنا پوراز ورلگا کر بڑی دشواری سے وہ غیزہ اس کی آگھ سے نکالا اس کے دونوں کنار سے فیز ھے ہوگئے ہے۔ حضرت خور میں کنار میں ہیں کہ اس غیزہ کو آتھیں نے انہوں نے دیر جھرے یا گا، انہوں نے دیر جھرے یا نگا، انہوں نے کے بعد حضرت ذبیر جھرے ابوائی کو فات کے بعد حضرت عمان جھرنے یا انگا تو ان کی وفات کے بعد حضرت عمان جھرنے یا انگا تو ان کو جو حضرت عمان جھرنے یا نگا تو ان کو جو حضرت عمان جھرنے یا نگا تو ان کو جو حضرت عمان جھرنے یا نگا تو ان کو جو حضرت عمان جھرنے یا نگا تو ان کو جو حضرت عمان جھرنے یا نگا تو ان کو جو حضرت عمان جھرنے یا نگا تو ان کو جو حضرت عمان جھرنے یا نگا تو ان کو جو حضرت عمان جھرنے یا نگا تو ان کو جو حضرت عمان جھرنے یا نگا تو ان کو جو حضرت عمان جھرنے یا نگا تو ان کو جو حضرت عمان جھرنے یا نگا تو ان کو حضرت عمان حضرت عمان کیا تو ان کو حضرت عمان کیا کہ کو کو کھرنے کا کھرنے کیا تھر کے بار کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کیا کھرنے کیا کہ کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کا کھرنے کی کھرنے کے بعد حضرت میں کھرنے کا کا کا کھرنے کو کھرنے کی کھرنے کے کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کے کھرنے کے کھرنے کی کھرنے کے کھرنے کی کھرنے کے کھرنے کے کھرنے کے کھرنے کے کھرنے کے کھرنے کے کھر

٠٥ الفردية البخاري

ویدیا، پھر حضرت علی 🖝 کی اولا و نے اس پر قبشہ کرلیا، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر 🐗 نے ان سے ما تک لیا جو ان کی شہادت تک ان کے باس رہا۔

حضرت زبیر 🚓 نے خودیہ واقعد سنایا کہ ہدر کے دن میراعبیدہ بن معید بن العاص سے سامنا ہوا جوسر ہے پیر تک اوے میں غرق تھا کہ دونوں آنکھوں کے سوا پھونظر ندآ تا تھا، اس کی کنیت ابوذات الکرش تھی ، اس نے ساہنے آگر کہا کہ میں ایو ذات انگرش ہوں ،لینی صرف اثناہی کہد دینا مقابل کو ڈرانے کے لئے کافی سمجما ، کیونک یہ بہت پہلوان مشہور تھااس شہرت کی وجہ ہے اس نے صرف کنیت ہی بنا نا کا نی سمجھا۔

حضرت زبیر پیلفرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جونیز ہ تھا وہ میں نے اس کی آگھے میں مارا اور ای سے اس کا کام تمام ہوالینی مرگیا، ہشام کہتے ہیں کہ حضرت زبیر دھنے نہ یجی بتایا کہ جب وہ گر گیا تو میں نے اپنا بیر اس برر کھ کرانگڑ ائی لی اور زبر دست مشقت کے بعد مینچ لیا جس سے وہ دونو ں طرف سے مڑ کیا تھا۔

## تبرك بآثارالصالحين شركنهيس

نی کریم 🦀 نے یا د گار کے طور پر بیزیز ہ ما لگا تو حضرت زبیر کھنے وہ نیز وحضور اقدس 🕮 کو دیدیا ، جب نبي كريم كل وفات موكئ تو حفرت زبير كله نے وہ نيز واليس لے ليا، پير حفرت ابو بكر صديق ك نے طلب کرلیا تو آپیکودیدیا، جب حضرت ابو بمرصدیق 🚓 کا انقال ہوگیا تو حضرت ممر 🗱 نے فر ماما کہ مجھے ويدو، جوآب كوديد ياكيا، حضرت عريف كى شهادت كے بعد حضرت عثمان على في الك لياء مجرآب كوديديا كيا اور حضرت عثمان چین کی شہادت کے بعد حضرت علی چین کی طرف وہ نیز ولوٹ آیا بعد میں پھر حضرت عبد اللہ بن ز ہیر عصف مانگ لیااور یہ نیز وعبداللہ بن زبیر مطاعت پاس رہا یہاں تک کدوہ شہید ہوئے۔ ای

اخ ووقاعطاه)) أي: قناهطي الزبير ومول الله 🕮 العنزة عاوية. قوله: ﴿وَالْحَلَّمَا}) يعني: أَحَدُ الرّبير العنزة بعد موت رصول الله 🌦، لأنهـا كانت عادية. قوله: ((لم طلبها أبوبكره)) أي: لـم طلب العنزة أبوبكر من الزبير فأعطاه إياها عـاوية، وحـذلك جـرى مـع عمر وعنمان رضي الله عنهما. قوله: ((عنـدُ آل على ﴿ إِنَّهُ)) أي: عبــد على نفسه، ولقطة الآل، مقىحمة، وبعد على كانت عبد أولاده لم طلبها الزبير من أولاد على فكانت عنده إلى أن قتل. عمدة القارى، ح

ای نام ہے ہمارے بہاں یا کشان میں جو پہلا میزائل بناہ ہمنز امر اکل کے نام ہے بنایا گیا۔ آپ دیکھے کے دھزت زیر کھے عز ہے بارے میں کتاا ہتمام کیا گیا کہ حضور اقدی ﷺ اور خلفائے راشدین 🚓 نے اس کور کھنے کا کتنا اہتمام فرہایا، ظاہر ہے کہ حضرت ذبیر 🚓 نے فرہایا کہ اس کے دونو ل طرف مڑ جانے کی وجہ سے ایک طرح ناکارہ ہوگیا تھا جوقائل استعال نہیں رہاتھا، لہذا بیعنز ، جوبھی لے رہاتھا اس کا مقصر بیٹیس تھا کدا ہے استعمال کرے بلکد و چھن ایک تجرک کے طور پر تھا ، تو معلوم ہوا کہ تیم کا رکھنا کوئی شرک وغیرہ نہیں ب جبیا که ادار نجدی بمائی قرار دیتے ہیں ، تیرک با ثار اصلی و کری بات نہیں - ۵۸

999 سحدثنا أبو اليمان: أخير نا شعيب، عن الزهري قال: أعبرتي أبو إدريس عَالَـُ اللهِ بِن عِبِـُد اللهِ: أن عبائمة بِين النصامت، وكان شهد يدرا، أن رصو ل الله 🥮 قال: ((بايموني)) [راجم: ١٨]

برروايت" وكان شهد بدراً"كاوريولائ ال

• • • ٣٠ ـ حدثنا يحين بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرتي عروة بن الزيبر، عن مالشة رضي الله عنها زوج النبي ، أن أبيا حذيفة وكا ن ممن شهد بدرا مع رسول الله 🛍 تبني سالما والكحه بنت أخيه هند بنت الوليد ابن عتية، وهو مولى لامرأة من الأنصار. كما تبني رسو ل الله كا زيدا. وكان من تبني رجلا في الجاهلية، دعاه الناس إليه وورث ميراثه حتى أنزل الله تعالى ﴿ أَدْعُو مُمْرِ لاَّ يَاتِهِمُ ﴾ فجاء ت ممهلة النبي كله . قذكر الحديث. رانظر: ٨٨٠٥٦ ٣٨

ترجمہ: عروہ بن زبیرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ رسول اکرم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ آب نے فرمایا که مفترت ابوحذیف علائے جو بدر ش شریک تھے، سالم کو جو کہ ایک انصاریہ مورت کے غلام تھے،

٨٢ مزيةنعيل ك ليم وابعت قراكي انعام الباوى، ج: ٣٠ ولم العديث: ٣٨٣ ، ص: ٣٥٣ ق ٢٦٥

۴ وفي صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير، وقم: ٢٧٣٦، وسنن النسائي، كتاب النكاح، باب تروج السمولي العربية، ولمم: ١٤١٣، ومسن أبي ذاؤد، كتاب التكاح، باب فيمن حرم به، وقم: ١٤٦٣، ومسنن ابن ماجة، كتاب السكاح، باب رضاح الكيبر، وقم ٩٣٣٠، ومسند أحمد، بافي مسند الأنصار، باب حديث السيدة عبالشة، وقيم: ٢٥٢٥، ٢٥٢٥، ٢٣٢٢، ٢٣٤٢، ٢٣٩٢، ٢٣٩٨، ٢٥١٢٥، ومنوطا منالك، كتباب الرضاع، باب ماجاء في الرضافة بعد الكبير، وقم ١١٢٠، ومن الداومي، كتاب النكاح، باب في رضاعة الكبير، رقم: ۲۱۵۷

ا پنا بیٹا بنا کرا پئی مجتبی لیخی ہندہ ولید بن عتبہ کی بٹی ہے اس کا نکاح کر دیا تھا، جس طرح آنخضرت کے خضرت زید کو اپنا بٹیا بنالیا تھا اور جا ہلیت کے زمانہ جس بیر سمتھی کہ جب کوئی کی کو اپنا بٹیا بنالیتا تو وہ اُس کے نام ہے پیکار اجاتا ، اور اس کے مال کا دارے ہوتا تھا، بیبال تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فرمائی ﴿ اُلْدُ حُسُومُ ل مسابھے ﴾ اس آیت کے نزول کے بعد سہلہ بنت ہمل رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت جس حاضر ہوئی، مجراس حدیث کو بیان کیا۔

#### تشريح

حضرت عا کشرصد ایند رضی الله عنها روایت فرماتی میں که حضرت ابوحذ یفد کے جومها جرمین میں سے میں ، اپنی کنیت کی موجد سے مشہور میں ، بیان لوگوں میں سے تیے جو نی کرئے تھا کہ کہ در میں شامل تنے ۔
انہوں نے حضرت سالم بھو کو اپنا بیٹا بنالیا تھا اور انہوں نے اپنی بھیٹی هند بنت ولید بن عتبہ کا لکاح محضرت سالم بھو ایک انصاری عورت کے موٹی تنے ، یہ بمیشہ حضرت ابوحذیف محضرت سالم بھو کے کے ساتھ ساتھ رہے تنے در ندیجی ان کے قلام نہیں دہے ۔

حضرت ابو مذیفہ مصرت سالم کو کوایدائی انبا بیٹا بنات تے جیدا کر حضورا قدس کے خضرت زید بن مارشہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اور زبانہ جالمیت میں بیر تھا کہ جب لوگ کی کو شخی بناتے تھے تو وہ اس کی طرف نبیت کرکے بھارتے تھے اور وہ میراث بھی یا تا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیدا بہت نازل فرمائی:

﴿ أَدْعُونُهُمْ لِآبَائِهِمْ ﴾ ٢٠٠

ترجمہ: تم ان (منہ بولے بیٹوں) کوان کے حقیق بالوں کے

نام سے پکارا کرو۔

سبلہ بنت سبیل رضیٰ الله عنها ، جو کہ حضرت ابو حذیفہ کا ہلیتھی ، انہوں نے بی کریم کھ کی خدمت میں حاضر ہوکر کچرعرض کیا ، جس کی تفصیل کا ب النکاح میں آگے آ رہی ہے۔ ۵۵

و و و ۱ م ما حد لنا على: حدلنا بشر بن المفضل: حدلنا خالد بن ذكوان، عن الربيع بنست معوذ قالت: دخل النبي ﷺ غدلة بنسي على فجلس على فراشي كمجلسك مني

١٥٠ والأحزاب١٥٠)

<sup>64</sup> كتاب النكاح، باب الإكفاء في الدين، رقم الحديث ٨٨ • ٥

وجنوبسريسات يستضنوبن باللاف يندبن من قتل من ابالي يوم بدو حتى قالت جاوية: وفينا نبي يعلم مافي غد، فقال النبي ؟: ((لا تقولي هكذا، قولي ما كنت تقولين)). [الظر: DYFAIRL

ترجمہ: خالد بن زکوان کہتے ہیں کہ انہوں نے ربیع بنت معو ذرضی اللہ عنها سے روایت کی کہ حضورا کرم شب زفاف کے بعد میرے گریں تشریف لائے اور میرے بستریاس طرح بیٹھ گئے چیسے تم بیٹھے ہو، اس وقت کی از کیاں دف بھا کرشداء بدر کی شان میں تعبیدہ خوانی کررہی تھیں۔ آخر میں ایک اثر کی بیرگانے کی کہ ہم میں ایک ایسا نبی تشریف لایا ہے جو یہ جات ہے کہ کل کیا ہوگا، حضور 🐞 نے فرمایا سیست کہو، بلکہ جو پہلے کہدر عل تھیں وہی کہو۔

#### تشريح

حضرت رئے بنت معو ذرضی اللہ عنہا فر ہاتی ہیں کہ نبی کریم 🙈 میرے یاس میج کے وفت تشریف لائے جس دن میر بے ساتھ بناء کیا گیا، لیخی جس دات میر می رضتی ہو کی ای میج نی کریم ہے آ کرمیر ہے بستر مراس طرح بیٹے گئے جیسا کہا ہے خالدا بن ذکوان! تم میرے ماس بیٹے ہو۔

سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ رقتی بنت معو ذکا حضور 🕮 کے ساتھ کوئی رشتہ تو نہیں تھا ہ تو اجبیہ کے ساتھ ملا قات کیسی ، بالخصوص خلوت میں؟ بیرکہا گیا ہے کہ خلوت نہیں تھی کیونکہ بچیاں مو جو دقیمیں جو دف بھار ہی تھیں ۔ نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیدوا قعہ نزول حجاب ہے پہلے کا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ نبی کریم 🕵 کی خصوصیت تھی، کیونک پر دہ داجب تعیید نہیں ہے بلکہ بوجہ فتنہ کے داجب لغیر ہ ہے اور نبی کریم 👛 کے حق میں فتنہ کا احمّال بالكل منفى تمااس واسطے بردہ كے احكام عائدتيس ہوسكتے ۔ يرير

٢٨. ولمى مستن التومذيء كتاب النكاح عن رمول الله، باب ماجاء لمى اعلان النكاح، ولم : ١٠١٠ ومستن إبي ذاؤد، كشاب الأدب، يناب في النهي عن الغشناء، وقيم: ٣٢٤٦، ومثن أبن ماجة، كتاب النكاح، ياب الغناء والدف، وقم: ١٨٨٤ ، ومسند أحمد، باقي مسند الأنصار ، باب حديث الربيع بنت معرد ابن عفراء، رقم: ٢٥٧٥ ، ٢٥٧٨ 24. قال الكرماني هو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب أو كان قبل نزول آيت الحجاب أو جاز النظر لسلسماجة أو عسند الأمن من المُعتبة اه و الأخير هو المعتمد والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي 🕮 جواز الغلوة بالإجبية والنظر إليها ، وهو الجواب الصحيح من فرايسها والنظر إليها ، وهو الجواب الصحيح

"وجوب سویات بعضوین بالدف" کچه چوکریاں جودف بجاری تیس (چیوٹی اورنو عمراز کیوں کی طرف اشارہ ہے) اورند ہر کردی تیس اپنا ابا و کا جو بدر کے دن آل کئے گئے تھے۔ یہاں تک کہ ایک بچی نے بیشعریز ھا۔

"وقينا ئبي يعلم مافي غد"

مارے درمیان ایک نی ایسے ہیں جو جانے ہیں جو پچھ کل ہوئے والا ہے۔

تو نی کرے ﷺ نے فرمایا کہ اسی بات مت کہو، حالا تکہ جولفظ میں کہا گیا ہے وہ مجمع معنی میں بھی منطبق ہو سکتا تھا مجمع معنی مید ہیں کہ بسااوقات الشرقعالیٰ آنے والے دن کی خبر آپ کا کو مطافر ہادیتے تھے۔

﴿ لِلْکَ مِنْ أَنَهُ وَ الْغَبُ لُوحِمُهَا إِلَهُکَ ﴾ ٥٨ ترجه: (اے يَغْبر!) يرغيب كي كھ باتيں ہيں جوہم تهيں \* كرف النظام

وي كروريع بناري ين-

للذااس اعتبارے اگر کو گخض "و فیسف نہی یعلم مافی غد" کہددے تو کوئی غلط بات بیں کین چونکداس میں ابہام بے غلط بات کا۔

ظاہ بات کیا ہے؟ وہ بہ ہے ''جمعیع حاکمان و حا یکون'' کاظم ہے، اس واسطے ہی کریم کے نے تعجیہ فرمادی کدائی بات نہ بولو کیونکہ ایسا ہوئے ہوئے ''جسمیع حساسکان و حا یکون'' پیس تیزیل ہوجائے گااور ( آج کل ہوگیا) اس واسطے نی کریم کے نے اس بات سے منتہ فرما دیا، روک دیا اور فرمایا کراس جملے کے سوابا تی کہو۔

..... ...... وقطيتها وأده عليها ولوه عندها وسند من قصة أم حرام بست سلحان في دحوله عليها ولوه عندها وقطيتها وأسد ولم يكن بينهما محرمية ولا (وجبة وجوز الكرمالي أن تكون الرواية مجلسك يفتح اللام أي جلوسك ولا إفسكال فيها. قتح البارى، كتاب النكاح، باب حرب الدف في النكاح والوليمة، وقم: ١٣٤ م ع: ٩، ص: ٣٠ م. وفي اصلاء السند: الا القاضي والشاهد والمخاطب، فاله يباح لهم النظر عند خوف الفتنة أيضاً، إلى المصلحة متيقن والسفسدة محتمل، في المصلحة لا تترتب بدون النظر، والمفسدة ممكن دفعها بالقصد والاختيار، فيغلب المصلحة المسلحة المسلحة للهاء النظر للخاطب كما هومذكور في كتب الحديث، ولا يخفى أن نظر الخاطب لايخلو عن المحمسدة، لم النبي قد أباح النظر للخاطب كما هومذكور في كتب الحديث، ولا يخفى أن نظر الخاطب لايخلو عن شهرية فالماكم والشباهد أوني لأنهما أبعد من الشهوة من الخاطب، كما لايخفى باب جواز كشف المرأة وجهها وكفها للأجالب، ج: ١٠ من: ٢٠٣٢

#### دف بجانے کی حد

یہاں پر نبی کر یہ بھی نے بچیوں کو دف بجانے کی اجازت دی، اس سے پہتہ چلا کہ دف کا استعمال جائز ہے اورشادی بیاہ کے موقع پر دف پرلڑ کیاں بچرگا کمیں بچا کمیں بھی تو منع نبیں، البتہ اس سے آ گے بڑھنا ممنوع ہے کیونکہ اس سے مقصد اعلان تھا تبعاً وضمنا دوسرے مقاصد بھی حاصل کر لئے جاتے تھے، اس حد تک مخجائش ہے، باقی وہ آلات جوخاصہ لبودی کے لئے وضع کئے جی جس جس کوآلات ابود مزامیر کہا جاتا ہے تو اس کی اجازت اس سے نیں نگتی اوراس کے تا جائز ہونے پر دوسرے دلائل شاہر ہیں۔ 24

حضرت والدصاحب رحمة الشعليكا أيك رسال جس كا اردوتر جمه "اسلام اورموسيق" كي نام سے شائع موچكا ہے اس ميں چيتيں ا ماديث ذكر فر مائي ميں جوآلات موسيق كے عدم جواز پر دانا كسر روي ايس -

بعض حضرات سلف سے اس کا جواز معقول ہے ، جیسا کہ امام فرالی ، علامہ زبیدی ، ابن حزم اور صوفیان کرام جمہم اللہ کی ایک جزی جا عت بیرسب ان کے جواز کے قائل ہیں بشرطیکہ آلات ایسے نہ ہوں جوشعار فساق ہوں ، اور جوشعار فساق نہیں اور اس کی مثال امام فرائی رحمتہ اللہ علیہ نے ''عود'' کی دی ہے ، علامہ زبیدی نے شرح احیا والعوم میں اس پر روایتوں کا ڈیمر لگا دیا ، کین بیرسب روایتی ضعف ہیں ، ان میں کوئی بھی قابل استدال آئیس ، آلات کا ذکرتی دوایتوں میں ٹیس ہے۔

البیۃ فنا مکا آلات کے ساتھ ہونا ضروری فیل ہے، بغیر آلات کے بھی ہوتا ہے ،اگر ترنم سے شعر پڑھیں بغیر آلات کے قوبالکل جائز ہے ،الیا گذا ہے کہ گو ہوں نے روایتی لوگوں کی طرف نسبت کی ہیں ۔

کتے ہیں کہ بندوستان کا ایک گویا تھا، اللہ میال نے اس کوٹو فتی دیدی دو ج کو چلا کیا، ج کرنے کے
بعد مدیند طیبہ جارہا تھا( اس زمان شدی مدیند طیبہ جاتے ہوئے راست میں منزلیس کرنی پڑتی تھیں لیستی رات کو
کیس نہ کیس خرا ہوتا تھا، اب تو آدی تین چار تھنے میں تھی جاتا ہے ہم بھی اس زمانے میں گئے ہیں تو رات میں
کیس نہ کیس تیام ضرور کرنا ہوتا تھا، تو دہاں منزلیس بنی ہوتی تھیں، چھوٹے چھوٹے تجوہ خانے ہوتے تھے دہاں
چار پائیاں بچھی ہوتی تھی، ایک ریال کی ایک چار پائی کے لی رات کو ہوگے)۔

تواس نے بھی رات کو مدینہ طلبہ جاتے ہوئے ایک منزل پر تیام کیا ، کھانا وغیرہ کھا کر جیٹھا تھا کدا بخ

<sup>9</sup>م. وفيه إياحة حبرب الدف صبيحة العرس، وإياحة سعاعهن، ومن يعتمه من الملساء يقول: كان هذا وأمثاله في ابتلة. الإسلام. حمدة القارى، ج: ١٤ / ص: ١٥٦

یں ایک عرب گویا بھی رات کو دہاں آ گیا ، اور عرب گویئے نے وہاں میٹے کر عربی میں گانا بجانا شروع کردیا۔ اس عرب گویے کی آ واز بہت ترزاب اور بھدی تھی۔

ہندوستانی گویئے کواس کی آواز ہے بہت کراہیت اور دحشت ہوئی۔ جب اس نے گانا بجانا بند کیا تو ہندوستانی گویئے نے کہا کہ آج ہے بات میری مجھے میں آئی ،قربان جا دیں! حضور ﷺ کے اوپر کہ حضور اقد ک ﷺ نے گانا بجانا کیوں حرام قرار دیا تھا؟ اس لئے کہ آپ نے اس جیسے بدؤوں کا گانا سنا تھا، اگر آپ ﷺ میرا گانامن لینے تو بمجی حرام قرار ندیئے۔

بیاس بحث کا خلاصہ بے، آرانشرتعالی کی تو نیش شائل حال ہوتو والدصاحب کا رسالہ "المستعسى
المحقیث فی تقسیر لهو المحدیث" احکام التر آن دیکھیں۔ اور دوسرار سالۃ "ازالة المعناء فی وصف
المعناء" اس کا ترجمہ اسلام اور موسیق کے نام سے کتبددار العلوم سے چپ گیا ہے۔ اس ش تمام وہ احادیث بھی
موجود جی اور ان کی استادی حیثیت کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ وو

٢ • • ٣- حدلتا إبراهيم بن موسى: أخبر نا هشام،عن معمر،عن الزهري ح.

وحدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب، عن محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عبد الله عنهما قال: أخبرني أبو طلحة هم صاحب رسول الله في وكان قد شهد يدرا مع رسول الله في أنه قال: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة )) يريد التماثيل التي فيها الأرواح. [راجع: ٢٢٥]

ترجہ: حضرت ابن عباس ملے نے فرمایا کہ ایوطلی ملے محافی رسول کے جو بدر کی افرائی میں شریک تھے نے بچھ ہے کہا کہ حضورا کرم کے نے فرمایا رحمت کے فرشتے اس کھر میں نہیں جاتے جس گھر میں کتا ہویا تصاویر ہوں۔ ابن عباس ملے فرماتے ہیں کہ اس سے جانداروں کی تصاویر مراد ہیں۔

#### مقصود بخاري

اس مدیث میں بیر بتانا نامقصود ہے کہ ایوظلی مصدیدر ش شامل تھے کہ "و کسان قلد شدید بساوا مع رصول الله علی اس مدیث آئے آئے گی ادراس سے متعلقہ بحث وتفصیل انشاء اللہ وہاں پر آئے گی۔

وق عريرتفيل كر ليخ مراجعت قراكي: العام البادى م: ١٥ ص: ٩٩ ا تا ١٥١

# \*\* \*\*\* حدثنا عبدان: أخير ناعبدالله: أخبرنا يونس ح.

وحدثما أحمد بن صالح: حدثنا عنيسة: حدثنا يونس، عن الزهرى: أخيرنا على بن حسين: أن حسين بن على أخيره أن عليا قال: كانت لي شارف من لصيبي من المعتم يوم بدر، وكان النبي ۾ اعطاني مما افاه الأمن الخمس يومثة. فلما أردت أن أبتني بىفاطمة بنت النبي ﷺ وأعدت رجلا صواغافي بني قينةاع أن يرتحل معي قتأتي بإذعر فأردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي. فبينا ألا أجمع لشارفي من الأقصاب والتضرائير والمحيال، وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، حتى جمعت ما جمعته فإذا أنا يشارفي قداجيت استمتهما ويقرت عواصرهما وأخذمن أكبادهما، فلم أملك عيتي حين رأيت المنظر، قلت: من فعل هذا ؟ قالوًا: فعله حمزة بن عبيد السمطلب، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، عنده قينة وأصحابه، فقالت في غنالها: ألا ينا حمر للشرف النواء، فولب حمزة إلى السيف فأجب أستمتهما وبقر خواصد هما، وأخلمن أكبادهما. قال على: فانطلقت حتى أدخل على النبي 🦓 وعنده زيد بن حارثة وعرف النبي ، الذي لقيت فقال: ((مالك؟)) قلت: يارسول الله، ما رأيت كاليبود، هذا حمزة على ناقش فأجب أستمتهما ويقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شه ب. فدعا النبي 角 بسردانه فارتدي ثم انطلق بمشي واتبعته أنا وزيد بن حاوثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له. فطفق النبي 🕮 يبلوم حُمزه فيما فعل، فإذا حسمة ة ثمل، محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى النبي الله تبع صعد النظر إلى و كبتيه، ثم صعد العظر فنظر إلى وجهه. ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي 🖀 أنه ثمل فنكص رسول الله الله على عقبيه القهقري، فخرج وخرجنا معه. [راجع: ٢٠٨٩]

ترجہ: حسین بن ملی مصحرت ملی ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ کی آپ کی کہ بدر کے مال منتبت ہے آیے فرمانی کہ بدر کے مال منتبت ہے ایک اوفتی تھے کی ، دومری تی کرئی کی نے بھی کواپنے مال سے حمایت فرمائی ، تو میرے پاس دو ہوگئیں، میں نے اداوہ کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها وختر رسول اکرم کی کو خصتی کر کے لاکوں، تو میں نے نی تعینا کا کے ایک یہ دونوں چلیں ، اوراؤ خرکھا کا اوشنیوں پر لا دکرلا میں ، میرا مطلب بیتھا کہ اس کو فروخت کر کے اپنے نکاح کا ولیم کرون ، چنانچ اس خیال ہے میں دواؤ مشیوں کے لئے پالان ، رسیال اور تھیلے وغیرہ فراہم کر دہا تھا، او شیال ایک انصاری کے کھر کے قریب پیٹی ہوئی تھیں، جب سامان کیکر میں اور تشیوں کے پائے ہیں، میں ، جب سامان کیکر میں اور تشیوں کے پائے ہیں، میں بھ

د کیم کردونے لگا، اور لوگوں ہے ہو جھا کہ بیس نے کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا ہے کا محرّہ ، بن عبد المطلب فضہ نے کیا

ہے، اور وہ انسار کے ساتھ اس گھر بیں جیٹے بڑا ہے ہیں، ایک لوغری گانے والی موجود ہے، اور یار

دوست جمّ جیں، بات ہے ہوئی کہ لوغری نے کہا ہے جم و انھومونی موٹی اوغنیوں کی طرف، جمّ و کوار لے کرا شے

اور اونٹیوں کے کو ہان کا ہ و سے اور پیٹ چاک کرکے کیلیے تکال لئے ۔ تو حضرت علی ہے کہتے ہیں بیں بید دیکہ کر

حضور کی خدمت میں آیا اس وقت آپ کے کہاں حضرت نہید بن حارث ہی ہیئے ہوئے جے آئخضرت کی خدمت میں آیا اس وقت آپ کے باس حضرت نہید بن حارث ہی ہیئے ہوئے کے آئے خضرت کی میں مصیبت پہلے نہیں وقت آپ کی بال ہواہے؟ میں نے عرض کیا کہا سے اللہ کے رسول! میں نے آئ

میں مصیبت پہلے نہیں دیکھی ، جمڑہ نے میری اونٹیوں پر براستم کیا ہے، ان کے کو ہان کا شہر ڈالے اور پیٹ چاک کردیے اور دی کے اور کہان کا شہر ڈالے اور پیٹ چاک کردیے اور دی کے اور جمزہ کی کہ رہے تھی ہے۔ اس کھر پر بی چاک میں اور ذید بن حارث ہی ہے ہوئے ، آپ کے نے اس کھر پر بی جا کہ خال مواد نے کہ اور کہا ہے کہ نے دیکھا کہ حمزہ وقت ہی جو گئی اور کہا ہے تم نے کہا کہ بیم بیم و کے دیکھا کہ حمزہ وقت آپ کی جمھرے گئی اور کہا ہے تم نے کہا کہا تکہ ور بین ، آپ کے نظام معلوم ہوتے ہوئے آپ کے اس کے حضور کے کے دیکھا کہ حمزہ وقت آپ کے جمھرے گئی اور اس مقت آپ کے تکام معلوم ہوتے ہو ۔ اس وقت آپ کے جمھرے گئی کہ در گئی اور آپی اور کہا ہے تم نے کہ گئی کہ ور بین ، آپ کے اس کھر وقت آپ کے کھا موردی ہیں ۔ جمزہ نے نظر دوڑ آئی اور گھنوں تک حضور کے کہ کہ دوڑ ان بیک کھا در دور ان اور وقت آپ کے کھا موردی ہیں ۔ جمزہ نے دیکھا کہ دوڑ آئی اور گھنوں کے حضور کے کہ کہ دور تا ہی دورت ہیں ، آپ کے کھا موردی ہیں ، اس کھر موردی ہیں ، آپ کے دیکھا کہ دورت کی اور دور آئی اور گھنوں کے کھا کہ دورت میں موردی ہیں ، اس کھر تے ہو ۔ اس وقت آپ کے حضور کے کہ موردی ہیں ، اس کے دیکھا کہ دورت کی دور آئی اور گھنوں کے کہ دورت کی اور کہ موردی ہیں ، آپ کے دیکھوں کے کہ دورت کی دورت کے دیکھوں کے دورت کی دور

# ولیمه کا شوق بھی ،ضائع پونجی کا دُ کھ بھی

علی بن حسین رحمہ اللہ جوزین العابدین کے نام سے مشہور ہیں وہ حضرت حسین بن علی ہے ہے روایت کرتے ہیں اوران کو حضرت علی ﷺ نے خبر دی ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک افٹی تھی جو بدر کے دن فنیمت کے حصہ ہے لی تھی ، اور ایک نبی کریم ﷺ نے عطا فرمائی تھی اس مال سے جو اللہ تعالیٰ حضور اقد س ﷺ کوشس کی صورت میں عطا وفرماتے ہیں۔

اس وفت حضرت فاطمد رضی الله عنهائے نکاح ہو چکا تھا، جب میراحضرت فاطمہ رضی اللہ عنها کی دخمتی کرانے کا ارادہ ہوالیحنی بنا موکا تو طاہر ہے بناء کررہے ہیں تو دلیمہ ہوگا، تو یس نے بنوقیقاع میں ایک مسسوا طے (مسسوا غے مے معنی سنار، جوسونا ڈھال کرزیوروغیرہ بناتے ہیں ) سے معاہدہ کیا کہ میر سے ساتھ چلے اورہم جاکر اؤخرگھاس کا ہے کرلے آئیں۔ تو میرا ارادہ تھا کہ وہ میں سناروں کوئے ووں گا اور اس سے میں اپنے ولیمہ میں مدد لوں گالیمنی میں ایسے دلیمہ برخرج کروں گا۔

"في سيا أن اجمع لشساد في من الأقصاب البغ" توال دوران بين إي اونيُول كيك

پالان ، بوریاں اور رسیاں جمع کر دہا تھا۔ میری اونٹنیاں ایک ایسے جمرہ کے پاس بیٹھا دی گئی تھی جو ایک انساری صحابی کی مکلیت میں تھا کہ باتھا۔ صحابی کی مکلیت میں تھا کہ میں جا گیا تھا، صحابی کی مکلیت میں تھا کہ بھی اور میں جا گیا تھا، میں اس کی ملکیت میں ہے جہ کچھ گھاں وغیرہ جمع کرنا تھا وہ جمع کر کے میں لے آیا۔ جب یہاں پہنچا تو اچا تک میں نے دیکھا کہ وہ وہ میں گئی ہے۔ کہ جواد نشیاں میں بیٹھا کر گیا تھا ان دونوں کے کوہاں کی نے کاٹ لئے میں اور ان کا پیٹ چاک کر کے ان کی گیلی گئی ہے۔

ا یک طریقیہ تو ہوتا ہے کہ آ دمی ذرح کرے پھر نکال لے بٹییں، یہ تکلف نہیں کرتے تھے۔ ذرج کرنے کا رواج نہیں تھا زندہ اونٹ کا کو ہان کا ٹ کر لے گئے اور پکا کر کھالئے۔ تو کہتے ہیں کہ یمی طریقیہ ہوا اس وقت کہ ان کے کو ہان کا ٹ لئے گئے اوران کی کھوکھیں اور کیکی نکال کی گڑھی۔

"فلم أملک عبنی حین رأیت المنظوالع" كتيج بن رجي جب به مظرات في آكول برقايد نه باكا دونا آگيا-اس زبان كا آپ تصور يجي كفتروفا قد كا زبانداور دهزت على دهدكا فكاح بواب اور رضى بوئ والى به بايمو كل به اوروليم كرنا چا چه بين اور دهزت فاطم رضى الله عنها سے مجت وتعلق به اور اس كوچا يج بين اور جو مجكوكا كات فى وديداو شيال فى اوران كاية حشرين كيا-

تو کہتے ہیں کہ شہر رو پرا کہ بیر ترکت کس نے کیا؟ تولوگوں نے بتایا کہ بیکام حضرت حزہ 🐟 نے کیا ہے، جوان کے اور حضور 🕮 کے بیچا بھی تھے۔

"وهو فسے هذا البست النع" اوره اس کرش بیٹے بین انصار کے پی توگ شراب فی رہے بیں ان کے ساتھ مید بھی فی رہے بین (اس وقت تک شراب حمام نین ہوئی تھی) اور ان کے پاس ایک گانے والی بھی تھی اور ان کے ساتھ بھی ہے تو انہوں نے اس کے گانے بین بیشعر بھی شال کر لئے

"الآياحمز للشرف التواء"

اح حزه إمو في موثى ادنتنول كي طرف الثور

یہ ''بیا حصفہ 8'' منادی مرخم ہے، لینی اے حمزہ! ذراان موٹی تازی اونٹیوں کو دیکھوتو یہ کھڑی ہو تی ہیں نتا محس کے اندر، ان کو دیکھواور ہماری ادعوت کرو۔ ان کا خون لکالواد رکا ٹو اور ان کے ذریعہ ہماری مہمانی کرو، تو خضرت تمزہ کھا شراب تو چیئے ہوئے تھے اور محورت نے جناب اورزیا دو چرٹکا دیا تو جوش میں آ گئے \_

" فو قب حسموٰۃ إلى السيف الغ" حزوجه نے آلوار کی طرف چھا تگ لگا کی اوران اونٹیوں کے کو بان کاٹ دیئے اوران کے پیٹے چیر کرد کھوڑتے اوران کی کی نکال کرلے گئے۔

 نہیں دیکھا، آنخضرت 🛎 نے میرے رنجیدہ چرہ کو دیکھ کر یو چھاتمہیں کیا ہواہے؟

یں ویری استراک سے سے بر سے در پیدو پہرہ و در پید رہ پ کی مصیب بہلے نہیں دیکھی ، عمرہ نے میری بہری کے میری میں اللہ کے درول! میں نے آج کی مصیب بہلے نہیں دو بھی ، عمرہ نے میری اونٹیوں پر براستم کیا ہے ، ان کے کو ہان کاٹ ڈالے اور پیٹ چاک کرویے اور دیکھئے کمرے میں وہ بھی موجود ہے ۔ آپ کے اور ان کے ساتھ متراب پیٹے والے اور بھی موجود ہے ۔ آپ کے نے اپنی ردامتگوائی ، چا در پہنی ، چلتے ہوئے تو بیٹ سے اور ایس کی اور زیدین حارثہ کے اور زیدین حارثہ کے اور نیس کرے میں بھی جی جا ان یہاں تک کداس کمرے میں بھی گئے جہاں پر معرف حقود ہے ۔

# مغلوب الحال كوتنبيه وتبليغ مناسب نهيس

" فسط فق النبی کی به لموم حسزه فیسها فعل المنح" آپ کے تعزی تحزی کو طامت کرنی شروع کی جو کچھ انہوں نے کیا ہی پر کدآپ نے یہ کیا حزکت کی اور دیکھا کہ تعزیت حزہ نشد میں ہیں اور ان کی آتھیں مرخ ہوری ہیں۔ گھر تعزیت حزہ ہے نے کی طرف دیکھا اور نگاہ اور نگاہ او پر کی طرف اٹھائی گھر نظر تھنے کی طرف لے مجے لیخی او برے نیچ کی طرف دیکھا، بھر چھرے کی طرف دیکھا۔

"شم قال حمزة: وهل ألعم إلا عبيد لأبى؟ المنع" پر معرزت مزه وله ف كباتم تو كونيس مو كنيس مو كنيس مو كنيس مو كنيس مو كنيس مو يات كباتم تو كونيس مو

مل ہر ہے کہ حضرت جز وحضورا کرم ، کے اور حضرت کی ، پیانجی شق تو ان کے والدعم دالمطلب تھے اور حضورا کرم ، اور حضرت علی ، دونوں کے واوا تھ تو اس نشہ کے حالت میں بید کھے ہم سب تو میرے باپ کے غلام ہو۔ مطلب بیہ ہے کہ کیا جمعے ملامت کرتے ہو؟ خلا ہر ہے کہ بید بات نشہ میں کی اس واسطے قالمی محرف نہیں ، آپ بچھ کے کہ وہ نشہ میں ہے تو رسول اللہ بھے بچھلے یا وس لوٹ آئے۔

اس نے پنداگا کہ جب کوئی هم اسی حالت میں ہو کہ مفاوب ہور ہا ہو یہاں تو سکر ہے لیکن اگر کوئی اس نے پنداگا کہ کہ ا هم مفاوب الغضب ہے تو اس دقت میں اس کو سجید کرنا مناسب نہیں۔ پندنیں کہ کیا کر گذرے اور کیا کہ م گذرے۔ جب ذراا شتعال شنڈا پڑ جائے یا حالات معمول پر آ جا کیں تو اس کے بعد سمجھانا چا ہے۔ اس سے سے معدم ہوگئی۔ منت معلوم ہوگئی۔

١٠٠٥ م م مرد مدادا محمد بن عباد: أخير نا ابن عبيئة قال: أنقاء لنا ابن الأصبها لى،
 سمعه من ابن معقل: أن علياطة كبر على سهل بن حتيف، فقال: إنه شهدبدرا.

۔ ترجمہ: ابن عمینے نے روایت بیان کی کہ حارے پاس ابن الاصبانی سے بیرحدیث پنجی انہوں نے ابن معقل سے سنا کہ حضرت علی ہے نے صفرت ہمل بن حنیف ہے پر تجمیر کمی ( نماز جنازہ پڑھائی ) اور پھرفر مایا کہ یہ جگب بدر جمن شریک تھے۔

#### "انفذه لنا" \_\_\_مراد

موال يه بيدا موتا بكر يهال يرخ يب لفظ كول استعال كيا؟

حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ ابن الاصبافی نے ابن عیبند کویہ عدیث مشافیة نہیں بلکہ مکاحیة پیچائی، لین خط کے ذرایعہ سے پیچائی آس لئے "اللہ الا"استعال کیا، انہوں نے ابن معظل سے سا کہ معزت مل نے نے معزت میل بن خدیف کے جنازہ پر کیجیر روحی، کھرفرما یا کہ یہ بدر میں شامل تھے۔ وہ

### شہدائے بدراورزا کد تکبیرات

سہل بن طنیف کے کی نماز جنازہ پڑھی اور یہ ذکورٹیش کہ حضرت مل کے نے کتی تھیریں پڑھیں بعض رواجوں ٹس پائچ اوربعض رواجوں ٹیں چے تھیری نہ کور بیں، اس کو یہاں ذکر کرنے کی مناسبت بیہ ہے کہ استے بڑے محالی بدر میں موجود تھے۔

دو مری و در پی بو کتی ہے کہ بعض حضرات نے فر مایا کہ شہدا ، بدر کی خصوصت ریتی کہ چار مجیروں سے زیادہ مجیریں کی جاتی خیس، کیونکہ عام طور پر چار تخییریں کی جاتی ہیں، اس لئے یہاں پر بدری صحابی ہونے کی وجہ سے پانچ تحییریں کہیں۔ اس کی بیر حقیقت بتائی گئے ہے کہ حضرت علی اسے نیماز کے بعد فر مایا: '' اللہ من اهل بعد "- الا

ال قوله ((انفذه لنا)) أي: بلغ به منتهاه من الرواية كقولك: أنفذت السهم، أي: رميت به فأصيت، وقيل: المراد به أنه أرسله فكانه حمله هنه مكاتبة . همدة القاري، ج: 14 ، ص: 48 ا

٢٢. شرح معاني الآثار ، كتاب الجنائز ، باب العكبير على الجنائز كم هوا ، وقم: ٢٨٣٩ ، ج: ١ ، ص: ٩٥ م

چنانچەغىدانلەبنمىغلىﷺ يۇلغەن داقىدىمىڭ كىرتى بىن " ئىسم ھىلىت مىع ھىلىي ھىلى جىنانىز ، كىلّ ذلك كان يكتسر هليهاار بعاً" معلوم بواكه هنرت على الله كااصل على جارى تكبيرون كالفائميكن جونكه ال بن حنیف 🗱 بدری محانی تھے اس لئے انہوں نے ان پر زیادہ تکبری کہیں۔ سو

٥ • • ٣ - حدلتا أبو السمان: أخبر نا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبدالله أنه سمع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب الله حين تأييمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهميءو كان من أصحاب رسو ل الله 🦓 قلة شهلة بالدراءتوفي بالمادينة .قال علم : فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حقصة القالت: إن شئت الكحتك حقصة لبت عمر ، قال: سانظر في أمرى فلبثت ليالي، فقال: قد بدالي أن لا أتزوج يومي هذا، قال عمر: قلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حقصة نبت عمر،فصمت أبوبكر فلم يرجع الى شيئا،فكنت عليه أوجد مني على عدمان . فلينت ليالي ثم خطبها رسول الله ﴿ فَأَنكَ حِنْهَا إِياهُ فَلَقَيْنِي أَبُو بِكُرِ ، فَقَالَ: لعلك وجدت على حين عرضت على حقصة قلم أرجع إليك ؟ قلت : نعم، قال: فإنه لم يستنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله 🦓 قـد ذكرها ولم أكن الأفشى سروسول الله 🚳 وأو تركها لقبلتها. ١١نظر: ٢٢ ١ ٥ ١ ٢٩ ٥ ١ ٢٥ ١ ٥ ١ ١ م.

٣٠ وهذا يدل على أنه كان مشهور أعندهم أن التكبير أربع وهوقول أكثر الصحابة وهن بعضهم التكبير عمس، وفي صمعهم مسلم عن زيمدين أرقم حديث مرفوع في ذلك وقد تقدم في الجنائز أن أنسا قالأن التكبير على الجنازة شلات"، وإن الاولى لسلامستانداح وزوى ابن أبي عيدمة من وجه آخر مرفوعا أنه كان يكير أوبعاً وحمداً ومسعاً ومبعاً والمالياً، حتى مات الشجاشي فكر عليه أربعاً وثبت على ذلك حتى مات وقال ابوعمر:انعقد الاجماع على أربع، ولاتعلب مين فقهاء الأمصار من قال يخمس إلا ابن أبي ليليء انتهى. وفي المبسوط للحنفية عن أبي يونس مطه. وقال الشوى في "شرح المهددب" كان بين الصحابة خلاف ثم انقرص وأجمعوا على أنه أديم، لكن لوكير الامام عمسالم بسطيل مساوسه إن كان ناسياً، وكذا إن كان عامداً على الصحيح. لكن لايعابمه المأموم على الصحيح، والله اعلم. فعج البارى، ج:2، ص: ۱۸۳

مور وفي سنن النسائي، كتاب النكاح، باب الكاح الرجل ابنته الكبيرة، وقم: ١٩١، ١٥٠٤، ومسند احمد، مسند المشرة الميشرين بالجنة، باب مسند أبي يكر الصديل، وقم: ٥٠، وصند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد الله ين عمر بن الخطاب، وقير: 2024

ترجمہ: سالم بن عبد اللہ رحمہ اللہ ، تعزیہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے دوایت کرتے ہیں کہ انہون نے

ہا کہ میرے والد حضرت عمر بن خطاب ہے نے فر پایا جب طعصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہوئیں اوران کے شو ہر تیس
بن مذاف سمی ہے جو رسول اللہ ہے کے صحافی اور شرکے بدر تے، مدینہ ہیں انقال کر گئے ، تو ہی حضرت عثمان

ہے سے ملا اور حصہ کا ذکر کیا اوران ہے کہا کہ اگر تم کہوتو ہیں ان کا فکاح تمہار ہے ساتھ کر دول ، حضرت عثمان

ہنے کہا ہیں تو رکر کے جواب دول گا، ہیں کی دن شمرار ہا، بھر جب ملاتو کہنے گئے کہ مناسب بھی معلوم ہوتا ہے

کہا بھی ہیں دوسرا نکاح نہ رکروں۔ بھر ہیں حضرت الو بھر جب سے ملا اوران ہے کہا کہا گر آپ کیسی تو ہیں خصہ کا

کہا جم ہیں دوسرا نکاح نہ کر دول ، وہ خاموق ہو گئے اورکوئی جواب نہیں دیا ۔ بھر کو ایوبر کھی ہے کہا کہا گر آپ کہیں تو ہیں ہو اس سے

بھی زیادہ رنج ہوا، جتنا حضرت عثمان میں کے افکار ہے ہوا تھا، ہیں گی را تیں خاموش رہا کہا ہے تک میں رسول

اگرم چی نے اپنے لئے حصہ رضی اللہ عنہا کو بیتا م جمیع، ہیں نے فورا ان کا فکاح حضور چھے کردیا ۔ اس کے

بعد حضرت ابو بکر چھے نے جمہ کہ شایع کم میں بھر ہوا ہے دیا تا کوارہ ہوگا ۔ جس نے کہا ہے تک خضرت کے وریا۔ اس کے

بوا تھا، حضرت ابو بکر چھے نے فر مایا بات ہیں ہے کہ بھی ان کہاں وجہ سے جواب ند دیا تھا کہ آئخضرت کے بھوری کی تھا کہ تعزیہ بھی ہو اورکوں میں صفور کھا کا داز قاش کیس

# معاشرتی خرابی کاازاله

حضرت عبد الله بن عمرضی الله عنها حدیث بیان فرماتے میں کہ جب حضرت عمرین خطاب کے گی صاحبزا دی حضرت خصد رضی الله عنها حضرت حیس بن صدائی کا ہے ۔ یوہ ہوئیں ۔

بیر مفرت نتیس بن حذافہ سمی اللہ اللہ اللہ جسواتین " ہے مشبور تنے ،غزو دَا احد میں ان کے زخم لک مم یا تھا جس کی دجہ ہے ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی .

تو حضرت عمر المنفر ماتے بیر کان کی وفات ۔ بعد حضرت عثان بن عفان در سے میری ملاقات

<sup>00</sup> قوله ((من خييس)) بطبع المخاه المعجمة وقعع النون وصكون الباء آخر العروف وبالسين المهملة: ابن حلاقة، بعضم الحاء المهملة وتحقيف الذال المعجمة وبالفاء - ابن قبس بن عدى بن سعد بن صهم القرشى السهمي، و كان من المهاجرين الأولين، شهد بدراً بعد هجرته الى أوض العبشة، لم شهد أحداً ونالته ثمة جواحة مات منها بالمدينة، وهو أخو عبدالله بن حذافة. فيع البارى، ج: 2 ا ء ص: 1 ه 1

ہوئی، تو میں نے انہیں حصد کا پیغام دیا اور کہا کہ حمیس کا انقال ہوگیا ہے، اگر آپ چا میں تو میں آپ کا حصد بنت عمر رمنی اللہ عنہا سے نکاح کر دول \_

اس ہے میں معلوم ہوا کہ باپ کا اپنی بٹی کے لئے کسی کو پیغام نکاح دینا کوئی معیوب بات نہیں ہے، جس طرح ہارے معاشرے میں بھی جاتی ہے کہ رشتہ آئے تو لڑکے والوں کی طرف ہے آئے۔

حضرت حثان کے نے جواب دیا کہ اچھا میں اس معالمہ میں نور کرونگا، تو چند را تیں میں خاموش رہا، حضرت حثان کے نے بعد میں کہا کہ میری رائے یہ بنی ہے کہ میں آخ بد نکاح ندکروں، لینی حضرت حصد رضی اللہ عنہا ہے۔ پھر حضرت عمر کے، حضرت صدیق اکبر کے ہے کے اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حصد بنت عمر رضی اللہ عنہا کوآپ کے نکاح میں و حدوں ہ تو حضرت صدیق اکبر کے بھی می خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا۔

تو بین حضرت ابو بکری پر زیاده ناران بوابنسیده حضرت عثمان کا یک یونکدان سے تعلق و محبت اور تو قعات زیادہ تعین تو انہوں نے بھی وی سر دمبری کا روبیا حتیا رکیا کہ کوئی جواب شددیا ، پھر پچورا تیس بیس انتظار کرتا رہااور بعد بیس حضوراقدس کے نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنها کا پیغام نکاح دیا تو بیس نے ان کا نکاح حضور کے سے کردیا۔

حضرت ابوبکر اس کے بعد مجھ سے اور فرمایا کہ شاید آپ مجھ سے ناراض ہو گئے جبکہ آپ نے بھی رحضہ رضی اللہ عنہا کو پیش کیا تھا اور بیس نے کوئی جواب شدویا تھا، بیس نے کہا کہ ہاں میں تاراض ہو گیا تھا، جسے رحض اللہ عنہا کا درج نایا کہ میر سے لئے کوئی چیز مائن نمیس تھی اس بات سے کہ بیس آپ کو جواب دوں اس محالمہ میں جو جھ پر چیش کیا تھا، تگر ہیا جات مائنے تھی کہ میر سے علم میں سیات تھی کہ حضور کے کی وقت حصہ رضی اللہ عنہا کا ذکر فرمایا تھا، اس لئے تھے بیہ خیال تھا کہ حضور کے جات تھی کہ حضور کی جات کی کہ حضور کی اللہ عنہا کا ذکر فرمایا تھا، اس لئے تھے بیشال تھا کہ حضور کی چیام دیں، تو میں تو میں تو اس کو کوا فشاء کی اور کو اور ان کیس تھا، اگر حضور کی چوڑ دیت تو میں آبول کر لیں۔

٧ • • ٣- حدلت مسلم : حدلنا شعبة، عن حدى، عن عبدالله بن يزيد : سمع أبا مسعود البدرى عن البي ﷺ قال: ((نققة الرجل على أهله صدقة)). 2

<sup>9.</sup> وفي صبحيسع مسيليم، كتاب الزكاة، باب قصل الفقة والصنفة على الأقربين والزوج والأولاد، وقم: 1779. ومستن الشرصةى، كتباب البير والصفة عن رسول الله، باب ماجاء في الفقة في الإمل، وقم: 1744، وسين البسائي، كتباب الزكشة، بياب أى الصندقة أفضل، وقم: ٢٣٩٨، ومسند أحمد، مسند الشاميين، باب يقية حديث أبى مسعود البغزى الألصارى، وقم: ١٣٢٣ / ١ ـ ١٣٣٤ ؛ وباقى مسند الألصار، باب حديث أبى مسعود عقية بن حمود الإلصار. وقم: ٢ ٢١٣١ ، وسين الدارم، كتاب الاستثلاث، باب في الفقة على العيال، وقم: ٢ ٢٥٣ ،

تر جمہ: عبداللہ بن بزیدے روایت ہے کہ انہوں نے ابوسسود بدری کھ سے میہ بات کی کہ رسول اکرم فرماتے تھے کہ اگر کو کی آ دمی اپنے انگی وعیال پرخرچ کرے تو اس جس بھی صدقہ کا اثو اب ملتا ہے۔

### حضرت ابومسعود کا بیری صحابی ہیں

ا مام بخاری رحمہ اللہ بیتین حدیثین یہ بات ٹابت کرنے کے لئے لائے میں کہ حضرت ابومسعود بدر کی صحافی تھے اور تیمن روایتوں میں لانے کی ضرورت اس لئے چیش آئی کہ حضرت ابومسعود انصار کی ﷺ کی نسبت بدر کی ہے۔

بدری ہے۔
بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بدری اس لئے کہتے ہیں کہ دہ بدری سحانی تھے ، لیکن بعض اوگوں کا کہنا یہ
ہوک حضرات فرماتے ہیں کہ بدری اس لئے کہتے ہیں کہ دہ بدری سحانی تھے ، لیکن بدات خود
ہدری ماضر نیس تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کی تر دید کرنا چاہے ہیں کہ حضرت ایو مسعود چاہد بدری ہیں اور
بدری جالمحنسین ہیں ، لیخی بدر میں شامل بھی تھے اور وہاں تھے بھی تھے۔ جس کی دلیل اگلی حدیث ہیں آ رہی ہے
بدری جالمحنسین ہیں ، لیخی بدر میں شامل بھی تھے اور وہاں تھے بھی تھے۔ جس کی دلیل اگلی حدیث ہیں آ رہی ہے
کدوہاں "شھیلہ بسلدوا" لفظ صراحت ہے آرہا ہے ، پہتہ چالکہ بدری صرف موضع کی طرف اشارہ فیش ہے بلکہ
خروہ وابدر میں شرکت کی وجہ سے ہے۔

"نفقة الرجل على اهله صدقة" كى فض كاب كروالون يرفرج كرنا بعي صدقه ب-

۵۰ ۳ - حداتما أبو الهمان قال: أعبرنا شعيب، عن الزهرى: سمعت عروة بن الربيريحدث صمير بين عبد العزيزقي إمارته: أخر المفيرة بن شعبة العصو وهو أمير الكوفة. فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصارى، جد زيد بن حسن، شهد يدرا فقال: لقد علمت نول جبريل عليه السلام فصلى، فصلى رصول الش علم حمير صلوات ثم قال: هكذا أمرت. كذاك كان شهر بن أبي مسه د يحدث عن أبيه. [واجع: ٢٥٢]

ترجمه: المام زهرى في كهاكه مل في حفرت رو نانير الله عنا كدانهون في عمر بن عبدالعزيز

<sup>35</sup> و اختلفوا في شهوده بدراً، فالأكثرون على أنه لم يشهدها، والما ترل ببدر فنسب اليها، وقال الاسماعيلي: لم يصبح شهردأير مسعود بدراً، والما كالت مسكنه، فقيل له: البدرى، وقد اختار ابوهيدالقاسم بن سلام أنه شهشها. و كذلك قال ابن الكلبي ومسلم في الكني، وقال الطبراني وابوأحمد الحاكم: يقال انه شهدها، واليه مال البخارى. عمدة القارى، ج: ١٤، ص: ٢٠ ١ ، ١٩٠٥ ا

رحمداللہ کے عبد خلافت میں سے حدیث بیان کی کہ ایک دن مغیرہ بن شعبہ دی نے ، جو کوف کے حاکم تھے، انہوں نے عصر کی نماز میں دیر کی تو جوزید بن حسن کے نانا، حضرت ابومسعود عقبہ بن عمر وانصار کی 🛳 واخل ہوئے اور وہ جنگ بدر ش شریک تھے۔ کہنے لگے کدا مغیرہ! آپ کومعلوم ہے کہ جرئیل علی نازل ہوے اور نماز پڑ حالی، آپ 🛍 نے پانچوں نمازیں اُن کے بیچیے پڑھیں، پھر جرنیل 🕮 کہنے گئے کہ ای طرح آپ 🕮 کو تھم ویا گیا ہے۔ عروہ کا بیان ہے کہ بشیر بن الی مسعود اپنے والدہے بیر وایت ای طرح نقل فر ما یا کرتے تھے۔

حفرت عروہ بن زبیر کے حفرت عمر بن عبدالعزیز کے کی خلافت کے زیانہ ٹن ان کو بیعد سے سنار ب تھے، حدیث ریکن کہ ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ کانے عصر کی نماز میں دیرکر دی جبکہ دوکہ نیے ایس شے۔

تو حضرت الومسعود عقبه بن عمروال نصاري الله جوزيد بن حسن بن على رحمه الله تها نات والعل موت اور وہ بدر میں شامل ہے اور مغیرہ بن شعبہ مصلات قرمایا کہ اے مغیرہ! آ ب کونڈ معلوم ہے حضرت جرئیں الظا حضور 4 کے پاس آئے تھے بعنی جب نماز کا طریقہ بتائے آئے تھے، انہوں نے ۱۰ رحضور اللہ نے بانچ نمازیں برحی ، پرانبوں نے آپ 🙉 سے فر مایا کہ ای جھے کو نماز پڑھانے کا حکم ملا ہے۔

٨ • • ٣ ـ حدثت موسى : حدثت أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدالرحين بن زيد عن علقمة، عن أبي مسعود البدري الله قال: قال وسول الله عن ((الآيتان مُن آخرسورة البقرة، من قراهما في ليلة كفتاه)). قال عبدالرحمَٰن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت، فسألته فحدثتيه. [انظر: ٥٠٠٨، ٥٠٠٥، ٥٠٠٥، 14 - 6] 15

٨٨. وفي صبحيت مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الفاتحة وخوافيم مووة اليقرة والحث على قواءة، وقيم: ١٣٣٠، وصنين السرمذي، كتاب فضائل القرآن عن رسول الله، باب ماجاء في آخر سورة البقرة، وقيم: ٧ - ٢٨ ، ومسنىن أبيي داؤد، كتباب المصلامة، يناب تخريب القرآن، رقم: ٩ / ١ ١ ، وسنن ابن ماجة، كتاب اقامة الصلاة والسينة فهها، يناب مناجاء فيما يرجى أن يكلي من قيام الليل، وقم: ١٣٥٨، ومسند أحمد، مسند الشاميين، ياب يقية هنديث أبي مستعود البدري الأنصاري، وقم: 1 400 أ : 1 454 أ : 450 أ : وصين الدارمي، كتاب العبلاة، ياب من قراً الآيتين من آخير مبورة البقرة، رقم. ٢٣٣ ، وكتاب فصائل القرآن، باب فضل اوّل سورة البقرة وآية الكوسي، رقم: ٣٢٥٣

ترجمہ: حضرت ابومسعود بدری کے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ گئے نے فرمایا، جو مخص سورہ بقرہ کی آخری دوآسیش دات کوموتے وقت پڑھ لیا کر ہے وہ اس کے لئے کائی ہیں۔ عبدالرحمٰن بن بڑیہ کہتے ہیں میں فود ابومسعود ہے ملا وہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، میں نے اس حدیث کو ان سے بچ چھا تو انہوں نے ای طرح بیان فرمائی۔

٩ • • ٣ - حدثنا يحى بن يكير :حدثنا اللبث،عن عقيل،عن ابن شهاب : أخبولى
 محسود بن الوبيع : أن عتبان بن مالك، وكان من أصحاب النبي همن شهديدرامن
 الأنصار أنه أتى رصول الله هـ . [راجع : ٣٢٣]

 ١٠ - سدلت أحمد هو ابن صالح: حدثنا عبسة: حدثنا يولس: قال ابن شهاب: لم سألت الحصين بن محمد وهو أحديني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالک قصدقه. [راجع: ٣٢٣]

ترجمہ: این شہاب زہری ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جھ کو تحود بن رقع نے خبر دی کہ مثبان بن مالک ، رسول الشرہ کے محابہ میں سے میں ، اور بدر میں شریک تے ، وہ رسول الشرہ کے پاس آئے۔

این شہاب کتے ہیں کہ میں نے تھین بن محد ہے جو بنی سالم کے شریف آ دمیوں میں سے تے اس حدیث کو بوچہا جومود بن ریج نے متبان بن مالک معدے روایت کی بتو انہوں نے کہامحود کی بیان کرتے ہیں۔

#### مقصو دِبخاري

یمان پرصرف مقصود بدیمان کرنا ہے کہ مقبان بن ما لک ﷺ بدر ش شریک تھے اور یمان ان کی حدیث نقل نہیں کی کمآب الصلاۃ شیں ہے حدیث گذر چکی ہے کہ حضورا کرم ﷺ ہے درخواست کی تھی کہ آپ میرے گھر پر تشریف لے جانئیں اور نماز پڑھیں۔

ا - ٧- حداشاابو الهمان: أخير شعيب، عن الزهرى قال: أخيرتى عبدالله بن عامرين ربيعة، وكان أبره شهد بدرا مع النبى .
 ان عمر المسعد قدامة بن مظهون على البحرين وكان شهد بدرا وهو خال عبدالله بن عمر و حفسة .
 وقصة .

<sup>9-</sup> القردية اليخاري

**ترجہ: عبداللہ بن عامر بن ربید معدنے جو بنی عدی کے سردار تھے ،ان سے زہری نے ملا قات کی ،ان** کے والد عام بن رہید رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جنگ ہدر میں شریک تھے، انہوں نے فر مایا کہ معفرت عمر 🐟 نے قد امه بن مظعون کو بحرین کا عامل مقرر کیا تھااور وہ جنگ بدر میں شریک تھے، وہ عبداللہ بن عمر رضی الشعنبما اور حضرت هضدرمنی الله تعالیٰ عنها کے مامول تھے۔

#### مقصو دبخاري

اس روایت میں دوحفرات کا ذکر ہے ایک عامر بن رہید کا اور دوسرا قد امد بن مظعون 🚓 جن کو حعنرت عمر 🚓 نے بحرین کا عامل بنایا تھا، بیدونوں حضرات بدری صحافی ہیں ۔

٢ ا • ٣٠ ، ١٣ • ٣ ــ حدثت عبد اللُّه بن صحمد بن اسماء: حدثنا بجويرية، عن مالك، هن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره قال: أخبر رافع بن خديج عبدالله بن عمر: أن هميه وكانا شهدا بدرا أخبراه أن رسول الله الله الله عن كراء المزار ع،قلت لسام : فعكوبها أنت ؟ قال: لعم، إن رافعا أكثر على نفسه .[راجع : 2337]

ترجمہ: امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ دافع بن خدیج 🚓 نے حضرت عبدالله بن عمروض الله عنهما ہے کہا کہ ان کے دونوں بتیا وَل ظہیر کھا درمظبر پیلیٹ ان ہے کہا کہ حضور خود کراید بردیا کرتے ہیں، توانہوں نے کہا ہال! رافع نے اپنے او پرزیادتی کی ہے، ظبیراور مظہریدونوں بدریں

# تشرتح

ا مام ز ہری رحمہ اللہ ،حضرت سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رافع بن خدیج ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کوخبر دی کدان کے دو چیا جو بدر میں شریک تھے، انہوں نے ریخبر دی ہے کہ نبی كريم كان "كواء المعدوادعة" المنع فرايا ، تويس في سالم الله كا باتو خودز مين كرايه بروية میں؟ تو سالم نے کہا کہ ہاں میں دیتا ہوں۔حضرت راقع بن خدتی 🖚 نے اپنے او پر بہت ہی زیاوتی کرلی۔

اس كَ تفصيل أن شاءالله "محساب السهزادعة" مِن آئة گُريكُن يَهال يرا تناسجه لينا كافي ہے كه ''اکشیر عبلی نفیسه'' کےمعنی په ہیں کہ حفزت رافع بن خد تنکی کا نے حدیث کواس پس منظر میں یوری طرح

نبیں سمجھا جس میں تی کریم 🕮 نے ارشا وفر مائی تھی۔

"أن رصول الله الله نهى عن كواء المزارع" وه أي بياقا كرآب الله في مزارعت كاكب خاص صورت سے نمی تحریم فرمائی تھی ، وہ بد کہ آ دی زمین کا ایک خاص حصہ تعین کرلے کہ اس کی پیداوار میر کی ہوگی اور باتی تمہاری ہوگی ، یہ بنی تحریم ہے۔

اور جہاں تک اس دومری کا تفنق ہے کہ زین کی کو پید برکراید برویدے یا بٹائی پر کدآ وحا حصاتهارا اوراً دھامیرا،اس حصہ کو نہی تح بم نہیں فرمائی بلکہ نبی ارشاد فرمائی تھی بینی مشورہ کے طور پر اور رافع بن خدیج 🖝 ناس ونی تح یم رمحول فرمایاب، ۱۷ کفو علی نفسه "کایدمطلب ب-

١٢ • ٣- حدثنا آدم: حدثنا شعية،عن حصين بن عبد الرحش قال: سمعت عبدالله بن شداد بن الهاد الليثي قال: رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري وكان شهدا بدراً. ١٠٠ یہاں پر مقصود صرف ہے ہے کہ رفاعہ بن رافع انصاری 🗱 بدر ہیں شامل تھے۔

10 \* ٣٠ ــ حندلندا عبيدان: أخير ناعيدا لله: أخير نامعمر ويونس، عن الزهري، عن عرومة بين النزبير: أنه أخيره أن المسور بن مخرمة أخيره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبنى عامر بن لؤى وكان شهد بدرا مع النبي ، أن رسول الله ، بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يمالي بجزيتها، وكان رمول الله كاهو صالح أهل البحرين وأمر عليهم الحلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمنال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع النبي ۾ فلماانصر ف تعرضوا له فتيسم رسول الله المحين رآهم، ثم قال: ((أطنكم صمعتم أن أباعبيدة قدم بشمع ؟)) قالوا: أجل يا رسول الله ﷺ قال: ((قابشروا وأصلوا صا يسركم.فوالله ما الفقرأخشي عليكم ولكني أعشى أن تيسط عليكم الدنيا كمابسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلککم کماآهلکتم)) ۱۰۱

<sup>•</sup> و انفرد به البخاري.

٣٠ وفي صحيح مسلم، كتاب الزهد والوقائق، وقم: ٢٠٧١، وسنن التومذي، كتاب صفة القيامة والوقائق والورع عن وسول المأله، وقيم ٢٣٨٦، وصنن ابن ماجة، كتاب اللتن، باب منه، وقيم: ٣٩٨٤، ومسند أحمد، مسند الشاميين، باب حديث عمرو بن عوف هن النبي، وقم: ١٩٥٩، واوّل مستد الكوفيين، باب حديث المسور بن مامرمة الزهري، رقي- ١٨١٨

ترجمہ: زہری رحمہ اللہ حضرت مروہ بن زبیر جسے دوایت کرتے ہیں ، انہوں نے فرمایا کہ جھ سے حضرت مسور بن مخر مستحد نے بیان کیا کہ حضرت عمرہ بن موف کے نیج بنی عامر بن لوی سے حلیف سے اور جن سے سر سرور بن مخر مستحد نے بیان کیا کہ حضرت ابو عبیدہ بن عربی سے منافر سے مسلم کر کے علاء بن بن برائ کے کو بیل کا جربہ میں ورک کرنے کیلئے روانہ فرمایا، آپ کے نے بر بین والوں سے مسلم کر کے علاء بن حضری کو وہاں کا تھم مقرد کردیا تھا۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جرائ کے مال کیکر بحرین سے والمین آئے اور نماز کے بعد انساد کو جب میں معلوم ہوا تو وہ سب میں کی فراز کے بعد رسول اللہ کی خدمت ہیں آئے اور نماز کے بعد انساد کو جب سیم معلوم ہوا تو وہ سب میں کہا تی ہاں اور فرمایا کہ میں بھتا ہوں کہ ابوعبیدہ جو مال لے کرآئے ہیں بتم اس کی خبرین کرآئے ہو؟ سب نے کہا تی ہاں! سیم ہے ۔ آپ کے نے فرمایا جھیا خوش ہو جا کا اور خوشی کی امتوں کی طرح تیں بھی بھی پھیلی امتوں کی طرح تو کرد ہے کہ کہیں تم بھی بھی امتوں کی طرح تو کرد ہے کہا متوں کو خوال امتوں کو خوال ہوکرا کیے دوسرے پر دشک کرنے لگو، اور دیا تم کو بھی ای مورا کے دوسرے پر دشک کرنے لگو، اور دیا تم کو بھی ای مورا کے دوسرے پر دشک کرنے لگو، اور دیا تم کو بھی ای کھی امتوں کو خوال

تشريح

حضرت عمر و بن عوف ﷺ جوعامر بن لؤی کے حلیف شے اور نبی کریم ﷺ کے ساتھ بدر میں شامل تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح ﷺ کو جزیبہ لانے کیلئے بحرین بھیجا۔

بحرين

واضح رہے کہ آجکل بحرین چھوٹا سا حصہ ہے لین حضور کے عہد مبارک میں بحرین بہت بڑے علاقے کو کہا جاتا تھا ، اس وقت جو جزیرے علاقے کا مسلم کے علاقے کو کہا جاتا تھا ، اس وقت جو جزیرے کا مشرقی ساحل ہے گئے فارس کے دوسری طرف تو اس کا ایک حصد میں اور مستط اور اس ہے آگے جو آجکل چار ریاشیں ہیں دی ، ایڈ طبی ، قطرا ور بحرین ان چاروں کا مجموعہ مح میں اور اس ہے آگے ہو تا کہ عدمیا دک میں جب بحرین کا تذکرہ ہوتا ہے تو آخل کا چھوٹا ساحصہ بحرین مواد فیکس ، وتا بلکہ اس میں یہ پورا علاقہ واضل ہے ، اگر چواس زمانہ میں بدی بستیاں نہیں جو ایک میں ہے ہیں۔ سویا تھے جمرگانے کے ہیں۔ سویا بھرسے میں بلکہ اس میں یہ ہوں علاقے جمرگانے کے ہیں۔ سویا

٣٩٥ سفرنامه جهال ديده من ٣٩٥٠

# د نيوي مال برانهين جب كهمنافست نه مو

حضرت الوعبيدہ بن جراح ﷺ کو جزید لانے کیلئے بحرین بھیجا اور ٹی کریم ﷺ نے اٹل بحرین سے سلے فرمائی تقی اور حضرت علاء بن حضری ﷺ کو ہاں کاامیر مشر رفر مایا تھا، ٹی کریم ﷺ نے البومبیدہ بن جراح ﷺ کو رواند فرمایا جب وہ بحرین سے جزیکا مال لے کرواپس آئے۔

صحابہ کرام ﴿ وَجِب بِیاطلاع علی کہ ابو عبیدہ کچھ مال لے کرآئے میں ، تو بید حضرات نبی کریم ﷺ کے پاس فجر کی نماز میں ، تو بید حضرات نبی کریم ﷺ کے پاس فجر کی نماز میں ہوگئے گئے۔ اور سرکار دوعالم ﷺ نے ایس فجر کر تبدیم فرایا اور فر مایا کہ میرے خیال میں آپ لوگوں کو بید مطوم ہوگیا ہے کہ ابوع بیدہ کچھ سامان لے کر آئے میں ، تو انہوں نے کہا جی ہاں یارمول اللہ الو آپ نے فرمایا کہ خوش ہوجا کا اور امیدر کھواس پر جو چیز جمہیں خوش کرے۔

اورساتھ میں ساتھ ہے تبییہ بھی فرمادی کہ اللہ کی تم میں تم پرفقر دفاقہ کا اندیشٹین کرتا لیکن ڈرتا اس سے ہوں کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر پھیلا دی گئی اور پھر تم اس بٹس سبقت لے جانے کی کوشش کرنے لگو جس طرح پہلے لوگوں نے اس پر سبقت کی تھی اور تمہیں دنیا ہلاک کرد ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کوہلاک کیا۔

یعنی دینے کے مال ومتاع پر جوخوا بیش پیدا ہوئی او اس پر کوئی طامت بھی تیس فرمائی اور مال عطا بھی فرمایا اور ساتھ میہ بھی متنبہ فرما دیا کدونیا لینا کوئی بری بات ٹیس کیس اس کے اندر منافسے کرتا ، ول بیس جگد ویتا بیدو چزیں ہیں جوانسان کو ہلاک کردیتی ہیں ۔

١ - ٣- حدثنا أبو التعمان: حدثيا جرير بن حازم، عن نافع: أن ابن عمروضي الله عنهماكان يقتل الحيات كلها. [راجع: ٣٢٩٥]

١٥ ٣٠ حتى حدثه أبو لبابة البدري أن النبي ، نهى عن قتل جنان البيوت فاسمك عنها.

تر جمہ: حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنهما برقتم کے سانپ کو بارڈ التے تھے۔

آ شران ہے حضرت ابولبابہ بدری کہ ، جو محانی رسول کا بیں اور جنگ بدریس تھے، نے بید حدیث بیان کی کہ نبی کا نے گھریس موجود سانچوں کو مار نے سے شع فرمایا ہے، اس کے بعد این عمر رضی اللہ عنہانے ان کا

بارنا حجوز ديا۔

# جنان البيوت كے تل كا حكم

حضرب نافع رحمه الله سے بدروایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنبها ہرتنم کے سانچوں کوکٹ کیا کرتے تے، يهاں تک كرحفرت ابولبابه بدرى 🌲 نے انيس بنايا كه ني كريم 🦚 نے گھر ميں رہنے والے سانيوں كوكل كرنے سے منع فر مايا ہے ، پھر حصرت عبدالله ابن عمر رضى الله عنبائے تل كرنا چھوڑ ديا۔

يهال بدهديث لا في كامنشأ بيب كدابولبابد د بدري محالي بين ، جهال تك جنان البع ت كل كا سوال ہے تواس کامستقل باب آ کے آئے گا، جہاں پر بہتایا ہے کہ نبی کریم 🗯 نے فرمایا کہ کھر میں رہنے والے سانیوں کو مارنے ہے منع قرمایا۔

گھروں میں سفیدرنگ کے خاص سانپ ہوتے تھے وہ عام طور پر غیرموذی ہوتے تھے ای لئے آپ 🙈 نے ان کو ل کرنے سے منع فر ما یا تھا، بعد میں ریفر ما یا تھا کہ اگر کسی کو ل کرنا ہی ہوتو تین دن تک اعلان کر دو کہ ايمانيواتم جارا كحرخالي كردو-

٨ / ١ / ٣ - حدثت إبراهيم بن المنذر: حدثنامحمدبن فليح، عن موسى بن عقبة: قال ابن شهاب: حدلشاأسس بن مالك أن رجالًا من الأنصار استأذنوا رسول الله 🦚 فقالوا: الدن لما فلتترك لابن أختناعياس فداء ه،قال: ((والله لاتدرون منه درهما)). [راجم: ٢٥٣٤]

ترجمه: ابن شباب سے روایت ہے کہ ہم سے حضرت الس بن ما لک علانے فرمایا کدانسار مدینہ نے رسول اللہ 🕮 ہے حرض کیا کہ ہم کو آپ اجازت دیجئے کہ ہم اپنے بھا ننج عمبائل کا فدیر معاف کردیں، آپ فرمایا خداکی تم ایبانیس موسکتا ، تم ایک در بم بھی مت چھوڑ تا۔

## قید یوں سے فد یہ لینے کا واقعہ

معركه بدر مين مسلمانون كوعظيم الشان كامياني موئى جس مين ستر كفار مارب مح اورستر قيد موت -ان تید اوں میں رسول اللہ ﷺ کے چیا حضرت عباس اللہ بھی ، آنخضرت ﷺ نے اسیران بدر کے بارے میں مشورہ کیا كدكياكرناما يد ؟ اورآب الله في يارشاوفرماياك ((ان الله اسكنكم منهم)) بلاشري تعالى في كوأن پرفتدرت دی ہے۔

حضرت عرب فی موش کیا کداے اللہ کے رسول! پر فض اپنے عزیز ول کولی کرے، حضرت علی کے اللہ محتمد اپنے محتمد اللہ کے محتمد اللہ کے محتمد اللہ کے محتمد اللہ کہ اور اس اس لئے کہ میں اپنے فلال عزید کی گردن ماروں اس لئے کہ بیادگ کفر کے پیشوااور مرواد ہیں۔ حضرت ابو بکر معد التی ہے نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اجمد کی دائے ہے کہ کہ دور کے بیار کی دائے کہ کہ واللہ کی جات وے اور پھر مہمی لوگ کا فروں کے مقابلے میں جارے محتمد کا رہوں حضورا اقدی کا فروں کے ایک کو اس کے کہ بیندفر مایا۔

اس نوحات میں بدر کے قید یوں کے بیڑی یا عدصے کا کام حضرت عمر کے سپر وہوا تو عہاس کے کی مخت ہا تھی گئی جس سے ان کے کرا ہے اور رونے کی آواز نبی کریم کا تک پٹی تو اس نم کی وجہ سے نبئد نبیر آئی۔ بیٹر افسار کو پٹی تو حضرات انسار نے عہاس کے بیڑی کھول دی۔ پھر حضرات انسار نے جب سے ویک کھولے پر داختی ہیں تو اس پر قیاس کے بیڑی کھولے پر داختی ہیں تو اس پر قیاس کرتے ہوئے عرض کیا کہ اگر اور بیا جائے ۔ چونکہ حضرات انسار کو اور اور بیا جائے ۔ چونکہ حضرات انسار کو کا زاد کر دیا جائے ۔ چونکہ حضرات انسار کو آخر میں کہ تو کو کہ نوری خوشوری مطلب بھی گئیں تا مخضرت کے ندیے معانی کو تو کو کہ بیسی تر مایا۔

اي رير آيت نازل يوني:

﴿ اللَّهِ اللَّهِ فِي قُلُ لَمَن فِي أَيْدِي كُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْدِكُمْ خَيْرًا مُثَّا

٣٠ فعج الباري، ج:٤، ص:٣٢٢، وهمدة القاري، ج:٤١، ص:٢٢١

٥٠٤ مر يتسيل كياد مراجعة فرما كي العام المباوى، باب اذا أسواخوا لوجل أوعده هل يفادى اذا كان مشركا؟ ج: ٤٠٠٠:

عباس بن عبد المطلب كالموانجا كهنه كي وجه

حضرات انصار کے عہاس کے کو بھانجا کہنے کی وجہ ریتی ان کی دالدہ انصار میں نے نمین تھیں بلکہ عہاس کے کی دادی عبدالمطلب کی والدہ سلکی بت عمر و بن زید خزر تی انصار بیتیس - حضرات انصار نے اس دشتہ سے عہاس کے کو بلوری از بمن کا بیٹا تینی بھانجا کہا، کو تکہ عہاس کے کی والدہ شکیا۔ انصار ش سے نہیں تھیں۔ ۱۸

لاخل والانقال: ٠٠]

ے ہے ۔ ایسن تردیں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا (مثل صحرت عماس یہ وغیرہ) اُن ہے کہا گیا کہ اللہ و تھے گا کہ واقعی تہمارے دل عمی الحمال اللہ وقتے ہے وہ اُس کے اُس کے وقعہ اُن ہے کہا کہ اللہ وہ کہا کہ گا اور کھیل خطا توں سے وہ اُس کے وہ کہ اور کہ کی بہتر کی کو محت فربائے کا اور کہ کا فراد کر بھے اور اگر اظہار اسلام سے صرف یوفیر کو فرب و بیا تصورت ہے اور کا زار دو ہے تھے اس بھنا کے وہ اور کھیل خطا توں سے فلا کو روز کر بھا اور کہ کی اسلام کے اسلام کے اور اُس کی ایس کی اسلام کے اسلام کی اسلام کی اسلام کا فروز کی اسلام کی اسلام کی ایس کی انداز کی اسلام کی ایس کی اسلام کی کھیل کے بیار دور کی گئی کہ جو کے دو خواب ہو کی دیکھ کی اسلام کی میں کہا کی اسلام کی کھیل کے بھیا دور دیا گئی کی بھیل کے بھیا کی دیکھ کی کھیل کے بھیل کے بھیا کی دیکھ کی میں کہا کہ کی کھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کی اسلام کی کھیل کے بھیل کے بھیل کی بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کی کھیل کے بھیل کی بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کی بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کی کھیل کے بھیل کی بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کی کھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کی کھیل کے بھیل کی بھیل کے بھیل کی بھیل کے بھیل

٨٠٤ وكان عباس من جهة الام قريباً للانصار، كذا قاله الكرماني وسكت عليه، وأم العباس وهوابن عبدالمطلب ليست من الأنصار، بأن جدلته أم عبدالمعطلب هي الأنصارية، فأطلق على جدة العباس: لكونها منهم وعلى العباس ابتهالكونهاجدته عمدة القاري، ج. ١٤ مس: ٢٩ ١ عرادا وقتح الباري، ج: ٤، ص ٣٢٢٠  ۱۹ - ۳۰ - حداثنا أبو عاصم، هن ابن جویج، هن الزهری، عن عطاء بن یزید، هن عبید الله بن هدی، هن المقداد بن الأسود ح.

ترجد: حضرت مقدادین عمروکندی پی جویتی زیره کے طیف اور بدر کی جنگ میں رسول اللہ کے کہ ساتھ عربی ہے۔ ساتھ عربی کے ساتھ عربی کے میں مسل اللہ کا بیٹ کے ساتھ عربی کے بیٹ کے ساتھ عربی کے بیٹ کے اگر علی کا فرے بحر جا دل اور باہم خوب مقابلہ ہو، اور وہ میرا ایک ہاتھ توارے کا دے، اور مجرور خت کی پناہ اور کے کہ میں خدا پر ایمان لایا ہوں اور اسلام کو آبول کرتا ہوں، تو اب اس اقر ارکے بعد میں اس کو ماروں یا نہیں ؟ رسول اکرم کے نے فر مایا اے مت مارو۔ حضرت مقداد ہے نے عرض کیا یا رسول اللہ ! اس نے مرا ہاتھ کا مددیا ہے، اور اس کے بعد کلمہ پڑھا ہے۔ آپ کے نے فر مایا کچھ تھی ہو، اسے مت قبل کرو، ور شانس کو وہ دورہ ماصل ہوگا جو تم کو اس کے قبل کرنے ہے پہلے حاصل تھا اور پھر تمہارا وہ بی حال ہوجا ہے گا جو کلہ اسلام کے بڑھے ہے ہیں جانے کا جو کلہ اسلام کے بڑھے ہے ہیں جانے کا جو کلہ اسلام کے بڑھے ہے ہیں جانے کا جو کلہ اسلام کے بڑھے ہے سیلے اس کا قا۔

حديث كى تشريح

عبیدانلد بن عدی بن الخیار کہتے ہیں کہ مقداد بن محروالکندی کا بیہ بنوز ہرہ کے صلیف تھے ، اور بدر مین

<sup>9</sup> ع. وفي صبحيت مسلم، كتاب الايمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا الله الأولله، وقم: ٣٩ ؛ ، وصين أبي داؤد، كتاب النجهاد، بياب هلى ما يقاتل المشركون، وقع: ٢٢٤٣ ؛ ومسئد أحمد، بالى مسئد الإنصار، باب حديث المقداد بن الأسود، وقم: ٣٢٢٦٩ - ٢٢٤١٠ ، ٢٢٤١

ماضرته، يهال صرف اتناى مقصود ہے۔

ان کی حدیث نقل کر دی ہے کہ مقدادین عمروں نے عبیداللہ بن عدی بن الخیار کو بتایا کہ مقدادین عمروں نے رسول اللہ کے سے عرض کیا کہ یارسول اللہ اذراہ تاہیئے۔

''آرہت'' بعض اوقات ''آموہوئی '' کے معنی میں آتا ہے یہاں ای معنی میں ہے کہ یارسول اللہ! مجھے ذراہتا ہے کہ آگر کا فروں میں سے کی فخض سے میرا مقابلہ ہواور ہم ایک دوسرے کے ساتھ لائیں، قال کریں اور دہ میرے ایک ہاتھ کوائی تکوار سے ماروے اور دوران لاائی وہ میرا ہاتھ کا شدرے اور میرا ہاتھ کا شکر کچر کی درخت کے پیچھے پناہ نے لیاور مجمر وہاں جا کر کہتا ہے کہ میں اللہ کے لئے اسلام لایا، تویارسول اللہ! کیا میں اس کے کہنے کے بعد بھی اس کو آل کروں یا نہ کروں لینی میرے لئے اب اس کو آل کرنا جا نزیج یا نیس؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ فیس فرآل میں کرو۔

"فقال میا رصول الله أنه قطع احدى بدى" حضرت مقداد كان يا يارسول الله!اس نے ميراايك باتھى كاث ديا اور جو كچى كہا وہ ہاتھى كائے نے بعد كہا، مطلب بير كہ ش سے بيد معلوم ہوتا ہے كہ بظاہر اب اس كا اسلام لا نا دل سے نيس ہے بلك اس خوف سے ہے كہ اب بيرجھ سے انتقام لے گا اور انتقام كے نتيج ميں جھے نقصان پہنچ گا تو اپنے نقصان سے زيخ كيك كه ر ہاہے كہ ميں اسلام لے آيا۔ آپ كاف فر ما يا كرنيس قمل نميس كرو۔

بلکہ بیہاں فرمایا کہ اگرتم اس کواس حالت بیں آل کرد کے تو وہ تہارے درج میں آجائے گا تمل اس کے کہتم اس کولل کرد، یعنی اس کولل کرنے ہے پہلے تم معصوم الدم ہوتو وہ تہارے درج میں آجائے گا کہ دہ معصوم الدم بن جائے گا۔اسلام کا کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ مباح الدم تھا تواب آل کرنے کے بعدتم ہمی مباح الدم بن جائے۔

شریعت ظاہر کی مکلف ہے باطن کی ہیں

تو وی اصول بتا دیا جو بہلے عرض کیا جاچکا ہے کدایک فخف اگر کامیہ اسلام کا پڑھ دہاہے اوراپنے فاہر سے اسلام لانے کا اظہار کر دہا ہے، تو ہمار سے او پر واجب ہے کہ آد کم دنیا کے احکام کی مدتک ہم اس کے ساتھ سلمانوں جیسا برتا وکریں، کیونکہ دل چیرنے کا علم نیس دیا گیا نہ وہ ہماری طاقت میں ہے کہ اندر سے معلوم کریں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔

م مكلف بين ظوا ہرك تو ظاہرى حالات كے لحاظ ، جب مسلمان نظر آر ہا ہے تو معاملة اس كے ساتھ

مسلما نو ں جیسا ہی کیا جائے گا، جب مسلمان ہوگیا تو معصوم الدم ہوگیا۔اب اگرتم تنق کرو کے تو ایک معصوم کوتل کرو کے اوراس کی وجہ ہے تیما راخون برتبهاری جان مبارح الدم ہوجائے گا۔ \* 2

• ٢ • ٢٠ سحد شدى يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن علية: حدثناصيمان العيمى: حدثنا أنس فيه قال: قال وسول الله هي يوم بدر: ((من ينظر ما صنع أبو جهل؟)) فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى بردفقال: آنت أبا جهل؟ قال ابن علية: قال مسليمان هكذا قالها أنسى، قال: آنت أبا جهل، قال: وهل فوق وجل قتلتموه؟ قال مسليمان: أو قال: قتله قومه، قال: وقال أبو مجلز: قال أبو جهل: فلوغير أكار قتلنى.

[راجع: ٢٢ ٣٣]

ترجمہ: سلیمان تمی سے روایت ہے کہ معترت الس دے نے مایا کہ بدر کے دن رسول آگرم کے بنے فر مایا کہ کون ہے! جو ابوجہل کا حال معلوم کرے، بین کرعمبداللہ بن مسعود کے اور دیکھا کہ مفراء کے بیٹول نے مار مار کرقریب المرگ کردیا ہے۔ ابن مسعود کے نے چھا کیا تو بی ابوجہل ہے؟ ابن علیہ کہتے ہیں کہ انس کے نے ای طرح فرمایا کہ کیا تو ہی ابوجہل ہے؟ اس نے دم تو ٹرتے ہوئے جواب دیا کہ بھے سے بُر ااور کون ہوگا جس کوتم کو گوں نے مارا ہوں ملیمان کہتے ہیں یابوں جواب دیا کہ جس کواس کی تو م نے مارا ہو۔ ابوکیلز کہتے ہیں کہ ابوجہل مرتے وقت ابن مسعود سے کہنے لگا گائی ! جھاؤکسان کے علاوہ کوئی اور مارتا۔

# ابوجهل كاآخرى سانس

حضرت انس مل فرماتے ہیں کجب جنگ شم ہوگئ اور کفار بھاگ کے ، اللہ نے مسلمانوں کو دخخ عطا فرمائی قرنبی کریم کے بھاکواس وقت تک اندازہ نمین ہور ہاتھا کہ ایوجہل کا کیا بنایہ تو آپ کے نے محابہ برکرام ہے س فرمایا کہ کون ہے جود کیلے کہ "مما صنع ابو جھل"ک ایوجہل کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟

چنا نچے عبداللہ بن مسعود ﷺ تشریف لے گئے ،انہوں نے جا کردیکھا کہ اس کوعفراء کے دوبیٹوں نے تلوار سے ذخی کیا ہوا تھا (جس کا واقعہ پیچھے گذر گیا ہے ) یہاں تک کدد دھنڈا ہوگیا۔

وال وقبال المخطابي . معنى هذا أن الكافرساح الدم بحكم الدين لهل أن يقول كلمة التوحيد، فإذا قالها صار معظور الدم كالمسلم، فإن قطله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحاً بحق القعاص كالكافر بحق الدين، ولم يرد به إلحاقه بالكفر، على مايقو له الخوارج من تكفير المسلم بالكبورة. همدة القارى، ج. ١٤ من ١٩٨٠

یہاں پھنڈا ہونے ہے مرادیہ ہے کہ قریب الموت تھا، اب اس میں کوئی جان یا تی نہیں تھی کہ کوئی مقابلہ کریتے یا گل سکے یا کھڑا ہو سکے، اپنے آخری سانس لے رہا تھا۔

عبداللداين معود ديد ني اس كوخطاب كر كفر ما ياكد " آالت ابا جهل" توبى ايوجهل --

یاستنہام ہے ہمزہ استنہام کو وف ہے یا جملہ خریہ ہے کویا اس کوتو یک کرنے کے لئے کہ تو ابوجہل ہے، ہو قاعدے کا نقاضار تھا کہ ''الست اُسو جھل" فرماتے کیونکہ خبر ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے لیکن ''اسا جھل'' کہا تو منصوبے کی سیسل الذم ہے۔

ا كيب ہوتا ہے منصوب على سيمل الْدح، جهاں تھ ش ہمزہ محذوف ہوتا ہے "والسحسا ہوں نے ہى المبائساء والعنواء" اوربعض جكه منصوب على سيمل الذم ہوتا ہے ويہال منصوب على سيمل الذم ہے۔ ليتى "افم" تھ يس محذوف ہے ليتى "افع" ہوتا جا ہے "ابا جہل"۔

"قال أبن عليه" ابن عليه وصديث كرادي بين ده كتبة بين كرم سات السليمان في المحرم التحاد الميمان في المحرم كم القال وحضرت الموسطة الموجهل المين كالمربي المحرب على المحرم كم القل كرد بابول جمير "أنست أبه وجهل" كهنا جاسية قال في أباجهل كهد يا بيم كالمطلح تبين من بلكما كالمحرم كم القل الموجهة في المحمل المحرم كم المحمل ا

"قان وهل فوق رجل قطعموه" ابوجهل كايه بمل بكي بح كراب كياس براجمي كوكي الراب كياس براجمي كوكي آراب بحراجم كوكي أ

اس کے ایک متی تو یہ می ہو سکتے ہیں کہ میں بہت بڑا آ دی ہوں اور جھے سے بڑا آ دی تم نے آئی نہیں کیا ہوگا اور دومرے میں جو ہواں پرعرض کئے تھے کہ '' ہدل فوق د جل' کہ بہت زیادہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ تم نے کوئی بہت بڑا کا رنا سانوا م نہیں دیا ، صرف ایک آ دی عی کوئو عمل کیا ہے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں، جس طرح اور آ دمیوں کوئل کیا ہے جھے بھی کردیا کوئی اوراس سے زیادہ بڑی بات نہیں۔

سلیمان کہتے ہیں مجھے یادٹیس رہا، ہوسکتاہے کہ ''قصلعموہ''کے بجائے بیکہا ہو کہ ''ھیل فوق رجل قطعہ قومہ'' اس کواس کی قوم نے قتل کیا ہے بیکوئی ایس بوسی بات ٹیس ہے کیونکہ میری قوم کے لوگوں نے ہی مجھے قتل کردیا۔

ایوکیلز کی روایت میں یہ ہے کہ ابوجہل نے کہا تھا کہ '' **غیسو اکان قنطنی'' تو بچے جوص**ر مہ ہے وہ بیہ ہے کہ کاش! کا شکار کے علاوہ کسی اور نے بچھے تل کیا ہوتا۔

"ا كار" كم من كاشكار كے بيں، تو كاشكار كے علاوه كى اور نے مجھے تل كيا بوتا، كيونكه معاذ اور معوذ

رضی اللهٔ عنهانے لل کیا تھا دونوں انصار ہے تعلق رکھتے تھے تو اس داسطے کہتا ہے کہ حسرت بس اتن ہے کہ اسپنے کی قریش کے ہاتھ مارا جاتا تو آئی بری باپنیس تھی کین ہیں کہا گھارآ کر جھے مار گئے۔

١٢ - ٣ - حداثا موسى: حداثا عبدالواحد: حداثامعمر - عن الزهرى عن عبيد الله ين عبدالله عبدالل

تر جمہ: حضرت ابن عماس رضی اللہ تعالی خمیات روایت ہے کہ آپ نے فر مایا کہ جھے حضرت عمر کھ نے بیان کیا کہ جب رسول اکرم گے نے انقال فر مایا تو بی نے حضرت ابو بکر کھ ہے کہا کہ جھے انسار کی بھائیوں کے پاس لے چلوا اراستا میں دوانساری نیک خسلت لے ، اور وہ وولوں شریک جنگ بدر تھے۔ عبیداللہ کہتے ہیں میں نے بیصد یک عروہ بن زبیر رضی اللہ خنباہے بیان کی تو انہوں نے فر مایا کہ ان دونوں میں ایک حضرت عجم بن ساعدہ کے اور در سے حضرت معن بن عدی کے تھے۔

### مقصو ديخاري رحمهاللد

حضرت ابن عہاس رضی اندُ تعالیٰ عہات روایت ہے کہ حضرت عمر دی فرماتے ہیں کہ جب ہی کریم کا وقات ہو گی تو بس کے حضرت الا بحرصد ہی تھے ہے عوض کیا کہ "السطلق بناالی اعتواننا من الانصار" میر ساتھ چلئے آئے ہا ہو انعا من الانصار کے دو تیک میر ساتھ چلئے آئے اس اور یدودو ل احضرات بھی باس اور بدودو ل احضرات بھی بدور میں ماضر نے ۔ اس روایت کو یہال بیان کرتا بھی مقصود ہے ۔ حضرت عبیدہ اللہ بن عبداللہ رحمداللہ کہتے ہیں کہ ش نے حضرت عبدہ اللہ بن عبداللہ رحمداللہ کہتے ہیں کہ ش نے حضرت عروہ بن زیبرض اللہ تعالیٰ عبدا کو سے صدیف سائی تو انہوں نے کہا کہ بدودول انصاری جو حضرت الا بحرصد آتی ہے اور حضرت عربی سے سطے تھا ان مدیدے سائی تو انہوں نے کہا کہ بدودول انصاری جو حضرت عبدہ بن مدی ہے ہے ان

۲۲ ۰۳۰ ـ حدثنا إسحاق بن إبراهيم: سمع محمدا بن فتنيل، عن إسماعيل، عن قيس: كان عطاء البدريين خمسة آلاف، خمسة آلاف وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم. ال ترجمہ: حضرت قیس 🗱 سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ، بدر میں شریک ہونے والوں کا پانچ ہزار سالا نہ دظیفیہ مقررتھا، کیونکہ حضرت عمرﷺ نے فرمایا کہ میں بدری حضرات کو دوسر بےلوگوں سے زیاد و دول گا۔

### بدرين كاوظيفه

حضرت فیس کی فرماتے ہیں کہ ہدر بین کی عطالیعنی بدر بین کو جو دخیفہ حضرت عمرہ دیا کرتے تھے وہ یا کچ بزارتمااور مفرت عمری پیفر مائے تھے کہ میں ان کو بعد والوں پرفضیات دوں گا۔

حضرت عمرا نے اپنے دور خلافت میں سب کے وظیفے مقرر فرمائے ہوئے تھے ،ان وظیفول میں حضرات بدر بین کا وظیفہ دوسرل کے مقابلے میں زیاد ورکھا تھا اور سالانہ یا نچ ہزار تھا۔

24 \* 14 حدثيني إسحاق بن منصور: حدثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر ،عن النزهوي ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه قال: سمعت النبي ، 🕮 يقواً في المغرب بالطور. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. [راجع: ٤٢٥]

ترجمہ: محمد بن جبیر بن مطعم نے فرمایا کہ میرے والد نے آنخضرت 🕮 کومفرب کی نماز پی سور ہ طور یڑھتے ہوئے سناءاور یہ بہلاموقع تھا کہ ایمان نے میرے دل میں جگہ پکڑلی۔

# سورهٔ طور کی برکت نو رقلبی کی شکل میں

حضرت محمد بن چهپر رحمه الله اپنے والد یعنی حضرت جبیر بن مطعم عث سے روایت کرتے ہیں ، وہ فریاتے ہیں کہ بیں نے نبی کریم 🐞 کو تلاوت کرتے ہوئے سنا کہ آپ 🕮 مغرب کی ٹماز بیں سورۂ طور کی تلاوت فرما رہے تھے اور یہ پہلاموقع تھاجب ایمان میرے دل میں جما، یعنی سور کا طور کی بیہ تلاوت سنتا وہ سب سے پہلا موقع تفاجب ایمان میرے دل میں کمر کر کیا تھا۔

بیر وابت تو محض تمپیدا لائے ایں انبی محمد بن جبیر کی اصل روایت جوانہوں نے اینے والد جبیر بن معظم 🖚 ہے بیان کی ہے وہ اگل روایت ہے۔

٣٠ ٣٠ ـ و صن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه: أن النبي 🐞 قال في أساري يدر: ((لو كان المطعم بن عدي حيا لم كلمني في هؤلاء النتني لتركتهم له)).

وقبال السليث، عن يسعيي بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: وقعت الفندة الأولى يعني مقتل عثمان قلم تبق من أصحاب بدر أحدا. لم وقعت الفتنة الثانية، يعني الحرة، فلم تبق من أصبحناب البحديبية أحدا ثم وقعت الثالثة قلم ترتفع وللناس طباخ. (داجع:

ترجمہ: پھرای سندے زہری ہے روایت ہے، انہول نے محمد بن جیبر بن مطعم ہے اور انہول نے اپنے والديروايت كى كه آنحضرت 🛎 نے جنگ بدر كے قيد يوں كيليخ فرمايا أكر مطعم بن عدى زندہ ہوتے اوران بد بودار گندوں کی بھے سے سفارش کرتے تو میں ان کے کہنے ہے ان کور ہا کر دیتا۔

لیٹ کہتے ہیں وہ کی سے روایت کرتے ہیں اور وہ سعید بن سینب رحمداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ پہلا فتنہ وہ ہے جس میں حضرت عثان علیہ شہید کئے گئے ،اس فتنہ سے اہل بدر میں سے کوئی باقی نہیں رہا، محردوسراف اور و کا ہوا، اس میں ملح حدید والول میں ہے کوئی باتی نہیں رہا، پھر تیسرافساد ہوا، وہ اس ونت ختم ہواجب تک لوگوں میں پھے بھی مقل وخونی ہاتی تھی۔

# جبير بن مطعم بن عدى اورحسن سلوك

برحدیث اس سلسلة مغازی سے متعلق ہو دیہ ہے کہ زہری رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ محمد بن جمیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والدحفرت جیر بن مطعم دیں جب وہ قبولِ اسلام سے پہلے بدر ے تیدیوں کے فدیر کے سلط میں آئے تو تی کریم کے نے فرمایا تھا کہ اگر مطعم بن عدی یعنی جیر بن مطعم کے والدآج زندہ ہوتے ، پھر چھے سے ان بد بودارلوگوں کے بارے ٹس کچھ بات کرتے تو میں ان کو مطعم بن عدی کی

جیر بن مطعم نے جی کریم ، علا سے بدر میں قید ہونے والے لوگوں کے بارے میں سفارش کی تھی ، سفارش بہ کی تھی کدان میں ہے بعض کیلئے فدینے کی مقدار پچھ کم کردی جائے۔ ۱۱۳

ال وقي مستن أبي داؤد، كتاب السجهاد، ياب في المن على الأمير يغير فداء، وقير: ٢٣١، ومستد أحمد، ازل مستد المدنيين أجمعين، باب حليث جبرى بن مطعم، وقع: ١٢١٣٣

١٢٠ أسسلهم جبيسر بسن مطعم في ما يقولون يوم القمح وقبل عام خبير، وكان إذاتي النَّبا في فداء أساري بدركافرًا روي جيساهة من أصبحاب ابنن شهاب عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطمع عن أبيه قال: أتيت النبي 🉈 الأكلمة في استاري بندر ، فواطقته وهو يصلي بأصحابه المغرب أو العشاء، فسمعته وهو يقرأ، وقد عرج صوله من المسجد ﴿ إِنَّ عَلَاثٍ وبك لواقع ماله من دافع، ﴾ قال. فكأنما صدع قلبي. الأستيماب في معرفة الأصحاب، ج١٠ م ص:٢٣٢

اس موقع پر رسول کریم گئے نے فر مایا کریمئی! جو کچھ فدیہ طبے ہوگیا ہے تبہارے والد مطعم بن عدی اگر زندہ ہوتے اوران کے بارے میں کو کی بات کرتے تو میں ان کو دیسے ہی فدیہ کے بغیر چھوڑ ویتا۔

اس لئے مطعم بن عدی وہ صاحب تے جنہوں نے نبی کریم کی کی بدی تھرت کی تھی وہ اس طرح کہ جب آپ طاقت کی تھوں ہے گئے وہ اس طرح کہ جب آپ طائف میں آپ کے ساتھ بدسلو کی ہوئی اور وہاں ہے آپ بہت دل گرفتہ واپس تشریف لئے ہائے مالا ہے تو مشعم بن عدی نے آٹھ خضرت کو تھی کہ دی اور گویا ایک طرح سے بناہ دی اور ووسری طرف جب شعب ابی طالب میں نبی کریم کا اور آپ کی کے خاندان کو مصور کیا گیا تو ان تین سالوں کا جو مقاطعہ و با پکا نے تھا اس کے فتم کرانے میں مطعم بن عدی کا بواہا تھ تھا۔

اس داسطے آنحضرت ﷺ نے فرہایا کہ چونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا تھا تو اگروہ آج آکر جھے سے ہدر کے قیدیوں کے پارے میں یہ بھی کہتے کہ میں ان کے قیدیوں کو بالکل چھوڑ دوں تو بھی میں ان کی بات مان لیٹا ، یہ طلب ہے۔

فرمایا که "لو کان المعطعم بن عدی حیاء ثم کلمنی فی هو لاء النتنی" اگر مطعم بن عدی حیاء ثم کلمنی فی هو لاء النتنی" اگر مطعم بن عدی زنده بوت اوران بدیودار اگرویتا۔
"نتنی" - "لین" کی جع بے "لین" بے لکا بے جس کے متی بدیودار کے بوتے ہیں۔
بدیودار کا لفظ اس کے کہا کہ برمب کفر کی حالت ہیں تتے ،اس کے فرمایا کہ ان بدیودار لوگوں کے
بدیودار کا لفظ اس کے کہا کہ برمب کفر کی حالت ہیں تتے ،اس کے فرمایا کہ ان بدیودار لوگوں کے

ید بودار کا لفظ اس سے کہا کہ بیر سب نفر کی حالت ہیں تھے ،اس سے فرمایا کہ ان بد بودار تو بول سے بارے میں اگر بات کرتے تو میں ان کوان کی خاطر چھوڑ دیتا۔ الا

### صحابہ کرام کے وجود کے بعد امت میں اہلِ خیر نا در و کمیاب "وقعت الله تند الأولى ........ من أصعاب بدر أحدا."

سی بن سعیدر حمد الله حضرت سعید ابن میتب رحمد الله سید روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب پہلا فتیدوا قع ہوا، پہلے نتنے سے مراد ہے حضرت عثمان کے کی شہا دت ہے )، تو اس نے اصحاب بدر کے میں سے کی کو خمیں چھوڑا یعنی اس فتنے کے دوران چتے بدری صحابی شے سب وفات پا گئے ، وفیا میں نہیں رہے۔

٣/إل قوله: ((التعني))، بسولهان مقتوحيين بيستهما قاء ملناة من فوق، وهوجمع: لعن، بقعج النون وكسر الغاء: كزمن يسجمع على زمنى، سسمي أسارى بشواللهن لتلوا وصاوو جيفاً: بالتعنى لكفوهم، كقوله تعالىً:﴿ إِنَّمَا الْمُشَرِّ كُونَ لَجَسُّ﴾ [التوبة: ٣٨ع

"ثم وقعت الفتنة الثانية ....... من أصحاب الحديبية أحدا"

اور پھر دوسرا فقنہ چُن آیا، اس سے مراد فقنہ حرہ ہے تو اصحاب حدیدیہ ہے جو بیت رضوان بیل شریک تھے ان میں سے کوئی مجلی با تی مجیس رہا۔

"ثم وقعت الخالثة فلم ترتفع ولملناس طباخ"

پھر تیمرا فیٹر ہیں آیا تو فیٹرا ٹھائیل اس حالت میں کہ لوگوں کے پاس کوئی قابل ذکر قوت والے لوگ موجود ہوں۔

''طباخ''اصل میں تو ہے کہتے ہیں، مراد ہے تو ت والے لوگ اوراس سے مراد صحابہ کرام ہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تیسرا فتہ جب بیٹن آیا قواس کے تم ہونے سے پہلے سحابہ کرام ہے دنیا سے بالکل ثم ہو گے ، پھرکوئی صحابی باتی ٹیس رہا تو اس کوانہوں نے تعبیر کیا کہ لوگوں کے لئے کوئی طاقت کی چیز پاتی نہیں دی ، لین صحابہ کرام ہے جس سے کوئی باتی ٹیس رہا۔

ية تيسرا فتذكونسا تفا؟ اس كانتين بي شراح نے مختلف قول اختيار كئے ہيں۔

بعض حصرات نے فرمایا کہ اس سے مراد معفرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنها کی شہاوت کا واقعہ ہے ،حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نئم اکومبدالملک بن عروان کے تھم پر نوے دن تک تجاہ تن بوسف نے مکہ کمر مد کا محاصرہ کرتے بعد همبید کیا، وہ فتند مراد ہے۔

بعض حصرات نے کہا کہ اس سے ابومزہ خارتی کے فقنے کی طرف اشارہ ہے۔ ابومزہ خارجی ایک مخص تھا اس نے مروان این تھم کے خلاف بنا دت کی تھی اوراس کے نتیج میں تشکر تشیمی کی کیکن با لا خراس کی بنا دے کو مروان نے کچل دیا تو دہ فقند مراد ہے۔

برمال اس موقع بر كيتية مين كدكوني محاني شدية تام محابه كرام دنيا بي دخست موسكية - 11

٣٥ - ٢٥ حدثنا الحجاج بن منهال: حدثناعبدالله بن عمر النمرى: حدثنا يولس ابن يتريد قبال: مسمعت الزهرى قال: سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبدالله ، هن حديث صائمة رضى الله عنها زوج النبي كل كل حدثني طبائمة من المحديث الحالت: فأقبلت أنا وأم مسطح، فعرت أم مسطح في مرطها فقالت: بنس ماقلت ، تسبين رجلا شهد بدرا ؟ فلكر حديث الإفك. [راجع: ٣٥٩٣]

قال حمدة القارى، ج: 2 أ : ص: • 2 أ • 1 ك أ . وقتع البارى، ج: 2 ، حوره٣٣

ترجمہ: بی آس بن پربده زہری سے دوایت کرتے ہیں کہ پس نے ان کو کہنے ہوئے سا کہ حضرت عروہ بن زیررضی اللہ عن عبد اللہ بن عبد اللہ رحم اللہ و عرض اللہ عن عبد اللہ بن عبد اللہ رحم اللہ اللہ عن عبد اللہ بن عبد اللہ رحم اللہ المجھن سے بس نے سنا کہ ان عادوں نے ، حضرت عا تشرضی اللہ تعانی عنباز وجدرسول اکرم علی پر جو تہمت لگائی سمجھ تھی ، اس صدیت کا ایک گلا اروایت کیا۔ حضرت عا تشرضی اللہ تعانی عنبافر باتی تحسی کہ بیس اور مطل کی بال بم میں دونوں رفع حاجت کے لئے تکئیں کہ اپنے بیس مسلط کی بال کا پاؤں جا در میں الجما اور وہ کر پڑیں ، اور پھراس نے دونوں رفع حاجت کے لئے تکئیں کہ اپنے بیس مسلط کی بال کا پاؤں جا در میں الجما اور وہ کر پڑیں ، اور پھراس نے ، پھر پورا قصہ تہمت کا بیان فرمایا۔

# مسطح بن اثاثه 🍅

یے حدیث الا لگ کا ایک کلزاہے جو حضرت عائشروشی اللہ عنہا کی حدیث ہے،ان شا واللہ مفازی کے اندر تفصیل ہے آئے گی۔

یہاں صرف ا تنا حصہ فقل کیا ہے کہ حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہا اقر مسطح کے ساتھ چلیں ، تو حضرت الم مسطح رضی اللہ عنہا جا در میں الجی کر گرنے لگیں تو انہوں نے زیاق سے کہا کہ بُر اہونسطح کا۔

ا پٹے بیٹے کو بی بدوعا دی، تو حضرت عاکشر رضی اللہ عنہائے کہا کہ آپ ایسے فض کو بدوعا دے رہی ہیں جو بدر میں شریک تھا کیونکہ ان کا بیٹائسطح این اٹا شہ کے بدری تھا تو اس پر انہوں نے بتایا کہتم کیا کہتی ہو، وہ تو تمہارے او پرتہمت لگارہے ہیں۔

آ محتفص آئے گی بہال صرف ا تا مقصود ہے کہ مطح ابن ا الشریف بدر کے اعدر شریک تھے۔

٣٠٠٣ حدثنا إبراهيم بن المنذر: حادثنا محمد بن فليح بن سليمان، عن موسى ابن عقبة، عن ابن شهاب قال: هذه مفازى رسول الله الله عن ابن شهاب قال: هذه مفازى رسول الله هو يلقيهم: ((هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟))

قال موسى بن حقبة: قال نافع: قال عبدالله: قال ناس من أصحابه: يا رسول الله تنادى ناسا أمواتا؟ قال رسول الله على ((ما أنتم بأسمع لما قلت منهم). فجميع من شهد بدرا من قريش ممن ضرب له بسهمه أحد ولمانون رجلا. وكان عروة بن الزبير يقول: قال الزبير: قسمت سهمانهم فكانوا مائة، والله أعلم. [راجع: 201]

ترجمہ: ابن شہاب زہری ہے روایت ہے کہ انہوں نے پیلم دسولی اکرم 🚳 کے غز وات کا ذکر کیا اور

مرکباہ یہ جین رسول اللہ کے غزوات! بھر بدر والوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ آنخضرت کا کافروں کی لاشوں کو کئو میں جس ڈال رہے تھے اور ان سے فرمارے تھے اب کہوتم! تمہارے پروردگارتے جو وعدہ تم ہے کیا تھا وہ تم نے حق بایا پائیں؟

۔ اورای سندے موئی بن عقبہ معنوت نافع رحمہ اللہ ہے اور وہ معنوت ابن عمر رضی اللہ عجم اللہ عجم اللہ عجم اللہ علی ا کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا محابہ نے رسول اکرم ہے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مُر دول سے خطاب کررہے ہیں، آپ کے نے فرمایان سے زیادہ تو تم بھی میرک بات نہیں ان سکتے۔

مُوْرَهُ بِدِرِ مِی قریش کے جوموایہ کرام کے شریک تنے، اور جن کو مال غنیست سے حصہ طا ، ان کی تعداد اکیا می (۸۱) تنمی ، اور حضر سے مروہ بن زبیر رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ حضر سے زبیر پھٹنے فر مایا کہ میں نے خود ھے تقتیم کے تنے ، اور کوگوں کی تعداد سو(۱۰۰) تنمی ہے۔

سوسهم

ما أنعم باصمع لماافول رقلت معهم" یودی داند به جوحدیث قلیب مس پهلیگرز دخ ہے۔ پھرآگے یہ کہا گیا کہ 'طبح معیم من شہد بدوا من قویش ممن حدو ب له بسهمه أحد وقعمانون وجلا" معرت این عرض الشرعها فراتے ہیں کرتریش کے بوحشرات بدریش شائل تھے جن کوال فلیت کا حدوراگیا وہ اکیا محضرات تھے۔

آ کے حضرت عروہ بن زبیروشی الشوننها کہتے میں کہ حضرت زبیر کھنے فر مایا کہ ان قر کی محاب کے درمیان جو بہ قسیم کے کے دوئل موتھے۔

دونوں میں پرتعارض ہے، جن کوحصہ ویا گیادہ ایک روایت میں ہے کہا کیا سی تنے اورا یک روایت میں ہے کہ سوشتے بیود دنول روایتیں موجود میں۔ ۱۹

زیاد دروا بھول ٹی سوم ہم کاؤکر آتا ہے، چنانچہ اگل روایت بھی ای کی تا کیر کرتی ہے۔

٢٠ • ٣ \_ حدثتي إبراههم بن موسى: أخبرنا هشام، عن معمر، عن هشام بن عروة،

٢٧ فان قلت : يعارض هلا حديث البراء الذي مضى في اوائل هله القصاء، وهي قوله: ان المهاجرين كانوا ويادة على ستن قلت: يجمع بينهما بان حديث البراء ورّد فيمن شهدها حساً، وهذا الحديث فيمن شهدها حساً وحكماً، ويكون المراد بالماق في قرل الزيير الأحرار ومن انضم اليهم من مواليهم وأكباههم. همذة القارى، ج.٢ ا ، ص ٢٣٠ ا

عن أبيه، عن الزبير قال: ضربت يوم بدر للمهاجرين بمائة سهم. عال

ترجمہ: حضرت ہشام بن عروہ رحمہ اللہ اینے والد ( حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ) ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ذبیر میں نے فرمایا کہ بدر کے دن میں نے مہاجرین کے لئے سوجھے لگائے مگئے تھے۔

(۱۳) باب تسمية من سمى من أهل بدر، في الجامع الذي وضعه أبوعبدالله على حروف المعجم اسائ الل بدر بترتيب روف جي ، مرتبه امام بنحارى رحمه الله

النبي محمد بن عبد الله الهاشمي 🕮،

إياس بن البكير كاء،

بلال بن رباحه،

مولى أبي بكر القرشي فيد،

حمزة بن عبد المطلب الهاشميرية،

حاطب بن أبي بلتعة، حليف لقريش، الله

أبو حذيقة بن عتبة بن ربيعة القرشيطة،

حارثة بن الربيع الأنصاري ١٠٠٥ قتل يوم بدر، وهو حارثة بن سراقة، كان في النظارة،

عبيب بن عدي الأنصاري الم

عيس بن حداقة السهمي،

رفاعة بن رافع الأنصاري،

رفاعة بن عبد المنارك،

أبو ليابة الأنصاري الله

الزبير بن العوام القرشي الم

زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري ١٤٥٥،

أبو زيد الأنصاري،

سعدين مالك الزهري،

سعد ابن خولة القرشي ظاء

سعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل القرشي،

مهل بن حنيف الألصاري ١

ظهير بن رافع الأنصاري وأخوه رضي الله عنهما.

عبد الله بن علمان الله،

أبو يكر الصديق القرشي كا

عيد الدين مسعود الهذالي ١٩٥٥ء

عتبة بن مسعود الهذلي كان

عبد الرحمن بن عوف الزهر ي الله

عبيدة بن الحارث القرشي،

عبادة بن الصامت الأنصاري

عمر بن الخطاب العدوى،

عثمان بن عفان القرشي، خلفه النبي ۾ علي ابنته، وضرب له يسهمه،

علي بن أبي طالب الهاشمي الله

عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي،

عقبة بن عمرو الأنصاري،

عامر بن ربيعة العنزي،

عاميم بن لابت الأنصاري،

عويم بن ساعدة الأنصاري والله

عيان بن مالك الأنصاري الله

قدامة بن مطعون الله

قتادة بن التعمان الأنصاري ١٠٥٥

معاذين عمروين الجموح،

معوذ ابن عفراء وأعوه رضى الم عنهماء

مالك بن ربيعة أبو أسيد الأنصاري ظه،

مرارة بن الربيع الأنصاري كان،

معن بن هدي الأنصاري﴿ إِنَّهُ ا

مسطح بن أثالة بن عباد بن المطلب بن عبد منافي

مقداد بن عمرو الكندي، الله حليف بني زهرة،

هلال بن أمية الأنصاري عليه.

محدثین عظام اورعلاء سرحم الله اجھین نے اساء بدر بین کے ذکر کا اپنی اپنی تصانیف میں خاص اہتمام فرمایا ہے، محرحروف تھی کے لحاظ سے سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے اساء بدر بین کومرتب فرمایا ہے۔

اسلام بدر بینن کے بارے میں علامہ دوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے مشائح حدیث سے یہ بات می ہے کہ بھی بھی موجودا سام بدر بین کے ذکر کے وقت دعام قبول ہوتی ہے اور بہر حال اس کا تجربے بھی ہوچکا ہے۔ ۱۸۸

ما ہر ہے کہ اس باب میں پورے تین موتیرہ محابہ کرام کے نام موجود ڈیٹیں ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے مہاں بال بدر میں سے مصرف چوالیس کے نام ذکر کئے ہیں، جوان کی شرا کناصحت اور استناد کے مطابق ہیں صرف اللہ بھال ذکر کئے ہیں۔ ان کے نام امام بخاری رحمہ اللہ بھال ذکر کئے ہیں۔

واضح رہے کہ حضرت عثان ﷺ براہ راست شریک ٹینس تھے لیکن نبی کریم ﷺ نے ان کو اپی علیل صاحبز ادی کی دیکی بھال کیلئے مدینہ منورہ میں چھوڑ امالبذا آپ ﷺ نے ان کا حصہ مجی لگایا۔

<sup>14</sup> والعيلامة الندو التي: مسمنا من مشايخ أن الدهاء عند ذكرهم في البخاري مستحاب وقد جرب. شرح الرزقاني على المواهب اللذلية بالمنح المحمدية. ج: ٢٥ ص: ٢٥٩

باب حديث بنى النضير، قتل كعب بن الأشرف و قتل ابى رافع

# (۱۴) باب حديث بني النضير، ومخرج رسول الله 🏙 إليهم في دية الرجلين، وما أرادوا من الغدر برسول الله ﷺ بنی گفتیر کے بارے میں بیان، دوآ دمیوں کی دیت کےسلسلہ میں رسول اللہ اللہ كاتشريف لے جانا اوران كارسول الله ﷺ وهوكه دينے كا اراده كرنا

# غزوهٔ بنونضير کاپس منظر

یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ غزوہ بدر کی احادیث سے فارغ ہونے کے بعد بنونضیر کی حدیث اور ان کی جلا وطنی کا واقعہ بیان کرنا جا ہتے ہیں ۔اس میں جوحدیثیں آئی ہیں ان کو بیجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یمبود یوں کے ساتھ نبی کریم 🕮 کے معاطے کالیں منظر ذبین میں ہو۔

اس بورے واقعے کا پس منظر ہیہ کے مدیند منورہ میں مختلف اطراف کے یہودی آ کر آباد ہو گئے تھے اورائے دوبڑے قبیلے تھے ایک بنو قریظہ اور ایک بنونشیر۔ دو قبیلے اور بھی تھے ایک کانام بنوقیھا ع اور ایک کانام بنوحار شدآیا ہے کیکن بیدو دنوں قبیلے بھی انہی ووقبیلوں کی بزی شاخیں تھیں۔

اگر چه ان کا اپنامستقل ایک وجود جمی تھا لینی ہو قریظہ ، بزنضیر، بنوتینقاع اور بنوحار شد کی الگ الگ بستیاں بھی تھیں لیکن نسب کے اعتبار ہے بوقیعقاع اور ہنوحار شان ہی دو بڑے قبیلوں ہے وابستہ تھے ، بعد میں جب عرب کے دومرے لوگ بھی آ کرآ با دموئ تو رفتہ رفتہ بیہوا کہ اقتدار تو عرب کے دومرے قبیلوں کو حاصل ہوالیکن بہوری بہال مدیند منورہ میں اپتے تھے۔

### جنگ بُعاث اوريبودي

آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جا ہیت میں مدینه منورہ کے عرب باشندوں کے درمیان بہت بزی تھین لڑائی ہوئی تھی جس کو جنگ بعاث کہا جاتا ہے۔

اس جنگ بعاث میں اوس اور خزرج قبیلے کے درمیان اتن شدیدلڑ ائی ہوئی کہ اس کے نتیجے میں ان

بڑے بڑے فائدانوں کے سر دار مارے گئے اوران کی قوت کمزور بڑگئی۔

# جنگ ایک منظم کاروبار بھی

یمودی کا بھیشہ ہے کام یہ ہے کہ وہ دوسروں کی جنگ کو بہت پسند کرتا ہے، اس واسطے کہ جب جنگ ہوتی ہة جنگ كرنے والے فريقوں كو مال ووسائل كى ضرورت پين آتى ہے۔ يبود كى شروع سے پيے كا يوت ب-للبذاه وايسے موقع پر سود پر قرض دیتا ہے اور سود پر قرض دینے کالا زمی نتیجہ بیہ ہے کہ معاثی طور پر ان کواپنا زیرا اند ار اورزیر علی بنالیا جائے، چنانچر میوویوں نے جنگ بعاث ہے بھی بدفائدہ اٹھائے ہوئے سارے مے بے کے لوگوں کو اور اوس وخز رج ووٹوں قبلے کے لوگوں کوسود کے ملکتے بیں جکڑ ابوا تھا۔

حضورا قدس 🧸 جب مدیند منور و تشریف لائے ، تو آپ 🕮 کی تشریف آ وری سے انسار مدینہ کو توت حاصل ہوئی اور بہود ہوں کو بیائد بشہوا کہ ہی کریم 👛 کا اقتد اراگر مدینہ مورہ میں بوھے گا تو انسار کی قوت بوھے کی اوران کی چود ہراہٹ فتم ہوجائے گی۔

ا پک طرف تو ان کی سر داری څتم ہو گی اور دوسری طرف ان کا کار دبارختم ہوگا چونک ان کا کار و بار اوس وٹزرج کے کمزور بنے برموتوف ہے، جب بہ طاقتور ہول گے توان کا کار دبار بھی مندایز جائے گا ، کوئی ان سے سود برقر ضہ لینے ہیں آئے گا۔

#### يبود بول سےمعاہدہ

اس واسطے ان کو نبی کرتم 🕮 کے تشریف لانے سے بڑی تشویش ہوئی، آنخضرت 🥮 نے اپنی ساس بعیرت سے بیکام کیا کہ دید منورہ تشریف لانے کے بعدسب سے پہلے آپ نے محسوں کیا کہ میں افل کمآب میودی لوگ میں کہ جن سے سب سے پہلے معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔

معابرہ کرنے کی ضرورت اس لئے ہے کہ سب سے پہلے توبید کہ بھر حال بداہل کتاب ہیں اور پیفیروں کو مانتے ہیں بطان مشرکین مکہ کے کدوہ توحید کے بھی قائل ٹین ہیں اور ساتھ ساتھ کی پیٹیبراور کسی کتاب کے ي د كار بعي نبيس ، اس واسط آنخضرت 🦚 نے محسوں فر ما يا كەمن حيث القوم الل كماب اقرب الى الاسلام بيں ـ

ووس ے اس وجہ ہے بھی کہ بیطا قائی اعتبار ہے بھی قریب ہیں تو ان کے ساتھ معاہدہ ہوجائے تو لدید منورہ کا جوبجاذ کے وہ پرائمن ہوجائے گا اور جو پھلڑ ائی رہ جائے گی وہ قریش مکہ کے ساتھ رہ جائے گی تو آپ 🚓 نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ فر مایا اوراس وقت یہودیوں نے بھی معاہدہ کرایا۔ اس معاہدے کا تقاضا بیرتھا کہ نہ یہودی مسلمان ہے جنگ کریں نہ مسلمان یہودیوں ہے جنگ کریں اورا گرکوئی مسلمانوں پرحمله آور ہوتو یہودی ان کی ب*ه دکریں اورا گرکوئی یہود بو*ں پرحمله آور ہو<del>تو</del> مسلمان ان کی **ب**رو

معاہدہ تو ہوگیالیکن سے معاہدہ یہودیوں نے بادل ناخواستدی کیا تھا، کیونکدوہ جائے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کا قوت حاصل کرنا با لا خربمارے لئے معز ہوگا۔

ساتھ ساتھ ان کو ریپ شیال رہا کہ ان کی الزائی مکہ والوں سے ہے اور جب مکہ والوں سے ووجا رجنگیس ہوں گی تو یہ بھی ای طرح ڈھیلے رد جا کیں مے جیسا کہ بعاث والے ڈھیلے رد مگئے تھے تو پھر ہماری چود ہرا ہٹ كاوفت آجائے گا۔

لین جب سب سے پہلامعرکہ بدر کے میدان میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ فرمایا اور بدر کے میدان میں قریش مکہ کو تکست فاش ہوئی اور اس سے مسلمانوں کی دھاک اور قوت ولوں پر بیٹھنے گی تو یہود یوں کے او پرسکتہ طاری ہوگیا کہ بیتو معاملہ الثابی ہوگیا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہور ہی ہے اورقوت حاصل

دوسرى طرف واقعه بدر كے شروع میں گزرا تھا كہ قریش كھے نے پہلے توانسار مدینہ كو خطالكھا تھا كہ تم نے محمہ 🐠 بناہ دی ہے،اس واسطے ہم تمہارے اس عمل ہے خوش نہیں ہیں یا تو ان کو نکالوور نہ ہم تمہارے ساتھ لڑا اُلی

خ وؤیدر کے بعد انضار مدینہ نے انتہائی جا ٹاری کے ساتھ سر کار دوعالم 📾 کے ساتھ ویا تو قریش مکہ انصار ہے تو ما ہوں ہو گئے کداب بیانصار تو ہمارا ساتھ دے نیس سکتے۔

حب انہوں نے یہودیوں سے پینٹیس بڑھاناشروع کردیں اور یہودیوں لینی بنونضیراور بنوقر یظہ دونوں کو ور اللهاكة بوكون في يهال برني كريم كل و بناه دى موكى جاوراس كما ته معابده كيا مواج، يا دركوك ہم تمہارے اس عمل کو کسی طرح بھی پہندیدگی کی ٹگاہ سے ٹیس دیجھے ،البذان کے ساتھ الزائی کرد۔اگر ان کے ساتھ لڑائی کر کے آپ ان کونتصان پہنچا دیکے تو پھرتم ہمارے دوست ہوئیکن اگر آپ نے ان کے ساتھ لڑائی نہیں ك و برم آب بي الرائي كري مح مير لي كمدن يهود مديدك طرف بينام بعيا-

اب قاعدے کا نقاضا بیرتھا کہ یمبود مدینہ پہلے ہے نبی کریم 🕮 ہے معاہدہ کئے ہوئے تھے، لبذا ان کو ٹکا ساجواب دے دینا جاہیے تھا کہ بھی اہم ہارے ہے آئندہ تو تع شد مکویہ ہمارے ساتھ معاہدہ کئے ہوئے ہیں ، البذا بم معامد و کے بابند جی کین بجائے اس کے کدان کی دعوت کورد کرتے اسپے دل ہی دل میں انہوں نے میر لِكَا تَاشُرو كَ كَرويا كَداكِ ون يَعين في كريم هك كم اتحدال أنَّ كرني ب-

## مسلمان عورت کی بےحرمتی اور یہود بوں کا مخاصما ندرویہ

ای دوران اس پس منظریش بید دانند پیش آیا کد ایک مرتبه ایک افسارید فاتون کی کام کی غرض سے با زار پش گئیں تو ایک یمودی نے ان کی بے ترمتی کی بہت ہر ایک مسلمان کو فصہ آھیا اوراس نے یمودی کو مقالم بلے کی وعوت دی کرتم نے جاری خاتون کی بے ترمتی کی ہے تواس داسطے ہم تبہارے ساتھ اور یں گے، چنانچ لڑائی بوئی اوراس بیں اس یمودی کوجس نے بے حرمتی کی تھی مسلمان نے بارڈ الا، اس کے جواب بیس یمود یوں نے مسلمان کو بارڈ الا ۔ ایک مسلمان شہید ہوگیا اورا یک یمود کی آل ہوگیا۔

حضور الدّس ، کو جب اس کی اطلاع کی تو آپ نے بنوتیقاع کے پاس (یہ واقعہ بنوتیقاع کا تھا) جاکران سے کہا کہ تھن ! خدا کا خوف کرو بیتم نے کیا حرکت کی کہ خاتون کی ہے جرحتی کی ۔

بدرگا واقعة تمهارے سامنے ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے قریش کمی کو ڈیل کیا اور ان بران کے تفری وجہ عند اب آیا اور تم اچھی طرح جانے ہوکہ میں اللہ کا سچار سول ہوں۔ اب بھی اپنی حرکتوں سے باز آجا و ، اسلام لے آؤ۔ ورند جھے اندیشہ ہے کہ تمہیں بھی اس عذاب کا سامنا کرنا پڑے جیسا کہ قریش کمہ کو بدر کے میدان میں سامنا کرنا چڑا۔

ا ب تخضرت ﷺ کا بیارشادایک فالعنا واعیا نداورنامحاندارشاد تھا اس کی قدر بیجیا بنی جا ہیے تھی ، لیکن انہوں نے الن حضور ﷺ میں ہیکہا کہ آپ نے قریش کو بدر کے میدان میں فکست دے دی ہی ہے وہو کے میں نہ آجر ہیکا رہتے جنگ کرنافیش جانتے تھے، اس واسطے آپ نے ان کے اوپر غلبہ پالیا، کسی دن ہم اور جارے میں مقابلہ وگیا تو یا در کھیئے گاسب کچھ یا دا جائے گا کہ کچھرد کھیئے کیا ہوتا ہے۔

بجائے اس کے کدمعاہدا نہ بات کرتے الٹا سرحی وجار حانداور خاصت کی بات کی ،سماتھ میں کو یا ایک طرح سے اعلان جنگ کردیا کدان کے ساتھ تو آپ کو گل کل گئی تین ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے تو یہ جلے گا۔

#### بنوقييقاع محاصره

جب بیساری با تمی سامنے آگی اور ان کا نقض عہد اورعمد شکنی واضح ہوگئی تو آتخضرت ، اپنی نے واپس تشریف لاکرکہا کہ اب اس کا طاق بیہ ہے کہ ان کے اوپر عملہ کیا جائے۔ چنا نچر آنخضرت کا بہت محابہ کرام کے اور کر یہ بید منورہ سے نگلے اور بزوقیقاع کی ایستی کی طرف روا شہوئے ۔ قبیعاع کی ایستی کی طرف روا شہوئے ۔ قبیعاع کی ایستی کا محاصرہ کیا ، بیعاصرہ آقر بیا پندرہ دن جاری ہدارہ دن اعاصرہ کرنے کے بعد بالا ترانہوں نے تھیار ڈال دیتے اور تھیار ڈالنے کے بعد کہا کہ رسول اللہ کا محاصرے بارے اس جو فیصلہ کرتے ہیں وہ منظورہ ہوگا۔

# رئيس الهنافقين

عبداللہ ابن أبی رئیس المنافقین کی بنوقیقاغ ہے دوستیاں تھی ،اس نے حضور ﷺ سے سفارش کی کہ آپ ال کے ساتھ فرق کا معاملہ کریں اور بس ان کی سزا میہ مقرر کر دیں کہ ان گوتی وغیرہ نہ کریں بلکہ ان کوجلاوطن کر دیاجائے ، مدیند منورہ سے بدگل جا تھیں۔

چنا نچہ آنخضرت کے نے ان کی جلا ولئی کا تھم وے دیا اور بیر قبیقاع کے لوگ جلا ولئن ہوئے۔ جتنا مال ان کے ساتھ جاسکتا تھا وہ ان کو لے جانے کی اجازت دی گئی اوران کی دوسری جو جائیدادیں وغیرہ تھیں وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئی اور آنخضرت کے نے گھران کو تقتیم فر مایا اور اس کا ٹمس بیت المال میں وافل کیا۔ بیر بنو قبیقاع کا واقعہ تھا ، بیر بیرو یوں کا چھوٹا سافیلہ تھا جس کے ساتھ بیرواقعہ فیش آیا۔

# بنونضير كاواقعه كب پيش آيا؟

اس ش اسحاب سركا الملاف بـ

امام بخاری رحمداللہ نے بہال ترحمة الباب میں دوقول نقل کئے ہیں۔

ایک مصرت عروہ بن زبیروشی الدعنها کا تول کہ فرز وہ بدر کے چھے مہینے کے بعد غرز وہ بنونضیر چیش آیا۔

وومرامحربن اسحاق كاقول امام بخارى رحمه الله نفقل كياب كمدينغ وكابيرٌ معو نداورغز وكا حدك بعد

كاوا تعهيه ب

جوحفرات کہتے ہیں کہ بیدواقعداحدے پہلے کا اور بدر کے چید ماہ بعد کا ہے جیسا کہ حفرت عروہ بن زبیر

اع عن صوومة بن الزبير العوام: كالت غزوة بنى النطير على رأس سعة أشهر من وقعة غزوة بدر قبل احد. وقال ابن اسحاق: أقام رسول الله ها بمدة احمد يقية شوال وذاالقعدة وذاالحجة والمحرم، ثم يمث باصحاب يتر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد. عمدة القارى، ج: 1 1 ، ص: ١٨٢ / ١٨١

رضی الله خبرا کا قول ہے، ووغر وؤ بونضیر کی جدید بتاتے ہیں کہ غزوہ پدر کے بعدید داقعہ ہوا کہ بونضیر کو بھی آپ ۔ نے اسلام کی دعوت دی تھی ، قوانہوں نے صغورالقد سے سے بیا کہ ہم اپنے تھی احبار ، لیتنی بوے بر سے علماء کو جمع کر لیتے ہیں اور آپ بھی تقریف لیے آئیں ، آپ کے سما تھ آپ کے محالہ بھی ہوں اور آپس میں بات کرلیں کہ ہم میں سے کو ان بق پر ہے۔ گویا دائل کا جادلہ ہوجائے ، تو اگر آپ کے ولائل کی روشی میں ہمارے احیار نے بات مان لی قو ہم بھی مسلمان ہوجائیں گے۔

#### معامده كامطالبها وربنونضيركاا نكار

سنن ابرواؤد بی روایت آتی ہے کہ آپ فل نے ان سے اس موقع پر فر مایا کہ اس وقت سد کام کرنے کو تیا رہوں تم ایک ماس وقت سد کام کرنے کو تیا رہوں تم ایک معاہدے کے اندر سد بات ہوکہ ریخش ایک دعوتی اندازی انتظام ہوگی اور تعلد وغیرہ آئیں کیا جائے گا اور دوسرے سد مجلی ہوکہ اگر اس بات کے متبع میں نی کریم فلک کہ اگر اس بات کے متبع میں نی کریم فلک کہ آپ فلک نے اس تحریم کا مطالبہ کیا۔ بوفضیر نے اس کو ریخ کا مطالبہ کیا۔ بوفضیر نے اس کو ریخ کا کا کریک کہ تا تی کا کہ کیا ہے۔ بوفضیر نے اس کو ریخ کا مطالبہ کیا۔ بوفضیر نے اس کو ویے ہے ان کا کریک کہ تم نیس دیے۔

بالآخریہ طے ہوا کہ بھن آ دی اُن کے علا میں سے حضورالڈس کے ساتھ آگر بات کریں گے۔ آپ نے اس کو حصور فرمالیا لیکن ساتھ ہی انہوں نے آپ کو شہید کرنے کی جوسازش تیار کی تھی وہ پھر بھی برقرار کرگئی۔ رکھی ہواس واسطے آخضرت کھاکواس کی اطلاع ہوگئی تھی۔

"آپ ﷺ نے چربجائے اس کے کدان سے بات کرنے تحریف لے جا کیں آپ نے سوچا کداب ان کی حرکش انہا کہ پینے ممکن میں، لہذا مسلمانوں کا فکسر لے کران کے اوپر مملداً وربوئے اور ان کی بستیوں کا محامرہ کرلیا۔

یے بونصیر کے دانعے کا سبب اور باعث ہے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنبا کے قول کے مطابق کہ بیر داقعہ بدر کے چیاہ بعد کا ہے اور احدے پہلے کا ہے۔ ع

ع - سنن ابوداؤد، كتاب المخواج والامارة والفتي، ياب في خير التطبير، وقم. ٢٠٠٠،

مجراین اتخل نے جو پہ کہا کہ بید واقعہ فروہ اعداد رغز وہ بیئر معو ند کے بعد کا ہے ، اس کا سبب وہ یہ بتاتے میں کہ عمر و بن امیر ضعری ہے بیائی تھے جو بیئر معو ندی مہم میں شامل تھے ، بیئر معو ند کے فروے میں کفار نے سر مسلمانوں کے قرار محایہ کے شہید کر دیا تھا۔

سیان سے فاق نظیم سی طرح کامیاب ہو گئے جتے قر جب یہ داپس آ رہے تھے قر داستے میں ان کوا ک قبیلے کا ایک فر دلما جس قبیلے نے بیٹر معو نہ کے موقع پر سلمانوں سے زیادتی کی تھی تو انہوں نے میں مجھا کہ میرہ ہ ہے جو سلمانوں کوا نتاز پر دست نقصان پہنچا چکا ہے کہ سر قرا وصحابہ انہوں نے شہید کردیے ، تو جھے بیر ق پہنچتا ہے کہ میں اس آ دمی ہے مقابلہ کرکے کم از کم اس کو قر شفرا کر دوں۔

# معامد کافل جائز نہیں ہے

چٹا نچہ حضرت عمرو بن امیر شمری کے نے اس آ دی کو بیسوچ کر مار دیا کہ بیدای قبیلے کا فرد ہے۔ حضور کا کو جب اطلاع کی تو آپ نے فر مایا کہ بیدارنا تو بھی نہیں ہے۔

اس واسطے کہ فرزوہ دیمرَمعو شہیں جو کچھ کیا اس کی ذسد داری ان لوگوں پرتنی جو وہاں موجود تنے بقبیلہ کا ہر آدمی اس کا ذسہ دارٹیس اور ان کے ساتھ جس آدمی کو ماراان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تفایعتی نمی کریم ﷺ کا معاہدہ تھا، بونفشیر کا بھی معاہدہ تھا، بونفیم جومسلمانوں کے معاہدا درحلیف تنے تو ان کا بھی اور نجی کریم ﷺ کا بھی معاہدہ تھا بتو آپ نے فرمایا کہ بھی ایسکام تو غلط ہوا تھے ٹیس ہوا، البذا متو لین دو تنے۔

ایک روایت میں ایک آ دی کا ذکر ہے اور ایک روایت ٹیں دوآ دمیوں کا ذکر ہے ، دو جومقتول تھے ان کی ویت ہمیں ادا کر فی بڑے گی ، ہم ان کی دیت ادا کریں گے۔

ایک طرف قرآپ دیکھنے کہ بیئر معونہ کا اتا ہوا واقعہ بیٹن آچکا ہے، جس کیلئے نبی کریم ﷺ نے ایک مہینہ تک قنوت نازلہ بیں اس قبیلے کے لئے بدرعا کی کیکن انصاف کا معالمہ بیٹین کہ جوش میں آ کر اس قبیلے کے ہرفرو کو ماردیا جائے اس کیلئے آپ نے فرمایا کہ آپ دیت اوا کریں۔

" بنب دیت اداکر نے کا مسئلہ آیا تو چنکد بونفیر بھی معاہدیتے، لہٰذااس دیت کی ادائیگی بیں اس زمانے کے رواج کے مطابق بونفیر کو بھی حصہ دار بنا جا ہے تھا کہ وہ بھی اس دیت کی ادائیگی بیں اپنا حصہ ڈالیس، تو حضوراقد سے ان لوگوں ہے اس سلسلے میں مشکوکرنے کیلئے تشریف لے گئے۔

بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے تفتگو کامنشا میتھا کہ وہ بھی دیت کا اپنا حصدا واکریں اور بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بزفشیر کوخش اس واقعے کی اطلاع دینا منظورتھا اور ساتھ میں مید بھی کہ دیت کی ادائیگی س

طرر کی جائے ،کن ذرا کع کے ساتھ کی جائے۔

## سازشی حربهاورتائیدمن جانب الله

بنی نفیر بھی بنوعا مرک خلیف تنے اس کئے از روئے معاہدہ دیت کا کچھ حقد جونفیر کے ذریعی واجب الا داوتھا، اس سلسلہ پس حضورا کرم ہاں دیت پس اعانت اور امداد لینے کی فرض سے جب بونفیر کے لوگوں کے پاس شریف کے مجھزات سحابہ کرام جس سے ابو بکر، عمر، عثمان ، زیبر، مطلہ، عمیدالرحمٰن بن عوف ، سعد بن معاذ ، اسید بن خفیر اور سعد بن عہادہ و فیروں آپ کے ہمراہ تنے ، آپ کا جا کرایک و لوار کے سابہ جس جنے معاذ ، اسید بن خفیر اور سعد بن عہادہ و فیروں آپ کے ہمراہ تنے ، آپ کا جا کرایک و لوار کے سابہ جس جنے

جب بونظیم کو پہنہ چا کہ حضورا قدس ﷺ ان او گوں سے بات کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں تو بونھیم نے بطا ہر نہایت شدہ پیشانی سے جواب دیااورخون بہاہ میں شرکت اورا عاشت کا وعدہ کیا لیکن ایک آ دی کو ما مور کیا کہ تم جہت پر پڑھ موا 5 وہاں سے ایک پھڑ حضورا کرم ﷺ پر اس طرح مجیسک دو کہ بیر چرائح ہی مجھ جائے، تو ایک آ دی او بر پڑھ گیا۔

کین اللہ تعالیٰ کو محاظمت کر تی تھی آواللہ تعالیٰ نے ٹی کریم کا کو بڈر بعد وی مطلع فرمایا کہ انہوں نے بید سازش کی ہے اور بیدا دیر آدی جڑھا ہوا ہے اور قریب ہے کہ یہ پھڑ پھیک ہی وی تو آنخصرت کے پھے کہ بھے اس طرح وہاں ہے اٹھ گئے جیسے کہ کی کام کے لئے آدی اٹھ جا تا ہے ، جب کہ دہاں سحابہ سوجود تھے اور پھر والی آنے کے بچائے آپ کھی ہے شورہ تشریف لے آئے۔

جو محابہ کرام ، وہاں پر د کے ہوئے تھے انہوں نے مجھ دیر آوا نظار کیا کہ آپ تشریف لا کیں گے ، جب دیکھا کہ نیس تشریف لائے آو حضورا قدس کھی کا تل میں گئے ، تو دیکھا کہ آپ مدید منورہ جا چکے تھے ، یہ محابہ جب مدینہ منورہ پنچے تو حضورا قدس کھنے ان کو یمبود کی نداری سے مطلع فر مایا کہ جس کی وجہ سے آپ کھی والمی تشریف لے آئے تھے۔

## محاصره اورجنگی تدبیر

لبذااب اس كرمواكولى مل بيس به كدان كا بھى وبى معامله كيا جائے جو بنوقينقاع كے ماتھ كيا ب، چنانچ اس كے بتيم ش رمون كريم ﷺ نے ان كے علاقے كا محاصر و كيا اوران كا انجام بھى بالآ تر يمي جواكمہ محاصر كى يہ ، ب ندلا سكے اورانہوں نے بھى ہتھيا رڈالے اور ہتھيا رڈالے كے بعد حضور اقد س ﷺ نے ان کے بارے میں بھی بھی فیصلہ فر مایا کدان کوجلا وطن کیا جائے۔

بب محاصرہ جاری تھا تو محاصرے کے دوران ایک جنگی تد پیر کے طور پر آنخضرت کے بونشیر کے آس پاس کے جوابعض مجموروں کے درخت تھے کا لینے کی نوبت آئی جس پرانہوں نے بڑا شور مچایا کہ بیاتو جنگ سکے اندر درخت کا لینتے ہیں حالانکہ درخت کا شاوہ ایک جنگی تدبیرتھی اس لئے کہ وہ کاٹ دیئے گئے ۔

ال لي قرآن كريم بن آياد:

کہ جب وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے اجازت دی کہ ان کے درخت کائے جا کیں اور باغ اجاڑے جا کیں تا کہ اُس کے دردے باہر نکل کرلڑنے پرمجور ہوں اور کھی ہوئی جنگ کے وقت درختوں کی رکاوٹ باقی شدرہے ،اس پر پکھ درخت کائے گئے اور پکھے چھوڑ دیے گئے کہ فٹن کے بعد سلمانوں کے کام آئم کینگے۔ ان کا فروں نے اس پر کھن شروع کردیا کہ خودتو ضادے شع کرتے ہیں کیا درختوں کو جلانا اور کا ڈافساد

نبيس؟

اُ س پر بیر آیت نازل ہوئی لیعن سیسب پچواللہ جل شانہ کے تھم ہے ہے بھم الهی کی تثیل کوفسا ڈمیس کہہ سکتے کیونکہ وہ کہری حکمتوں اور مسلحتوں پر مشمثل ہوتا ہے۔

اس کے بعدان بیود بول کوجلا دطن کیا گیا، یغنی ان کی قسمت میں جلا دطنی کی سرز انکھی تھی۔ بیہ بات نہ ہوتی تو کوئی دوسری سزاد نیا شن دی جاتی مثلاً بنی قریظہ کی طرح مارے جاتے ،غرض سز اسے چینیس سکتے ۔ یہ خدا کی تنکست ہے کہ بجائے قل کے تحض جلا دلخنی پراکتھا دکیا گیا۔

کین میخفیف صرف و نیوی سزایس ہے آخرت کی ابدی سزا کسی طرح ان کا فروں سے ٹی نہیں سکتی۔ جب مید ہو ملک شام ہے بھا گ کریہاں آئی تھی تو ان کے بڑوں نے کہا تھا کہ ایک ون تم کو یہاں ہے ویران ہوکر پھرشام میں جانا پڑیا۔ چنانچہ اُس وقت اُبڑ کراجن شام میں چلے گئے اور بعض خیبر میں رہے۔ پھر حضرت عمر منی اللہ عند کے زبانے میں وہال ہے اُبڑ کرشام میں گئے۔ سع

ع والعشودة]، ع آمان زجرقرآن ماثينا الانان تابي ٢٠١٤ -١٤٠٢ ما ١٤٠٢ ما

## جلاوطنی کی شرا بَط

جا وطنی کی شرا لط میں بیرتھا کہ سوائے ہتھیار وں کے جو پچھ مال بیا لے جانا جا بیتے ہیں لے جا کیں، ہتھیا رروک لئے گئے ہاتی ساراسامان ان کو لے جانے کی اجازت دی گئی۔

يهال تك كه تاريخي روايات مين آتا بي كه جب بدجار بي تقوقو جشن كاسال تفام رايك آدمي كاسامان، مال واسباب وغیرہ اونٹ پرلداہوا تھااور خوب گاتے بجاتے وہاں سے رخصت ہوئے ۔ ان میں سے بعض جا کرنیبر میں آباد ہوئے اور بعض جا کرشام کے اندر آباد ہوئے۔

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہا کے بیان کے مطابق اس کاسب ووے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہارے بھی کچھ علام آ جا کیں گے اور آپ بھی آ جا کیں اور آپس میں بات چیت کریں گے۔

این آنکن رحمة الله علید کی روایت کے مطابق وجہ ہیے کہ ویت کی ادا نیکی کا مسئلہ تھا اور اس کے چیھیے انہوں نے سازش تنار کی تھی۔

بہت سے محققین نے پہ کہا ہے کہ جہاں تک اس فز وے کی تاریخ کا تعلق ہے تو زیادہ رائج یہ ہے کہ میہ غزوہ بیئرمعو نداوراحد کے بعد پایش آیا جیسا کہ ابن آگئی کہتے ہیں۔

البية سبب دونوں پيش آ محے كه انہوں نے ايك طرف تو عالموں كوتيمينے كا فيصله كيا تھا اوراس ميں سازش تیار کی تھی اور دوسری طرف حضور اقد س 🗯 دیت کے مسئلے ہیں بات چیت کرنے کے لئے تھریف لے مکئے اور اس کے بعد پھرانہوں نے سازش تیار کی تو دونو ں واقع ل کرغز وہ بنونفیر کا ہا عث ہے۔ ہ

وقبال النزهوى، عن عووة بن الزبير: كالت على رأس سعة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة احد. وقول الله عزوجل: ﴿ هُوَالَّٰلِينُ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ الى قوله: ﴿ أَنَّ يَخُورُ جُوا ﴾ وجعله ابن اصحاق بعد بشر معونة و أحد.

ترجمہ: زہری ،حضرت عروہ بن زبیررضی الله عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ غز وہ بنی نفیر ،غز و ہدر کے

غروبة بعن تعنير كما في كتاب المغازى للواقدى ، ج: ١ ، ص: ٣٤٣، و سيرة المصطفئ صلى الله عليه وسلم، ج ۲ د من: ۱۲۸ ت ۲۵۰

چاه بعداورفز وهُ أحد يهل بوا-اوراش تنالى كافربان ب وهو الله المحرّج الله ين كَفَوُواهِن أَهل المجار الله الله المكان المحل المحدد المراين المحل في مع نداوراً حد كه بعد في المعيركة وكركيا ب-

تشرت

ا مام زہری رحمہ اللہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں " کسانست علمی رأمی صعة الشهر من وقعة بعد قبل وقعة أحد" "كم فروہ بونشير، واقعه بدركے جي ماہ بعد اور غرود احدس پہلے پش آیا۔

اس فزوہ کے بارے میں باری تعالیٰ کاارشادہے:

﴿ هُوَ الَّذِى آخُوَجَ اللَّينَ كُفَرُواْ مِنْ آعُلِ الْكِتَابِ مِسَلُ فِيكَسَادِهِمُ إِلَالِ الْسَحَشُّو<sup>ع</sup>َ مَسَاطَسَتُشُمُ أَن يَحُرُجُوا ﴾ لا

ترجمہ: وتی بن نے اہل کتاب میں سے کافرلوگوں کوان کے محمروں سے اٹکال، پہلی مرتبہ ٹکالا مانا، (مملمانو) تہمیں بینال می نہیں تھا کدو ڈکٹیس کے۔

#### "أوّل الحشر" كامطلب

" بلى مرتبه ثكالا جانا" جوان يهوديول كيلية" اول العشو" تحا-

"اول الحشو"ك بارك ش مخلف الوال ذكرك مح ين:

"اون المحشو" كمتن بديمي اوسكة بين كدانبول في اس بيلياس تم كى جلاولى ديمي بين تعي يكي بارجلاول اور المدين إيول كدونورالدس على في كيا باراني كوجلاول فربايا

 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

"اول السحشو" كمنى بعض مطرات نيديان بحى كنين استمراديب كريان يهوديون كاپيلامشر تحاور بالآخران كاحشر آخرت بي به كار الآول المحشو" آخرت كى نبست سے ب "اول المحشو" ساس طرف بحى اشاره بوكدان يبوديون كا پيلامشريد به كده يند پيوو كون كا پيلامشريد كده يند پيوو كر خير وغيره چلا كاور دومراحشروه بوگا يوحشرت عمر الله كري طلافت بي چش آيا يعنى دومرس يبود ونسارى كى معيت بيل بيلوگ بحى فيرسه ملك شام كى طرف لكالے تي جهان آخرى حشر بحى بونا ب

ای لئے شام کو "ارض الحشو" یکی کتے ہیں۔ ع

"وجعله ابن اسمى بعد بيترمعونة و احد" اورهماين آئى رحماللدن يؤشيرك واقع كويرمونداورا عدك واقد كراديا عب-

۲۸ - ۲۸ - ۲۸ - حدثنا إسحاق بن نصر: حدثنا عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: حادبت النضير وقريطة فأجلى بنى المستعبر وأقر قريطة ومن عليهم. حتى حادبت قريطة، فقتل رجالهم، وقسم نساء هم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقرا بالنبى الله فأمنهم وأسلموا، وأجلى يهود المدينة كلهم: بنى قينقاع وهم رهط عبدا لله بن سلام، ويهود بنى حارثة، وكل يهود المدينة.

ترجہ: موی بن عقبہ حضرت نافع رحمہ اللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہانے فرماتے ہیں کہ بی نفیداور بنی قریظہ نے جگ کی ، تو بن نفیر کو جلا وطن کرویا گیا اور بنی قریظہ پر احسان کر کے امیس رہنے دیا گیا ہمین امیوں نے آپ دے دو بارہ لڑائی کی تو مسلمانوں نے ان کے مردول کو قمل کر دیا اور حورتوں ، بچوں اور مال واسباب کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا ہے جولوگ نبی کے سماتھ ل کے لیمی مسلمان ہوگئے وہ باتی رہ گئے ، باتی مدید ہے تمام یہود یول کو جو بن قبیقا کی مینی عبداللہ بن سلام کی تو موالے تے اور بنی جارہ کے بہود یوں کو، اور جو بھی یہود کی کہ بید ش میں میں کو قال دیا۔

کے قبولہ: ((لأول الحشر)) أی: الجلاء، وذلک أن بنی النظير أول من أخرج من ديارهم، وروی اين مردويه لعـــــــــــــ يعنى النظير باستاد صحيح مطولة، وفيه: أنه ﴿ قَالَالَهُم حتى نزلوا على الجلاء، وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس الى الشام، همدة القارى، ج: ١٤ م ص ١٨٢٠ وقتح البارى، ج: ١٤ ، ٣٣٠

في صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير ، باب اجلاء اليهود من الحجاز ، وقم: ٣٣٠١ ، وصنى أبي داؤ د، كتاب الخراج والامارة والقيء ، باب في خبر النظير ، وقم: ٣٢١١

### تشريح

حفرت عبدالله ابن عمرض الله عنما فريات بين "محياديت المستضهر و قويطه المنع" بولقيراوريو قريظ نے حضور 🕮 سے جنگ كي تو آپ 🙈 نے بونشيركوجلا وطن فريايا اور قريظ كو لوكوں كوباتى ركھا اوران پر احبان فرمايا ـ

"حسى حاربت قريطة فقعل وجالهم الغ" يهال تك كربالاً فرقريظ والول نجي غروة احزاب کے موقع پر دوبارہ جنگ کی تو آپ 🙈 نے مردوں کولل کیااور ان کی مورتوں اور بچوں کواور ان کے اموال کومسلمانوں کے درمیان تقسیم کردیا۔

"الا بعضهم لمحقوا بالنبي ﴿ النَّحِ "موائِلِ النَّالِ اللَّهِ عَلَى مُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل لینی اسلام قبول کرلیا تھا،تو آ پ 🕮 نے ان کوامن دیا اور دہ اسلام لے آئے ، ایسے چندلوگ تھے۔

"واجلى يهود المعدينة كلهم الخ" توحضوراقدس الله في نديز سرباتي تمام يبوديون كوجلا وطن کر دیا تھا اور ہنوقینقاع کو بھی اور بیرعبداللہ بن سلام کے قبیلے کے لوگ تھے اور بنی حارثہ کے بیبود یوں کو بھی جلا وطمن كرديا تفا اور مدينه بين رہنے والے تمام يہود يوں كوبھى جلاوطن كرديا تھا۔

٢٩ - ٣ - حدلنا الحسن بن مدرك: حدثنا يحي بن حماد: أخبرنا أبو عوالة، عن أبي بشير، عن سعينه بن جبير قال: قلت لابن عباس: صورة الحشر، قال: قل: صورة التصير، تابعه هشيم، عن أبي يشر. والظر: ٣٨٨٣،٣٨٨٢،٣٦٢٥ ق

ترجمہ: سعید بن جبیر نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے سورہ حثر کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ مورو نضیر کہو! ابوعوانہ کے ساتھ اس حدیث کومشیم نے بھی ابوبشر سے روایت کیا ہے۔

حضرت سعیدین جبیر دحمدالله کہتے ہیں کہ بیل نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنبما کے سامے معمسے ویق الحشو" كانام ليا توانبول في فرمايا كد "قل صورة النصيو" الكو"صورة النصيو" كيو، كيونكراس مورة میں بنونفیر کی جلاوطنی کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے اوراس کی بہت ہی باتیں اس میں ذکر کی گئیں ہیں۔

<sup>£</sup> وفي صحيح مسلم، كتاب التفسير، ياب في صورة براء ة والأنفال والحشر، ولم: 2000 م

• ٣ • ٢ ـ سـ حدلسها حيدالله بن أبي الأسود: حدلتا معتمر : عن أبيه: مسمعت ألس بن مالك رضي الله تعالى عبه قال: كان الرجل يجعل للنبي 🍇 النخلات حتى الحتنج قريظة والتضير فكان بعد ذلك يرد عليهم. [راجع: ٢٢٣٠]

ترجمہ: حصرت الس بن ما لک 👟 نے فر ما یا کہ آخضرت 🚳 کیلئے لوگوں نے مججود وں کے درخت بطور تغذا مرد کردیے تھے تاکہ آپ 🖷 اس کے میوہ ہے آزیں، یہاں تک کہ آپ 🕮 نے بنی قریظہ اور بنی نشیر پر در در و این ، پھرآ ہے 🕮 نے ان درختوں کولو کوں کووا پس کر دیا۔

## محجور کے درختوں کاتھنہ

حفرت انس این ما لک 🚓 فرماتے ہیں کہ انسار ہیں ہے بعض محابہ 🚓 نے ٹریم 🦚 کے لئے مجکو تھجور کے در خت مقرر کئے تھے۔حضرات انصار کا مہاجرین کے ساتھ دسن سلوک کا ایک پہلویہ تھا کہ اگر کسی کے یا س کلستان ہے، تو تھجور کے بچے در فت متعین کرو یے کہ بیر ہے فلال مہا جر بھائی کے ہیں بیڈلال کے ہیں بیڈلا . ں کے ہیں،ای طرح حضورا قدیں 🕮 کیلئے بھی ابعض انصاری محابہ نے کچھ در خت مقرر فریائے ہوئے تھے اور میہ اس لئے مقرر کئے ہوئے تھے کہ اس کے پھل سے آب متنفید ہول۔

یہاں تک کہ جب قریظہ اور نضیر فتح ہو گیا اور ان کا مال ننیمت مسلمانوں کے یاس آیا" ف کسان معل ذلك يود عليهم" تواس كربعد في كريم الله في وورخت واليس كرديج والسارف ديموع في كيونكداب بهاريه ياس وسعت ہو كئى ہے، للنداابتم بيدوالهل لياو-

و٣٠٣ ـ حدثنا آدم: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: حرق رسول الله ﷺ نخل بنني السطنين وقبطع وهي البويرة فنزل ﴿مَا قَطَعُتُمْ مِنُ لِينَةٍ أَوُّ تَوكُّتُهُونُهُا قَائِمَةٌ عَلَى أَصُولِهَا لَبِاذُن اللَّهِ [ واجع: ٢٣٣٢]

## "احراق بالنار " كاتمكم

حضر ہے ابن عمر رمنی اللہ عنبا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بنونسیر کے مجبور کے درختق کو آخمی لگا دی تحى "وقطع" اوربعض درختول كوكات وياتما، "وهي الهويوة" اورجس جكدر خت كالم يح تخاس كانام

نواس رسور ة الحشر كي بيآيت نازل بوني حق:

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

﴿ مَا قَطَعُتُمْ مِنْ لِيهَ أَوْ قَرَ كُتُمُوْهَا قَالِمَةً عَلَى الْمِسْلِمَةُ عَلَى الْمِسْلِمَةِ عَلَى الْم

"المسنة" كم عنى مجور كايك فاص تتم كادرخت ب، يدر رانرم بوتاب الله الله السنة "كم

ين

"ماقطعتم من لينة" جوبكي لينة" كادرخت تم في كانا" أو تسر كتسموها قائمة على أصوفها" ياس كرّ في الشرك كام الشرك كم الشرك ك

٣٠٣٣ ـ حند عني إسحاق: أخيرنا حيان: أخيرنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبي ، الحرق نخل بني النضير، قال: ولها يقول حسان بن ثابت:

حريق بالبويرة مستطير

وهان على سراة بنى لؤى قال: فأجاجه أبو صفيان بن الحارث:

وحوق في تواحيها السعير وتعلم أي أوضينا تضير أدام الله ذلك من صنيع مععلم أينا منهاينزه

[راجع: ٢٣٢٢]

حفرت حمان بن ثابت كالشعر

حصرت عبدالله ابن ممر رضی الله عنها روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے بنونفیر کے بعض کل کوآگ اگائی تھی۔اس واقعہ کو یاود لاتے ہوئے حصرت حسان بن الابت ﷺ نے بیشعرفر مایا تھا:

وهان على سراة بني لؤى حريق بالبويرة مستطير

"هان \_ بهون" كمتن بوت بن آسان بونا، "مسواة" بح به "مسوى" كي اوراس كمفن بوت بيسرواراور "بنو لؤى " وه تبلب كرر يشجس كي ايك شائ باور "حويق" كى بولى آگ كوكت بيس "بويوه" اس جكدكانام ب، "مستطيو" كمفن بيس اذ تى بوئى \_

تر جمہ: بنولؤی کے سر داروں پر آسان تھی، وہ آگ جو پور یہ کے مقام پر ایک جگہ ہے دوسری جگہ اڑ کر جاری تھی۔

تو یہاں اس کے دومطلب ہوسکتے ہیں۔

ایک احمال ہے کہ "مسواۃ بنی اوی" ہے مراد بی کریم ، اورمہاجرین محابد بی بیں این حضور اللہ اور آب کے دفتائے کرام کے لئے بورہ میں جوآگ از رہی تی وہ ایک آسان معاملہ تھا، آسانی سے بیآگ لگا دی تھی۔ لگادی تھی۔

بيمطلب اس وقت بوگا جب"مسولة بسنى نوى" سەھنود ، اورقر يش محابركرام همرادك چاكيں -

دوسرااحال بیب که "مسولیة بنی اوی" سے مراد قریش کے دوسر دار بول جوا بھی تک کا فریتھ اور کمیش تیم تھے اور مطلب بیب کے یہاں تو بورہ کے مقام پرائی آگ گی ہوئی تھی جواڑتی ہوئی تھی اور وہال بی لؤی کے مردار آرام سے پیٹے ہوئے تھے ان کے اوپر یہ بات کوئی کر ان ٹیس گز دی۔

لینی ایک طرف آو بیودیوں کے ساتھ پیٹیس بر مارے سے اوران سے کمدر بے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کر سلمانوں کے ساتھ لڑائی کرو۔ جس کا نقاضا پیر تھا کہ اگر ان کوکئی تکلیف پیٹی ہے تو بیراس سے رنجیدہ ہوں اوران کا دفاع کے کرکے کو کوٹش کریں لیکن اس کے بجائے بیا آرام سے پیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آگ جو یورہ میں اثر رہی تھی "مسواۃ بعنی لؤی" یہ بہت آسان رہی۔ "مسواۃ بعنی لؤی" یہ بہت آسان رہی۔

## ابوسفیان بن حارث کی طرف سے اشعار

ادام الله ذلك من صنيع الله تعالى اس صورت حال كوقائم ركح ،اوريه بُورِي بوئي آگ يويره كے اردگروش چيزوں كوجلاتي

ر ہے۔ اصل میں "ادام اللہ ذالک النصنیع" تما "صن " بچھ ٹیں بیانیہ یاز اکدہ آگیا، اللہ تعالی اس عمل کو بمیشہ رکے ، لین یہ جوتم نے آگ لگائی ہے بیٹل باتی رہے۔

" حرق مسعمو في او احمد" لين بوركي بوني آك ده اس بويره ك اردكر د كم علاق الجمالي

ر ہے کیونکہ بویرہ کے اردگر دیدینہ منورہ کے علاقہ میں مسلمان تھے۔

#### وتعلم أى أرضينا تضير

متعلم اينا متها ينزه

لین تنہیں انبی پیہ چل جائے گا کہ ہم میں ہے کون ہے جواس آگ ہے محفوظ ہے۔

"ابنامنها بنزه- صاربنزه منه" بیجادره بوتا بـ "نزه" كمتن بي پاك ربتااوريهال پرمراد ب محفوظ ربنا كه منقريب تبهيل په لگ جائ كاكه بم دونول بيل سے كون اس آگ سے محفوظ ب بتم محفوظ بويا بم محفوظ بيل -

"و تعلم ای آرضینا تصیو" اور تهیس به پندلگ جائے گا که ہم دونوں کی جوز شین ہیں ایک مینے شمس تباری زشن اور ایک کے میں ہماری زشن نہوان ش سے کون می زشن ہے جو نقسان پہنچانے والی ہے بھنی اگر اور ایک کی آگ ای طرح بجزگتی رہی تو اس کے نتیج میں تباری ساری لبتی تباہ و برپاد ہوجائے گی، دامہ الحدود اللہ

ا یوسفیان بن الحارث نے جب پر جواب دیا اس دقت مسلمان جیس ہوئے تھے ، بھرانڈ تعالیٰ نے فتح سکہ کے موقع پر تو فیق دی اورمسلمان ہوگئے ۔

٣٣٥ ٣٣ حدث ابو المان: أعبرنا هعيب، عن الزهرى قال: أعبرنى مالك بن أوس بن الحدثان النصرى: أن عمر بن العطاب عليه دعاه إذجاء ه حاجيه يرفافقال له: هل لك رخية في دخول عدمان وعيد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ فقال: نعم فأدخلهم فلما دخلا فلبث قليلا، ثم جاء فقال: هل لك رغية في عباس وعلى يستأذنون؟ فقال: نعم، فلما دخلا وسلما قال عباس: يا أمير المؤمنين، الفن بيني وبين هذا وهما يختصمان في الذي أفاء الشحلي رسوله همن مال بني النبطير. فاستب على وعباس فقال الرهط: يا أمير المحرمنين، اقض بينها، وأرح أحدهما من الآخر، فقال حمر: التدوا أنشدكم بالله الذي يأذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله فقال: ((لا نورث، ما تركنا مسدقة)) يريد بدلك نفسه؟ قالوا: قد قال ذلك. فأقبل عمر على على وعباس، فقال: أنشد كما بالله هل تعلمان أن رسول الله فق قدة الفي بشي على وعباس، فقال: أنشد كما بالله هل تعلمان أن رسول الله فق قدة الفي بشي على وعباس، فقال: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله سبحانه كان عص رسوله في هذا الفي بشي علم يعطه أحدغيره، فقال جل ذكره: فوركما أفاء الله عكن رسول الله في الم والله منا ما حدازها دونكم ولا إلى قول، في قدل، والله منا المال منها، فكان رسول الم المتائرهما عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقى هذا المال منها، فكان رسول اله المتائرهما عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقى هذا المال منها، فكان رسول اله المتائرهما عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقى هذا المال منها، فكان رسول المال منها، فكان رسول المنائر منا عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقى هذا المال منها، فكان رسول المنائر منائر عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقى هذا المال منها، فكان رسول المنائر عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقى هذا المال منها، فكان رسول المنائر عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقى هذا المال منها، فكان رسول المنائر عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقى هذا المال منها، فكان رسول المنائر عليكم على وعباله كان رسول المنائر عليكم على وعباله كان رسول المنائر على المنائر على على وعباله كانت عديد على على وعباله كان وعباله كانكم كانت عدول المنائر على المنائر على المنائر على على وعباله كانت عديد على

ترجمہ: زہری نے کہا بھے مالک بن اور بان صدفان تھری نے فردی کہ بھے حضرت عمر دہ نے بلایا کہ

استے ش ان کے پاس نے اور بان نے آگر کہا آپ چا ہے ہیں کہ حضرت عمان ، عبد الرحمٰن بن عوف ، زہر اور سعد

بن ابی دقاص آپ کے پاس آئیں ، آپ نے علی بھی بھی آنا چا ہے ہیں ، قربایا آنے دو ، پھر وہ آسے اور سلام

کیا ، پھر حضرت عباس نے نے کہا اسر الموسنین ا بھر الور طبی کے در میان اس جھڑ ہے کا فیصلہ کر دیتی جو

کیا ، پھر حضرت عباس نے نے کہا اسر الموسنین ا بھر الور طبی کے در میان اس جھڑ ہے کا فیصلہ کر دیتی جو

اس مال کے متعلق ہے جواللہ نے بیٹر الرے بی نفسیر سے اپنے رسول کے والوایا ، اور آپس میں سخت کلای بھی بوئی

ہر در درگاری تھر وہ بھر کے تھے سے آسان اور زمین قائم ہیں بھر کو معلوم ہے کہ آخضرت کے نے قربایا ہے

پر وردگاری تھر وہ بھر کے تھا ہوں جس کے تھا ہے ، معامل میں اللہ تعالی عمری المرف خوا طب بوکر فربایا کیا آپ میں وہ معدقہ ہے ، انہوں نے کہا ہے شک آخضرت کے نے قربایا کے کو معلوم ہے کہ درسول آکر میں ہوگا وہ معلوم ہے کہ درسول آکر میں گئے وہ معامل مے کہ درسول آکر میں گئے ایسا تھی فربایا تھا ، انہوں نے کہا ہے شک ایسان قبل میں کہ دران میں کو بال فئی میں ایک معلوم ہے کہ درسول آکر میں گئی ایسان فربایا تھا ، انہوں نے کہا ہوئی میں اللہ تعالی نے درسول آکر میں گو بال فئی میں ایک خوصرت کی وقت اللہ تھکی وال فئی میں ایک میں میں کہ بھروں کو نہیں وہ کہ اللہ تعالی نے درسول آکر میں کو بال فئی میں ایک خوصرت کی وقت کے قائم کے قد نے قبل وقائم کے درسول آکر میں گئی کو للہ ذا اس می میں کہ کو کہ ال فاص خوص وہ یا قبلہ کے انہوں کا کہ میں اللہ تعالی ہے کہ لیا تھا ، اس کے اس ماس کی میں گئی کے درسول آکر میں کو کہ کو کہ انہوں کو گئی کے لئی انہوں کے کہ کو کہ

آنخضرت 🛎 کے لئے تھے، مجاہدین کا اس پر کوئی حق نہیں تھا، مگر خدا کی تتم! آنخضرت 🥮 نے اس مال کوخاص ا بی ذات کے لئے محفوظ نیس رکھا بلکہ اپنی ذات برخرج کیا اور جونج گیا وہ بانٹ دیا، جو باتی رہتا اس میں سے ا پی بو یوں کے لئے سال مجر کا خرج کا لئے ، اور مجرجو بیتا اس کواللہ کی راہ میں خرج کردیتے ، اور آپ 🍓 اپنی تمام زندگی ایمای کرتے رہے، جب آپ کی وفات ہوگئ تو حضرت ابو بر اے نے کہ کر میں رسول خدا 🧸 کا جانشین ہوں ،اس پر قبضہ کرلیا اور اس کو ای طرح تقتیم اور خرچ کرتے رہے ، اور تم اس وقت ان سے اس سلسلہ میں شکوہ کرتے تھے، حالانکہ خدا جانتا ہے کہ وہ اپنے اس طرز عمل میں حق بجانب تھے، جب حضرت ابو بمر 🚓 نے وفات پا کی تو میں نے خود کوان دولوں حضرات کا والی اور جانشین سجھتے ہوئے اپنی امارت کے دوسالوں ش مُن بى اس برقابض ر مااوروى عمل كرتار با مون جو معرت ابو برجه كيا كرتے تھے، اور الله تعالى جانا ہے كم يس اس س اور ت كا ورور با، چرتم دونوں مرے باس آئ اور متن الرائے تھ، چراے عباس اتم مرے پاس آئے اور میں نے تم سے بی کہا کدرسول اکرم ﷺ نے فر مایا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہے جو پکھ ہم چھوڑ جا کیں وہ صدقہ ہے، چرمیں نے سوچا کتم دونوں کے سپر داس کام کے انظام کو کردوں، چریس نے آپ دونوں ہے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ بیکام آپ دونوں کے سپر دکردوں ، بشر طیکہ آپ خدا کے عہد دیان کو بد نظر رکھتے ہوے اس کوائ طرح انجام دیے رہوجس طرح رسول اکرم ہاکرتے رہے،، ابو بکر انجام دیے رہے، اور ش كرر با بول، أكرتهبين بيشرط منظورتين بي تو پحركى كفتكوكي ضرورت تين ، تم نے اس كومنظور كرايا، يس نے حوالد كرديا اب الرتم اس كيسواكوني فيصله جائة موقات الرورد كارى جس كي كلم سي آسان وزين قائم بين، میں قیامت تک دوسرا فیصلہ کرنے والانہیں، البتہ اگرتم ہے اس مال کا انتظام نہیں ہوسکا تو پھر میرے حوالہ كردوين خودكرنيا كرون كايه

### حدیث کا پس منظر

بیطویل حدیث ہے اوراس کو می طرح سیجھنے کے لئے پہلے میہ بات ذہن شین کر کیجئے کہ جب بزنشیر کے یہودیوں کو یدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا تو ان سے کہا گیا تھا کہتم جتنا سامان سوائے ہتھیاروں کے ساتھ لے جاسکتے ہولے جا کہ ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں تھی ، باقی ساراسامان ان کو لے جانے کی اجازت تھی تو وہ ایک ایک آدی کئی گئی اونٹوں پرسامان لا دکر لے گیا جیسا کہ چیچے تفسیل سے اس کا ذکر ہوا ہے۔

کین بہر حال ساراسامان پھر بھی نہ لے جائے، توان کے ہتھیار باتی رہ گئے، نیزان کی زمینیں جائیدادیں جو مدینہ مورہ میں تھیں وہ طاہر ہے کہ چھوڑ گئے۔

# مال فئ اورغنيمت ميں فرق

ارشاد بارى تعالى ہے كە

وَرَمَ الْكَاءَ اللهُ عَلَى وَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفُعُمْ عَلَمُ الْوَجَفُعُمُ عَلَمُ اللهَ يُسَلِّطُ وُسُلَةً عَلَىٰ مَن يَضَاءُ وَاللّهُ عَلَىٰ مُلّ فَيْءٍ فَدِيدٍ ﴾ لا علىٰ من يَضَاءُ وَاللّهُ عَلَىٰ مُلّ فَيْءٍ فَدِيدٍ ﴾ لا ترجيز اورالله نه الحقى عالم في عالم في كور به واوايه أس كراي الله المحتمد والله من الله المحتمد المحتمد المحتمد الله الله المحتمد عطافرها ويتاب المحتمد والله مرجز به بوري تقرت ركف والا

4

مال فنیمت: دو ہوتا ہے جو ہا قاعد والزائی کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ مال فنیمت کا قاعدہ میہ ہے کہ اسکا یا نچمان حصہ بہت المال میں جاتا ہے ادر چارجھے جاہدین میں تنتیم ہوتے ہیں۔

مال فئی: دہ ہے جوبغیراز الّی کے عاصل ہوجائے ، تو بنونضیرا پنا سارا پکھے مال جو وہ چھوڑ کر گئے تنے بیشر فی صطلاح سرمطابق مال فی ہے۔

اصطلاح کے مطابق مال فی ہے۔

مال فئ میں سِمعالمنْفِیں ہے، مال فئ میں ٹیس موتاء بلکہ فئ کا جو کچے بھی مال حاصل ہوا ہے وہ الم کے اعتیار اور تقرف میں ہوتا ہے وہ اگر چاہت تو کچھ کا ہدین میں تقسیم کردے اور باقی بیت المال میں واطل کردے اور چاہتے تو پورے کا پورے بیت المال میں جمع کرلے۔

بونضير كى جوالماك تغيير وه چونكه في تغيير آوان كا تمام ترافقيا را دران پرتصرف نمي كريم ، كا تما اورآپ كوافقيار تما كه جس طرح چاچي وه استعال كرين - ك

ع [الحشر؟]

لا - قبال في "العنداية" عن أبي حبيضة: الفليمة ماليل من أهل الشرك حدوة ولعرب قائمة، و سكعها أن تعمس ومسائدها بعد السحسيس تلفائعين شماصة - والفيء: ماليل منهم بعد ماتضع العرب اوزادها و تصير الداد دارالاسلام. و سكمه أن يكون لكافة العسلمين ولايهمس. إحلاء السنن أبواب الفنائم وقسمتها، ج: ١٢ ، م. : ٢ ٤

اس میں بید بھی مجھ لیزا کہ بیا تقیار آج امام کوبھی ہوتا ہے کہ دہ اس کوسلمانوں کی مصافح کے مطابق جہاں چاہے خرج کرلے، چاہے تشیم کرلے، چاہے بیت المال میں داخل کر کےمسلمانوں کے اور خرج کرلے لیکن رسول اللہ ﷺ کواس سے زیادہ افتیارات تھے،اس لئے کہ جو پھی بھی کی حاصل ہودہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔

## رسول الله 🍪 کو مال فنی اختیار

رسول الله كاكواس ميس اختيار دوحيثيت سے حاصل تعا:

ا کیٹ تو بھیٹیت امام کے اور آیک بھیٹیت رسول کے یعنی اس میں نبی کریم ہے کو بیا ختیا رہمی تھا کہ اپنا حصہ خود دکھیں، تو چونکہ دو مار اکا سار امال رسول کریم ہے کے اختیار میں تھا تو آپ نے بے کیا کہ اس میں ہے اپنا پھی حصد کھااور اس اپنے حصے ہے آپ اپنی از واج مطہرات کا سال مجرکا نفقہ اوا فرمادیا کرتے تھے۔

جویاتی بیجااس کوآپ نے محابۂ کرام کے پیل تقسیم کرنا چاپا، تو صحابۂ کرام کے بیل تقسیم میں مہاجرین اورانصار دونوں میں تقسیم ہوتا کمیکن آپ نے انصاری محابہ کو بلایا ۔

## آباد کاری میں بصیرت نبوی ﷺ اور حضرات انصار 💰 کی تائید

یے ابتدائی دور سم کے اقدے، چنا نچہ آپ شکے نے انصار کو بلایا اور بلا کران سے کہا کہ آپ جانے ہوں سے مہاج مین وہاں سب جائیدادیں وغیرہ چوڑ کرآئے ایں اور اس کے متیج عس آپ معزات نے ان کے ساتھوا ٹیارے کا م لیا ہے کہ اسپنے گھروں میں تشہرایا ہوا ہے، اپنی زمینوں میں بھی ان کو حصد دار بنایا ہواہے، اپن درخت ان کو دے دکھے ایں۔

ایک طریقتہ تو ہیہ ہے کہ سمابقہ معاملہ جیسا جاری ہے ویسا علی جاری رہے ،اور پڑفشیر کی جائز اویں آپ انصار اور ان مہاجرین میں برابر تشتیم کروی جائیں۔

وومرا طریقہ بیہ ہے کہ اس مرتبہ بیہ جائیدادیں مہاجرین کوئی دے دی جا کیں تا کہ بیا ہے گھر بہالیں اور آپ حضرات کے گھروں میں جورہ رہے ہیں بیادگ یا آپ کی زمینوں میں کام کررہے ہیں یا آپ کے درخت جوان کے پاس ہیں وہ آپ کو دالیس کردیے جا کیں تا کہ ان کی آباد کاری کا مسئلہ علی ہوجائے اور آپ حضرات کی اپنی زمینیں دغیرہ دالیں ال جا کیں۔

تو انصار نے جواب میں فرمایا کد یارسول اللہ! آپ ایسا کیجئے کدساری زمینیں مہاجرین ہی کو دیجیے اور

ہم نے جو پکھان کو دیا ہوا ہے وہ واپس کرنے کی بھی ضرورت نہیں اور تقتیم ان مہاج ین میں کر دیکتے ، تو نی کر کم فی نے ان کے جذب ایٹار کی بوی قد رفر مائی اور ہا لا تو فیصلہ یہ کیا کہ مہاج ین میں زمیش تقتیم فرما کی اور ساتھ میں مہاج ین سے کہا کہ اب افسار کی جن زمینوں پر آپ حضرات میں تو وہ ان کے لئے خالی کرویں ، چنا نچہ رفتہ رفت مہاج ین نے وہ زمینیں افسار کو والی کرویں اور مہاج ین کی اپٹی زمینیں ہوئیس ۔

## بنونضيرك مال فئي كامصرف

حضور ﷺ نے بنونضیر کی جائیدادول میں اپنا جو کچھ حصد رکھا تھا وہ ایسا تھا کہ آپ کا اپنا تھا اوراس سے آپ از واج مطہرات کا نفقہ اوا فر مایا کرتے اور مزیز وا قارب کی بھی اس سے ایمداد فر ماتے تھے، میے سب کچھ کرتے تھے۔

## انبياءكرام كيبم السلام كي وراثت كامسكه

جب رسول کریم کا و وصال ہوا تو ہمرات کا سند چنی آیا تو بید بات کا ہر ہوئی کہ رسول اللہ کا کی میں استان ہوائی کے رسول اللہ کا کی ہمرات تعلیم نہیں ہوئی کیے کہ اندی کی استان کا وی معالمہ اسلام کی ہمرات تعلیم نہیں ہوئی کین صدیق آئی ہیں فر استے ہی ہمیں رسول کریم کا بی کی چنی متر و کہ اطلاع کے بیارے ہیں وی معالمہ کروں گا جوان ہیں ہے کچھ جا نمیاد میں ایک تھیں جن کے بارے ہیں حضرت میں کوآپ دیے جن کو ایک تھیں جن کے بارے ہیں حضرت علی کے اور حضرت عباس کے دوخواست کی کہ ان کی تو گئی ہیں ہم اس طرح خرج کریں گئی ہوئی ہیں ہم اس طرح خرج کریں گئی ہیں جم اس طرح خرج کریں گئی ہیں جم اس طرح خرج کریں گئی ہیں جم اس کر در کی کروں کے میں طرح رسول کر کی کھڑ جن کی کرتے تھے۔

معترے صدیق اکبرے نے انکار فرمایا ،انکار کی وجہ سے تھی کہ رسول کریم ہیکاوصال تازہ تازہ ہوا تھا۔اس وقت اگر بیزومینیں دے دی جاشی توعمولی تأثریہ ہوتا کہ جراث تنتیم ہوئی ہے ، جب کہ انبیاء کا میرائے تنیم نمین ہوتی البنداآپ نے انکار کردیا، صدیق اکبرے کا دورای طرح گزرگیا۔

جب فاروق اعظم کازباند آیا تو حضرت علی و و ماس ف نے دوبارہ حضرت عمر است کا دوبارہ حضرت عمر است کا فی است کی کہ آپ اس کی تو ایست مارے حوالے کردیں۔ فاروق انظم ان نے بیٹ موس کیا کہ اب وقت کا فی گزری ہے تو اس واسط اب اگران کو تو لیت دے دی جائے تو ظاف مقصود کا کوئی اندیشہ نیس ہے، البذا حضرت علی دور حضرت کے طور پر حق کی بنا دیا۔

اب یہ جو حدیث آرتی ہے اس حدیث ہیں یہ داقعہ بیان کیا گیاہے کہ ایک مرسطے چرحفرت علی کھیا اور حضرت عباس کے درمیان اختلاف پیدا ہوگیا۔ کسی ایک وقف کے جب دومتو کی ہوتے ہیں تو ایک کی رائے کچھ ہوتی ہے کہ اس طرح خرج کی جائے اور دوسرے کی رائے پچھے اور ہوتی ہے تو بھی بھی جھڑا ہوتی جاتاہے، تو ان حضرات کے درمیان بھی اختلاف پیدا ہوگیا اور اختلاف کے بیچے ہیں حضرت عباس کھ بڑے ضعے میں جم سے وعظ حضرت عمر بھی کے پاس آئے اور آگر کہا کہ اب دونوں ایک ساتھ فیس چھل کتے، البذا

تو حضرت فاروق اعظم الله نے فر کہا کہ رہے گام میں نہیں کروں گا ،اس واسطے کہ ان کو اندیشہ تھا کہ اگر تولیت تشیم کی گئی کہ آدھی تولیت ان کے پاس اور آدھی تولیت ان کے پاس ، تولوگوں میں تا کر یہ ہوگا کہ میراث تشیم کی گئی ہے ، اس واسطے انہوں نے اس کو گوار ونہیں کیا بلکہ رہ نر کا یا کہ اگر مشترک طور سے آپ دونوں با ہمی افقاق کے ساتھ ماس کا انتظام چلا سکتے ہوتو اب بھی میں راضی ہوں چلا سے کیے کن اگر آپ با ہمی انفاق سے نہیں چلا سکتے اور تشیم کرنا چا جے ہیں تو تشیم میں ٹیس کروں گا تو پھر ایک صورت میں یہ مجھے واپس کروی جائے ۔ حضرت فاروق اعظم میں نے بیجو آب دیا۔ یہ واقعداس روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ ال

## حديث كى تشريح

ما لك اين اوس اين حدثان التصرى كتية بين كه حضرت عرده ف ان كوبلايا-

"افی جساء و حاجبه ...... بستافانون ؟ "اچا تک ان کا در بان بر قاان کے پاس آگیا، دھزت عرص کا در بان جساء کا عام رفاقیا ، الک ابن اول ابن صدفان بیشے تھے اس وقت بر قا آیا اور اس نے آگر کہا کہ کیا آپ کو فرخت ہے، دھزت حیان ، حضرت عبدالرحمٰن بن موف، حضرت زبیر بن موام اور دھزت معد بن وقاص کیا آپ کو بارے میں جرآپ کے پاس آنے کی اجازت جا ور ہے ہیں؟

" الحقال: نعم ..... فلیث قلیل " حضرت عمر الله نے کہا کہ ہاں ان کو بلالو، ان کو بلالیا، چاروں محاید کرام کے کو جوعشرہ بشت و ہاں پر حاضر ہوگئے ، ایمی ان کو بیٹے تھوڑی وریدی گذری تھے۔

"فهم جاء ......هام وعلى يستاذان " پُرتورْ ي دير شريرة دوباره آيا اورآ كركها كيا آپ كونفرت عال ها ورنفرت كل هه ك آخ شريخت ب كرده آخ كي اجازت ما يك رب ين؟

عل مرياتسيل واول ك لئ ما مقرم كي العام الباوى، ج: ٤٠ ص: ٥٥١ تا ٥٥١

#### 101010101010101010101010101010101

" قال ضعم ...... وصلما" توانهول نے فرمایا ٹھیک ہے آئیس بلالو، وہ دونو ل تشریف لاسے اور سلام کیا۔

''فعال عباس ...... حال ہنے النضيو'' پھرحفرت عباس اللہ نے فر مایا بیرے اوراس کے (حفرت علی کے دومیان فیلہ سیجے ، اوروہ بھڑر ہے تھ اس زیبن کے بارے بیں جواللہ تعالیٰ نے اپنے رمول کو بونشیرکی زمینوں میں فی کے طور پر دی تھی۔

"فاسعب على و عهام "تو حضرت على اورعباس رضى الله عنهانے ايك دوسرے كو برا بھلا كہا۔

امام بخاری رحمداللہ بہاں پر جوروایت لائے ہیں اس بیس بے جملہ حذف کر مے ہیں، کیل صح مسلم کے وہاں خالم اورا ثم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کیلن روایا بیکلہ خابت ہے حضرت عماس تعد نے کہا۔

اب اس سے بڑاا شکال واقع ہوتا ہے کہ حضرت ملی تھا۔ جیسے محالی کو، ایسے صاحب فضائل کو کہدرہے ہیں "طالم ھالن" وغیرہ وغیرہ۔ "ل

حالانکدید کوئی ائی تشویش کی بات نہیں ہے چھا تھیج کا معاملہ ہے اور چھا اپنے بھیجے کیلئے تخت الفاظ استعال کر ہاہے اس کے تحت وہ بسااوقات ایسے الفاظ استعال کر لیتے ہیں۔ پھر پیر کدید کام ان کے خیال میں انہوں نے ایرا کیا کہ جوکس کا ذب اور آثم کا کام ہوتا۔

تواں لئے بچانے بیٹیم کے لئے ایسے لفظ استعال کر لئے اس لئے اس کے جوشطقی متائج ہیں اس تک جانے کی حاجت نہیں ، بے تکلفی کے کلمات ہیں جواستعال کر لئے گئے ۔

جبیا کہ بہااوقات آپنے ویکھا ہوگا کہ نجی کریم ﷺ نجمی ''سیس ہست ہیداگ'' کہد یا ''وہھک'' کہد یا''وہلک'' کہد یا''فاتلک اللہ'' کہد یا تو ہاں اس کے قیقی معنی مقصور نہیں ہوتے بلکہ اس کا مقصور محض بے تکلفی کا یا ناز کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ان پران کوممول کیا جا سکتا ہے اور اس میں خواہ مخوض کی ضرور تنہیں۔

" فق ال الوهط ... .. من الآعو " جب حفرت عباس ظلان آكر بربات كي توجو حفرات

مع صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير، باب حكم اللتي، رقم: 200،

بیٹیے ہوئے تھے،" د ھ ط " کے معنی گروہ کے ہیں، مرادوہ جماعت جود ہاں پہیٹھی تھی ،حفرت عثان 🚓 ،حفرت عبدالرحمٰن بن عوف 👟 ،حفزت زبیر بن عوام 🚓 اورحفزت سعد 🚓 انہوں نے کہا کہا ہے امیرالمؤمنین! آپ ان دونول کے درمیان فیصلہ کرد بیجئے ، اور ایک کو دوسرے سے راحت دے د بیجئے ۔ یعنی بید دونول جن کی آپس یں ناجاتی پیدا موری ہے تو آپ اگرا لگ کرویں توایک کودوسرے سے راحت ال جائے گا۔

" **فَقَسَالُ عَمَرَ الشِّدُو ........ السم**اء والأرض " *حَمَّرَت مُرَيِّهُ فِرْمَا*ياً "الشِّدُوا" بي "التعصدوا" لينى جلد بازى ندكروذ را حل سے كاملويس آپ وقتم ديتا بول اس الله كى جس كے تعم سے زين وآسان قائم بيں۔

"هل تعلمون ..... ((لا نووث ما توكنا صدقة))" كيا آپ بائت بين كرضور كان بيەارشا دفرما يا تفاكه بهم لوگوں كا كوئى وار پشتيس موتاء جو مال بهم چھوڑ جا كيں و وصدقہ ہے \_

"يرود بدلك نفسه" اورآپ كامتعدائى ذات تفاكه بم يعنى انبيا وكرام يليم السلام ش كى كى میراث جاری نہیں ہوتی۔

"قالوا: قد قال ذلك ...... قالا: نعم" ان جارول حفرات في اقراركيا اوركيا كرايا تی ہے۔ پھر حفزت عمر 🚓 نے حفزت عماس اور حفزت علی رضی اللہ تعالی عنهما کی طرف ناطب موکر فریا یا کیا تم کو معلوم بے کے رسول اکرم 🕭 نے ایسائی فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا بے شک ایسائی فرمایا تھا۔

"قال فانى سىسس أحد غيره"إلى كيعدمفرت مرخه فرمايا كداب ين آب واسكا واقعہ بتا تا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس فی کے معالم میں ایسی چیز کے ساتھ مخصوص کیا تھا جراللہ نے آپ کے سواکسی کو بھی تبییں دی لیتن رسول والا حصر کسی اور کوئیس دیا۔

"فقال: جل ذكوه ..... ﴿قدير﴾" آپ نے (موروحشرى) بيآيت يڑمي كه 'جس مال كے ا دیراً ب کو گھوڑ ااور رکاب کی ضرورت نہیں آئی ہو بلکہ بغیر توت کے استعمال کئے ہوئے مال قبضے میں آ عمیا ہو' تو اس آیت ش اس مال کے بارے میں کہا گیاہے۔

" فكانت هذه ..... دو نكم " توبياموال رسول الله كاك لئة خالصة تحميلكن إوجود سك آب وكمل افتيارتها الله كاتم إرسول كريم كلك في ان وتهمين جهو ذكر ا ينانيس بنايا-"احداد" يمعنى قيند كرنا، ا ٹی حیازت میں لینا تو حضورا قدس 🙉 نے اپنی حیازت میں نہیں لیاتم کو چھوڑ کر۔

"ولا اصعالوها ..... المال منها" اورندائي جان كوتمهار اويرتر جي دي، ان اموال ك بارے میں کہ خودر کھ لئے ہوں تنہیں تقتیم نہ کئے ہوں، تنہیں دیا اور تنہارے درمیان اس کوتقتیم بھی کیا ، یہاں تک

كەسەمال باقى رەكميا تغاب

" ملکان وصول الله کا است.... حیاته" آپ کا این کا مال بحر کا نفته اس مال بحر کا نفته اس مال سے گھر والوں کا مال بحر کا نفته اس مال سے خرج کرتے تھے اور جو پتی افعان کو لے کر ،اس کو بھی اللہ کے مال کے طریقے پرخرج کرتے یعنی خود اپنے جھے میں سے بھی بھنا کے اندور کا کرتے یعنی خود اپنے جھے میں سے بھی بھنا از واج مطہرات کو دیا وہ دید یا باتی جو بتیا تھا وہ بھی نوائم سلمین میں خرج فر ماتے تھے، آپ کا ماری زیم گی اس کر جمل کرتے ہے۔ اس کا کریگل کرتے ہے۔

"شمہ تدو فسی …………عمل به د صول الله ۵۳ گارجب آپ کا دصال ہوگیا تو حضرت ابو بحر هدنے به که کریش رمول خدا کا جائیس ہوں ،اس پر قبند کرلیا اور اس کو ای طرح تقیم اور خرج کرتے رہے جیسے آتخشرت کا بی ترکدگی میں کمل کرتے تھے۔

'' وقسم تو فی .........فیختنی، یعنی عباسا" گهرجب حضرت ابوبکر دو قات پائی تو میس نے خودکان دونوں حضرات کا والی اور جانشین بچھتے ہوئے اپنی امارت کے پہلے دوسالوں میں، میں ہی اس پر قابض ربا، میں وہی مگل کرتا رہا جورسول اللہ فی اور صد بی اکم بھی کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ جانیا ہے کہ میں اس میں چا اور حق کا پیرو رہا، پھرتم دونوں میرے پاس آئے اور شنق الرائے تھے لینی تم دونوں کی بات ایک تھی اور تبارا معالم شخد تھا، پھراے عہاس آئم میرے پاس آئے۔

"فقلت لکمه اسسه مسه ماتو کنا صدفة" توش نے آم دونوں سے کہا تا که که احتمار اقد سکھا نے فریا کہ اماری لیٹی ابنیا ء کی کوئی بیراث ٹیس ہے، البنواش آپ کوئیس دوں گا لوگ مجھیں کے کہ شاید بیراث ہے تبنوا میں نہیں دیا۔

"فلما بدائى ..... و الافلا تكلمانى" بعرش اب يرى رائ يرى كين آب دولول

کوے دوں، جب سے میں متو لی بنا ہوں جو پھھ میں کرر ہا ہوں وہی آپ کو بھی کرنا پڑھے گا،اور اگر میہ منظور نہیں ہے تو پھر جھے سے بات نہ کیجئے۔

" وونوں نے کہا کہ ہمیں دے دیجے اورای عہدے ماتھ دے دیجے اورای عہدے ماتھ دے دیجے اورای عہدے ماتھ دے دیجے ، وین کام کریں گے جورسول اللہ کے نے کیا اور چر میں اور چر میں نے کیا ہو میں نے کیا ہو میں نے کیا ہو میں اور میں اور میں اور کی اور میں ا

"المعتلف مسان ...... حتى تقوم الساهة" جبآب دونون في يمهد كرك جمع الياتها لواب كياآب وونون في يمهد كرك جمع الياتها لواب كياآب بمح الله المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الله المرابع المرابع المرابع الله المرابع الله المرابع الله المرابع الله المرابع الله المرابع المرابع الله المرابع المر

"فان صحواف السنسسة التفهيكما" الرآب دونون الى كاتوليت عاجزين توجيح داليس كردو بتر دونون سے شركانى بوجاؤن كالينى شرائى كرتار بون كا جيمار سول كريم كاكر ترتي تقاور جيما صدين الجرهدرتر رہے تقاق مجرآب كي توليت كي شرورت نيس رہے گا۔

حضرت فاروق اعظم 🚓 نے پیجواب دیا۔

سره ۱۳۳ سرقال: فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير، فقال: صدق مالك بن اوسي، أنا صبعت عائشة رضى الشعنها زوج النبى التقول: أرسل أزواج النبى التعنمان السيم التعنمان السيم التعنمان التي التعنم التعنمان التي التعنم التعنم وسوله التعنم فحلت أنا أردهن، فقلت لهن: ألا تعقين الله المعلمان أن النبى التعنم كان يقول: ((لا تورث، ما تركنا صدقة بيد بذلك نفسه إنما ياكل آل محمد في هذا المال)). فاستهى أزواج النبى التي التي التي التعنم على، قال: فكانت هذا الصدقة بهد على، منعها على عباسا فغلبه عليها. ثم كان بهد حسن بن على، ثم بهد على بن حسن، كلاهما كانا يتداو لالها. ثم بهد وبين، وحسن بن حسن، كلاهما كانا يتداو لالها. ثم بهد زيد بن حسن وهى صدقة رسول الشاكات على التعالى ال

ترجمہ:امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یں نے اس مدیث کوحفرت مروہ بن زبیر رضی اللہ عنها سے بیان

<sup>7</sup> وفي صبعيع مسلم، كتاب الجهاد، والسير، باب حكم الليء، رقم ٣٠٠١، وسن الترملي، كتاب الجهاد هن رسول الله ، ١٣٠٥، وسن الترملي، كتاب الجهاد هن رسول الله ، يباب مباجدا في اللهيء، وفي: ١٩٤١، وسنن أبي داؤد، كتاب المغراج والإصارية واللهيء، باب في صفايا رسول الله من الأموال، وقم ٢٥٥٣، ومسند أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجبة، باب أول مسند عمر بن الخطاب، وقم: ٢١٨،١٦٧

کیا تو انہوں نے کہا کہ مالک میں اوس نے کچ کہا! کیونکہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاز وجہ ر مولا الله ﷺ سنا كه حضرت رسول اكرم كاكي از واج مطبرات نے حضرت عثان كا كو حضرت الو يكر كے ك یاں بیجا تا کہ وہ اس مال میں سے جو بی نفیر سے ماتھا، اپنا آخوال حصد حاصل کریں، لیکن میں نے ان کوئنع كرديا، اوركها كرتم كوخدا كاخوف نيس ب كررسول الله كافر ما ياكرت من كريفيرون كاكونى وارث نيس ب، بم جر کچھ چوڑیں وہ مدوقہ ہے، آپ نے اس سے اپنی ذات مراد لی، مرف آل مجہ ﷺ اس مال میں سے کھا کیے ہیں، اور گزارے کے لئے لے بچتے ہیں، یہ س کرزواج مطہرات ترکہ استھنے سے باز آگئیں۔ عردہ نے کہا کہ یہ مال حضرت على الم مح قبضه مين رباء انهول في حضرت عباس كا وقبضه شرك دياء ان كے بعد امام حسن على مچراہام حسین 🚓 مچرزین العابدین اورحس بن علی باری باری انظام کرتے رہے، مچرزید بن حسن کے قبضہ میں ربامالاتكه رسول الله الله كاخالص صدقه تفا\_

### تشرتح

· فحد البت ..... صدق مالک بن اوس " امام زبری کتب بین کهی سنے بر مدیث عرود بن زبير رضى الله عنباكوستائى، انبول نے كہا مالك بن اوس نے جوحد يك سنائى ہے وہ محمح سنائى ہے، انبول نے كج کیاہے۔

"أنيا مسمعت ........ أفياء الله على دسوله 🦚 " ش في معزت ما تشريض الدُّعنها كور فریاتے ہوئے سنا کہ نبی کریم 🖨 کی از دان مطہرات نے بھی اپنا آ محوال حصہ طلب کرنے کیلیے حضرت عثان 🚁 کومفرت صدیق ا کبرے یا س بھیجا تھا۔

لینی اس وقت تک از دان مطهرات کویه پیتایش شا کهانها و کرام کی میراث تقسیم نبیس موتی \_اس واسطے انبول نے حضرت صدیق اکبر ایک علات مثان کا کو بھیجا کہ آپ حضرت صدیق اکبر معاہدے کہیں کہ في كاحمد جوآب كالملوك تفااس كا آخوال حصراز واج مطبرات كود يرب

" فكنت الا اد دهن ..... في هذا المال " حفرت عائشرض الله عنها فرماتي بس كهيران ازواج مطبرات کواس بات سے روکی تھی، میں نے ان سے کہا کیاتم اللہ سے نیس ڈرتیں؟ کیا آپ کواس بات کاعلم نہیں ہے کہ رسول اللہ 🛎 فر ما یا کرتے سے کہ پیغیروں کا کوئی وارث نہیں ہے، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے،آپ نے اس سے اپنی ذات مراد کی ،صرف آل محد ہاں مال میں سے کھانکتے ہیں ، اور گز ارے کے لئے لے تکتے ہیں۔

مطلب بیہ ہے کہ بیر مال ان کی ملکت میں نہیں ہوگا لیکن اس مال کی آمد نی سے ان کو اتنا دیا جائے گا جوان کے نفتے کے لئے کافی ہو۔اور دیکھو یہاں از واج مطہرات کیلئے آل کا لفظ استعمال ہور ہاہے، البندا آل مجد ہے از واج مراد ہوئی۔

" قال: فكانت هذه الصدقة ...... فغلبه عليها" حفرت عروه بن فريرض الله فهماني كالله عليها " حفرت عروه بن فريرض الله فهماني كاك يديه ال حضرت على هد ويا يعنى بعد من وباء انبول في حضرت عباس عليه كو بضد ندكر في العد من عملاً بيد مواكد انبول في الكورن الم كراس كوسنباليس مع الكورن بعد من عملاً بيد مواكد عفرت على هذا بعد من عملاً بيد مواكد حضرت على هذا من المحارث على هذا من المحارث على هذا من المحارث على هذا من المحارث المحارث

اس کی دوصورتیں ہوسکتی ہیں:

ایک بیر کہ حضرت عما س کا نے چھوڑ دیا ہوگا۔

ووسری بدکہ حضرت علی کا اس کے او پر متصرف ہو گئے تھے۔

تو حضرت علی بھائے ایک طرح ہے گویا حضرت عماس بھہ کوروک دیا تھا، اور حضرت علی بھا اس زمین کے بارے میں حضرت عماس بھاری خالب آگئے تھے۔

''فیم کسان مید ..... کسان بعداو لانها'' گرید طرحت من علی کے قبضے بی رہا، گر مطرت حسن علی کے قبضے بی رہا، گر مطرت حسین میں کے قبضے بین الحالا میں اللہ اللہ اللہ اللہ کے قبضے بین اللہ اللہ کے قبضے بین اللہ اللہ کی دوسرے کو دیے ۔ رہے۔ رہے۔

۵۳۰ ۳ سعدت إبراهيم بن موسى: أخيرنا هشام: حدثنا معمر، عن الزهرى، عن صووة، عن عائشة رضى الله عن المرابعة عن المرابعة وضى الله عنه عن عن المرابعة الله عنها الله عنها الله عنها المرابعة المرابعة

٣٠٣٧ \_ فقال أبو بكر: سمعت النبي ﴿ يقول: ((لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال)). والله لقرابة رسول الله أحب إلى أن أصل من قرابتي. [راجع: ٣٠٩٣]

ترجمہ: حضرت عائش رضی اللہ تعالی عنها نے کہا کہ حضرت عباس کے اور حضرت فاطمہ الز ہرارضی اللہ تعالی عنها ، دونوں حضرت ابو بکر کے باس آگر اپنا ترکہ زمین فدک اور آید نی خیبرے یا تلتے تھے، تو حضرت

اوی کرے نے فربایا ش نے رسول اللہ اے سنا ہے کہ ہم لوگوں کا کوئی دارث تیس ہوتا، ہم جو یکھ چھوڑ جا کیں دہ صدقہ ہے، آل تھر بھائی گزر کے لئے اس میں سے لئے جین، دہا سلوک کرنا تو اللہ کی تم ایس رسول اگرم کے کے شید داروں سے سلوک کرنے کواسے رشید داروں سے زیادہ لیند کرتا ہوں۔

### **فُمن** ( آ ٹھواں حصہ ) کا مطالبہا ورتولیت کا مسئلہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا روایت فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنبا اور حضرت عباس کے ا حضرت صدیق اکبر کے کے اس ابنی میراث طلب کرنے کیلئے آئے۔

"ارب من فدك" ليني ده زين جو بي كريم كال ندك بين تي «مسهمه من عيبو» اورايك خبير كي جوآپ كاحد خبير كه بال فنيت من تفا-

توان حفزات كاكبتاب قاكرية زفيش حفوراقد س فلى طليت يش تحس اورآپ ك ورفاء من تقسيم بونى چاہيء تو حضرت صديق اكبر فلند فرماياكديش نے أي كريم فلك كوئر ماتے بوئ سناكد ((لا نسود ث، منا قدر كننا صداقات إلى الله عاكل آل محمد في هذا المعالى) بهم لوگول كاكوئى وارث نيس بوتا ، ہم جو يكھ چيوز جاكي وه صدقة بي ، آل جما إنى كر دكيك اس بي سے ليك يي ۔

اور پھر ساتھ میں ہیجی فریا کہ ''واف لقوابیۃ ....... قوابعی'' اللہ کی تم ارسول کر یم ﷺ کے رشتہ داروں کی صلہ رحی مجھے زیادہ مجبوب ہے، ہسبت اپنے دشتہ داروں کے، اس داسطے وہ صلہ رحی جو حضور اقد س ﷺ ان کے ذریعے کیا کرتے تنے میں جاری رکھوں گا۔کین تقسیم کا جہاں تک تعلق ہے وہ حضور ﷺ کے ارشاد کے ظل ف ہے، اس واسط تقسیم تیس ہوگی۔

## باغ فدك كاذكر

اب یہاں فدک کا ذکر بھی ہے کہ وہ جو میراث ما تگ رہے تنے وہ فدک سے ما تک رہے تنے تو اس کو ذرا سامجے لیجیز کیونک اس پرشیعوں نے بڑا پر دپیکٹیڈ اکیا ہے۔ اس لئے اس کی حقیقت مجھ لیجیئے۔

فرک اصل میں آیک قلعہ تھا جو نجیبر سے کچھ فاصلے پر واقع تھا اور جس وقت نجیبر فتح ہوا اور حضور اقد س کھ کی حکومت نجیبر پر تائم ہوئی تو فدک میں رہنے والے جو یہود کی تھے انہوں نے حضور اقد س کھے کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ہمیں جان کی امان وے دیں اور ہم یہاں سے اپنے فدک کے علاقے کو چھوڈ کر چلے جاتے ہیں۔ کہونکہ ان کو اندیشہ بیے تھا کہ خیبر کے بعد اب ہماری باری ہے،''چورکی واڈھی میں تھا'' کہ ہم چونکہ حرکتیں ایس کرتے رہے ہیں تو اب ہمارای نبر آنے والا ہے، تو انہوں نے سوچا کرتیں؛ س کے کہ ہمارا وہ انجام ہو جو خیر والوں کا ہوا ہے بہتر یہ ہے کہ ہم شرافت ہے خو دہی چلے جا کمیں، البذا انہوں نے پیشکش کی کہ ہم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں آپ معاہدہ کر لیجئے کہ ہمیں نہیں ماریں گے تو حضور اقد ک کا نے ان سے معاہدہ کر لیا ، اس کے نتیجے میں فدک کے لوگ اپنے علاقے کوچھوڑ کر چلے گئے اور پیرفدک آپ کے قبضے میں آگیا۔

توغردہ خیبر میں جو مال آیا تھا وہ تو غنیٹ تھا کیونکہ لؤکر حاصل ہوا تھا اور فدک میں جو ہاتھ قلعہ آیا تھا وہ فی تھا اور رسول کر یم ﷺ نے " فل و لسو صولہ" کے تحت اپنے پاس دکھا اور اپنے پاس رکھنے کے منتیجے میں میدتھا کہ اس کو اپنی ذاتی حواج میں جمی استعمال فرماتے اور جو پکھی تج جاتا وہ فقراء، مساکیون اور نوائی مسلمیون پر خرج فرماتے ، میٹم یقتر تھا۔ خلاصہ میں ہے کہ فدک تی کر کم ﷺ کی ذاتی مکلیت تھی۔

توجب آپ کا وصال ہوا، جس طرح از داج مطہرات کے دل میں مسئلہ معلوم ند ہونے کی دجہ سے میراث ہا گئے کا خیال آیا ، ای طرح حضرت قاطمۃ الزہرارض اللہ عنہا کے دل میں بھی خیال آیا کہ میراث ہمیں ملنی چاہیے ، تو حضرت صدیق الم برک کے پاس آئی جیسا کہ یہاں پر نےکور ہے۔ جواب میں حضرت صدیق الم برک نے مدیث سنا دی کہ میراث تقسیم تیس ہوتی ، البتہ جیسا کہ آل ٹھر کے کا دیر جوخرج حضور کا فرماتے سے وہ اس میں سے مستقل ہوتا رہے گا۔

یماں حدیث اتنی بات پڑخم ہوگئ ہے اور حقیقت بھی بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر ھیک اس ارشاد کے بعد اور میراث کے بارے میں حضورا قدس کے کے مرت کا رشاد سنادیے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مطمئن ہوگئیں کیونکہ کی بھی صحابی یا صحابیدا ورخاص طور سے رسول کریم کی کی صاحبز اوک سے یہ بات حمکن نہیں ہے کہ نبی کریم کی محصرت ارشاد سننے کے بعد پھر بھی اس کے مطابق عمل نہ کریں۔

کین لوگوں نے اس بات کا بلکڑ بنایا اوربلکٹر بنانے میں پچے تعور اساحصد ان لوگوں کا بھی ہے جو رواستیں فلاسلط نقل کرتے رہنچ ہیں تو اس کے بیتیج شس میکا که حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تو صدیق اکبر اللہ سے ناراض ہو سکی اور ساری عمر بات بیس کی ، بیہ ہوگیا اور وہ ہوگیا و فیر و کیکن سمجے روایات میں حقیقت صرف اتی

' ووجیتہدوں کے درمیان رائے کے اخلاف کی وجہ سے تکدر ہوجاتا ہے، اس تسم کا پھی تھوڑا بہت تکدر برقر اررہا، جس کو بعد میں مصرت صدیق اکبر اور نے خود جا کر دور کیا اور انہیں راضی کیا اور کہا کہ آپ تو حضور اقد س کے صاحبز ادی ہیں، برطرح ہے آپ کی خدمت کرنے کیلئے تیار ہوں اور وہ راضی ہوگئیں۔

اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیار ہوگئیں، اس وقت دوبارہ حضرت صدیق اکبر عللہ دوبارہ گئے اور کہا کہ جھا دوبارہ گئے اور کہا کہ جھے جو پچ فلطی ہوئی آپ اے مطاف کردیں، ایسانہ ہوگر آپ دنیا سے اس حالت میں جا کیل

ج:۵۱ء ص:۳۳

کے میری طرف ہے آپ کے دل میں کوئی کدورت ہو۔حضرت فاطمہ دمنی اللہ عنہائے فرمایا کوئی بات بیس ہے، بات یا کئل صاف ہوگئی ہے۔

حضرت صدیق اگر بھٹانے کچرا پی المیہ حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنبا کوان کے پاس بھیجااور انہوں نے تیار داری کی، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنبا کی وفات کے بعد عسل بھی حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنبانے دیا۔

۔ اب بیر کیے ہوسکا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی اہلیہ تارداری کررہی ہیں، حسل و سے رہی ہیں اور صدیق اکبر کے کواطلاع نہ ہواور وہ نماز جنازہ نہ پڑھا کیں؟ پیکس ہے۔ فا

البنة أيك روايت جوشيون كي طرف بے بعثرت پيش كي جاتى ہے وہ يہ ہے كەحضرت فاطمەر منى الله عنها كا دعوى بيض كرحضورا قد س ف ي في حيات طبيب كے دوران فدك كا قلعة حضرت فاطمه رضى الله عنها كو بهد كرويا تمااس كے دواً ب كي اپنى ملكيت تمى اور حضرت فاطمه رضى الله عنها اس كليت كامطالبه كرنا جا بتى تحس -

اس پارے میں سارے ذخر ہ حدیث میں ایک روایت نے دے کر کمتی ہے اور وہ روایت عمر این شبہ نے اخبار المدنیہ میں لکا کی ہے اس کی سند بھی کھیزیا وہ مضبوط کیس ہے کمز ورہے۔

اس روایت بیس نیه ہے کہ حضرت فاطر رضی الله عنها آئیں پہلے تو میراث کی بات کی اور کھر جب میراث کے بارے میں حضرت صدیق اکبر کھائے منع کر دیا تو انہوں نے کہا کہ ریہ بھی رسول کر یم ﷺ نے ہید کر دیا تھا، تو حضرت صدیق اکبر کے کہا کہ گواہ لائے ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی کھی کو گواہ کے طور پر چش کیا اور انہوں نے گوائی دی کہ ہاں حضور ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہید کر دیا تھا۔

اور دوسری گوانی ام ایمن کی چیش کی ، توانهول نے بھی گوائی دی کر حضورا قدس کے نے فدک حصرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بہد کر دیا تھا تو حضرت صدیق اکبر کے نے فرمایا کہ بھی ) : نصاب شہادت بورانہیں کہ

ول وقد ذكر في كتاب ((الخمس): تأليف أبي حقص بن خاهن الشعبي: أن أبايكر قال لقاطعة: يابنت وسول الله المحافظة عند أست وسول الله المحافظة المن المسادقة المسادة المسادقة المسادقة

یا تو دوم د کواہ بوں یا ایک مرد دو گورتیں ہوں تو نصاب شہادت پورائییں، لنبذا دمجوی آپ کا ثابت نہیں ہوا جب دمحوی ثابت نہیں تو ہمہ ثابت نہیں اور ہمہ ثابت نہیں تو بیا آپ کی مکلیت ٹہیں اور بیا می طرح رہے گا جیسا کے حضور اقدیں ﷺ کے زمانے میں جن مصارف میں صرف ہوتا تھاائمی پر ہیں بھی کرتا رہوں گا۔

میدوایت عمرابن شبہنے اخبارالمدنیہ پی نقل کی ہےاور یکی روایت ہے جے شیعہ صدیق اکبر گھکے خلاف بڑے زوروشوراور جوش وخروش ہے چش کرتے ہیں کہ دیکھو کہ انہوں نے ندصرف میں کہ حضرت فاطمدرضی اللہ عنہا کی بات نہیں مانی بلکہ کوامیاں طلب کیس اور حضرت علی کا اور ام ایمن نے گواہی دے دی چحر بھی نہیں مانے۔

شیخ الاسلام امام این تیمیدر حمداللہ نے منہاج المنہ شن اس پرتفصیل بحث کی ہے اور پہلے فر مایا کہ اولاً میہ روایت سند کے اعتبار سے ساقط الاعتبار ہے اس کا کوئی مجروسرٹیس، روایت سنداً انتہائی کرور ہے اوراس کی روایت کرنے والے شیعہ ہی شیعہ ہیں، تو وہ جت بن بی ٹیس سکتی۔

شیخ الاسلام امام این تیمیه رحمه الله فرماتے بین که حضرت فاطمه رضی الله عنها سے بیہ بات متصور عی نہیں که وہ دومتعارض دموے کریں گی - بید ومحی تو پہاں میراث کا ٹابت ہے تو اگر میراث کا دموی تفاتو ہمہدکا دموی کیسے کرد میں گی ، متعارض دموی کیسے کرستی ہیں؟

ا كي طرف كهيل كديمراث تقي تو بهنيس تفاادرا كر بهه بي تو ميراث نبيس تفا-

پھر مہدی یہ بات منفی طیہ ہے کہ جب تک موبوب اداس پر بعضہ ندکر لیں بہدتا منہیں ہوتا اگر بالفرض یہ جا ہے تھا ابدا ہم بالفرض یہ جا ہے تھا ابدا ہم بالفرا ہم بات کی میں ہوجا تا کہ حضورا قد میں گئے ہمیڈ را یا تھا ابدا ہم ہم کوئی فہیں ہوااور حضرت قاطمہ رضی الشعنبا اورام ایمن رضی الشعنبا کی شہادتوں کوآپ نے نہیں مانا تو اس میں کوئی بات قاعدے کے خلاف ہوگی نصاب شہادت پورا ہوتا جا ہے اور نصاب شہادت موجود نہیں تو ہمہد کیے قابت ہوگیا ہے؟ وہل کے ایمن کا بیا کہ است کا عدم ہوگی ۔

اوراس تمام مسئلہ میں سب سے بوئی بات بہ ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ معزت ابو بحرصد ہیں کا بعد میں جب انقال ہواتو بہ تو لیت حضرت عمر ہے کہ پاس آئی ، حضرت عمر ہے کا انقال ہوگیا تو تولیت حضرت عمل میں کے پاس آئی ، جب ان کی شہادت ہوگئی تو تولیت حضرت علی ہے کے پاس آئی ، حضرت علی ہے نے ہی تھے۔

ہے نے بھی تھی ہے کہ اس طرح معالمہ فرمایا جس طرح خلفائے علا شکر تے آئے تھے۔

أكروه بيرجانية كدبيه حضرت فاطمد رمني الله عنهاكي طليت بقي توحضرت فاطمد رمني الله عنهاكي ذاتي

ال منهاج السنة النبوية، الفصل الغاني: كلام الرافضي على منع فاطمة من إرث قدك، ج: ٣٠ ص: ٣٢٦

ملیت کے طور پر ان کے ور ٹاء میں تقسیم کرتے لیکن حضرت علی پیلھ نے وہ کا مزیس کیا اور صرف حضرت علی حظامہ تی نہیں بلکہ دوسرے حضرات نے بھی بھی عمل جاری رکھا، صرف درمیان میں بنوامیہ کے وہ برتھومت میں تھوڑی تی گڑ ہو ہوئی اوراس گڑ ہو کے بتنے میں بہ کیا کہ کی کو ہیہ کردی۔

جب حضرت عمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفه بن تو دوباره و دی عمل جاری فرمایا جيسا خلفائے راشدين کے دوريش ہوتا تھا اور فدک کواپنے مصارف میں استعال کیا جیسا رسول کريم 🙉 استعال فرماتے تنہ ...

بعد میں پھرگڑ ہر واقع ہوگئی اور یہاں تک کہ جب مامون کا زماند آیا تو مامون نے بیرکہا کہ چونکد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہبر کیا تھا، للبزا میں حضرے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولا و میں اس کونشیم کرتا ہوں حالا تک مامون کوکہا حق پہنچا تھا؟

مامون کیا جائے کہ حضرے علی عظمہ نے تو کیا ٹیمیں ادر مامون کہتا ہے کہ یں اس طرح کروں گا جس طرح حضرت فاطر رضی انشدعنہا کا حق ہے تو مامون کو کوئی حق ٹیمیں پہنچتا تھا اور نداس کے پاس کوئی ایسی ججت تھی لیکن بہر حال وہ چوتکہ شدید تھا اس واسطے اس نے ریکا م کرویا۔ اس کے بعد جب مقتر ریا اللہ یا کوئے خلیفہ تھے ان کا زمانہ آیا تو وہ اس کوای طریقے م لیے جس طریقے پر خلفائے راشد میں ہے گل کرتے چلے آئے تھے۔

قیدار دموی کرنا کہ بہر تھا اور حضور اقد س کے خصرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بہد کردیا تھا بیدوموی کی بھی میچ روایت سے ندمرف میچ روایت سے ٹابت بیں ہوتا بلکد درایا مجی ممکن بیں ہے ور شد حضرت علی دو اپنے عبد ظافت میں اس کے مطابق فیصلہ فرماتے۔

ایک روایت اور چش کی جاتی ہے جوملا مسیوخی رحمہ اللہ نے ورمنٹو ر بیل نقل کی ہے۔ اس بیس ریہ ہے کہ ندک حضورا قدس ﷺ نے حضرت فا طمہ رضی اللہ عنہا کو مطافر ما دیا تھا۔

علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی درمنٹو ریس اس کی کوئی سند دخیرہ منقولٹیس ہے، کین اصل میں بیر وایت بھم طبرانی میں اور مند اپویعلی میں ملتی ہے ، مندا اپویعلی میں وحو کہ بیہ ہوتا ہے کہ عطیہ موٹی اس کوا بوسعید ہے روایت کرتے ہیں ۔

ابوسعیر ﷺ جب مطلق بولا جاتا ہے تواس سے مراد ابوسعید ضدری ﷺ ہوتے ہیں اور مسند ابویعلی ش ایک مقام پر ابوسعید کے ساتھ ابوسعید خدری ﷺ کی بھی صراحت ہے کہ ابوسعید ضدری ﷺ نے یوں کہا حضور اقد س ﷺ نے فدک کا تلعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها کو ہم قرماد یا تھا۔

كل فتع البارى، ج: ٢، ص:٣٠٣

------

سین حقیقت سے کہ عطیہ العونی بوائ کر ورراوی ہے، شیعہ ہاور تدلیس کرتا ہے اس طرح کرتا ہے

کہ اس کا استاد کلبی ہے اس کا نام تغییر اور تاریخ میں بھی آتا ہے ۔ یہ انتہا در ہے کا ساقط الاعتبار راوی

ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کذاب د جال ہے اور پیٹیس کیا کچھاس کے بارے میں کہا اور بیکہا ہے کہ بیروایتیں بہت

فلط سلط گھڑتا بھی تھا، اس معالمے میں معروف ہے کی شہری گئجائش ٹیس ہے کہ بیآ وی مجمد ابن السائب الکھی
عدیث کے معالمے میں تباہ حال آوی ہے۔

میر مطید العوفی اس کا فاص شاگرد ہے اور میاس ہے روایتی لیتا ہے تو اس میں میر کرتا ہے کہ چونکہ دوسروں کو پیتا ہے کہ میرااستادگیں ایہا آدی ہے جواہیخ کند ہاور دجل میں مشہور ہے، اس داسط بعض اوقات میسٹو کو اس طرح بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کے اور پر بدواضح نہ ہوکہ یہ بھی کلیں کی روایت ہے، کبلی کی کنیت تھی الاصعید تو کہتا ہے وقعی ہے، حالانکہ الاسعید الاسعید تو کہتا ہے وقعی ہے۔ حالانکہ الاسعید سے اس کی مراوکیں ہوتی ہے۔

یہاں بیروایت بھی مندابولیلی میں جوآئی ہے اس میں عطیہ حوثی نے بیروایت ابوسعید کے نام سے روایت ابوسعید کے نام سے روایت کی ہے اور کسی لیچے کے راوی نے سمجھا کہ اس سے مراوابوسید خدری بھی ہیں، لہذا انہوں نے ابوسعید خدری کا لفظ بوسعا دیا، ورشہ بیسب کھوا بچاو براہ وجہ بھی نے ایجاد کیا ہوگا۔اس کا کوئی اور با غذائیں ہے کہ تی کریم بھے نے فدک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور بدکیا تھا۔ بدلے

## (۱۵) باب قتل كعب بن الأشوف كعب بن اشرف كُلِّل كابيان

اس یاب میں امام بخاری رحمہ اللہ کعب ابن اشرف کے آئی کا واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کعب ابن امشرف ایک یہودی تا برتھا ، جو بہت زیادہ مالدارتھا اوراس کو ٹبی کریم ﷺ کے مدیرہ منورہ تشریف لانے اورآپ کے غلبہ پانے کی بزی خت تکلیف تھی ۔

ا عطية العولى - ملكو لايعوف الدوّ المعلود ج: ٢٠ ص: ٢٠٦ ، والمعلق في الطعفاء ج: ١ ، ص: ١٢٨ ، ومسلط المسلم عليه المدوّ الدوّ ١٢٨ ، ومسلط المسلم ع: ٢٠ ص: ١٣٣٣، وقيم: ٤٤٠ ، و ١٢٠ ، – الى كمام يتخصل كدنت مراجعت قرا كمين العام المهاري من ١٤٠٠. من ١٣٣٠. هذا المسلم عند ١٤٠٠ هـ - ١٠٠ كمام يتخصل كدنت من ١٤٠١ من ١٤٠٠ من ١٤٠ من ١٤

اس کی وجہ ریتھی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کمیا تھا کہ یہودی بالدارلوگ تھے ان کا کارو بارسود کی قرضول

پر چلا تھا، تو جو سود خور ہوتا ہے اس کی بھیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ لوگ بھی خوشحال ند ہوں اور وہ مارے قرضے کے علی کھتائ رہیں ہم سے قرضہ لینے آئیں اور ہم ان سے سود کھا کیں تو اوی وفزرج کے قبیلوں میں جب لڑا کیاں چلتی تھیں تو ان کی چاندی ، وق تھی کیونکہ ہر لڑا ان کے لئے پہنے ورکار ہوتے ہیں اور چیپوں کے لئے یہود کی درکار ہوتے تھے تو اس داسطے ان کا کاروبار چلا تھا۔

جب حضورا قدس کے نے آگر دونوں قبیلوں میں بھائی چارہ قائم کردیا ،لا ائیاں بندہوگئی آو ان کا کاروبار شہب ہونے لگا تو یوجہ بھی تھی اورصورا قدس کے غلج کی وجہ سے ان کو چند در چند نقصا نات جنچنے کا اندیشہ تھاتو ان کورمول کریم کے سماتھ اورصحابہ کرام کے کساتھ بندی خت تکلیف تھی جب غروہ بدر میں اللہ ﷺ نے صورا قدس کا اورصحابہ کرام کے کرفتے مہیں مطافر ہائی تو اس کے سینے پرسانے کو شخے گئے۔ وا

اس فی کے بعد اس نے سب سے پہلاکا م بیکیا کوفوراً کمہ مُرمہ کا سفر کیا اور وہاں جا کر قریش مکہ سے بوئی ہمدر دیاں طاہر کیس، جولوگ بدر کے میدان شن مرے تقوان کے مرجے کیے ، یہ بہت بواشاعر بھی تھا اور ان مرقع ن میں ان کی تعریفوں کے بڑے قل ہے لائے۔

ایک طرف قریر حرکتیں کرتا تھا، دومری طرف اس نے حضورا قدس ﷺ کی شان میں ہجو بہ تھیدے کہنے شروع کے اوراس زیانے میں آپ جانتے ہیں کہ پر دیگینڈے کا سب سے بڑا ذریعہ شاعری ہوتی تھی۔

تیراریکداسنے کفارقریش کو اکسانا شروع کیا کہ چلواس دفیہ تباری پنائی ہوگئی اب ہم تبہارے ساتھ
ہمدردی کرتے ہیں، ہمت نہ ہارواورلزو، آ ڈاورآ کرحملہ کروہم بھی بچھے سے تبہاراساتھ دیں گے، اس کے علاوہ
اس نے بیر حرکت بھی کی کہ ایک کھانے پر نی کریم ہوں کو بھو کیا اور ایعن سی برکرام ہو گوہی اور بچھے سے سازش بیہ
کی کہ جب آ مخضرت بھی کھانے میں مشخول ہوں تو کوئی گئیس بچھے سے آ کرسرکار دوعالم بھی پر تملہ آ ور ہوجائے
۔ آئے خضرت بھی کھین دقت پروی کے ذریعے بعد لگ گیا کہ بیسمازش کی گئی ہے تو آپ وہاں سے اٹھ کرتشریف
۔ آئے اور سب سے بڑی ہات ہیں کہ درول کرنم بھی کی شان میں بچو ہوتھ ہیں۔ بہت کہتا تھا۔
۔ اِسے اور اس سے بین کی ہات ہیں کہ درول کرنم بھی کی شان میں بچو ہوتھ ہیں۔ بہت کہتا تھا۔

یکعب بن اشرف بیبودی کا مختصر ساتعارف ہے ، تو اس کے قلّ کا واقعہ بیباں پریڈ کور ہے۔ ایک دن ہی ﷺ نے محابہ کھے خرمایا کیسمی! کوئی ہے جو کعب بن اشرف کی خبر لے؟

حضرت مجمر بن مسلمہ عللہ جو قبیلۂ اوس سے تعلق رکھتے تتے ، انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ! بیس بیکا م اپنے ذیبے لیتا ہوں ۔

ول عددة القارى، ج: ١٤٠ من : ١٨٩ ، فتح البارى، ج: ٤٠ وكتاب المفازى للواقدي، ج: ١ ، ص: ١٨٣

پھرعرض کیا کہ یارسول اللہ! مجھے پھر کہنے کی اجازت وید بینے لین اس کا م کیلئے پھے تعریض وتو رہیار نے کی کئی ضرورت چیش آئے گی اسکی اجازت دیجئے تا کہ بیں اس مہم کوانجام دوں۔

آپ ان نے تورید وغیرہ کرنے کی اجازت دیدی کین "المصوب عداع" جنگ پر جو کہ دیں اور پالیں چلنا تا کہ دشن کو فکست ہو سکے ۔

انہوں نے سے کام کیا کداکیہ ون کعب بن اشرف کے پاس کے اوراس ۔. جا کر کہا کہ آئی میصاحب ( نی کر کم کا مراوی ) جویں جن کے ہاتھ پرہم نے بیت کی ہے میتز ہروشت ہم سے صدقہ مانگتر رہے ہیں اور ہم پر بیٹانی شمل جلا ہوگئے ہیں کہاں سے صدقہ لائیں؟ تو کعب بن اشرف نے کد ابھی کیا دیکھا ہے ابھی تو آ ہے اور دیکھو کے گھروفتہ رفتہ ایسے اکنا جا کا کے کہ پر بیٹان ہوجا کے۔

حضرت محمد بن مسلمہ عضد نے کہا کہ خیراب تو سکھ بھی ہونا ہے ہم نے تو ان کی اجاع کر لی تواب اس وفت تو وہاں سے نیس نگل سکتے اور چھوڑ نائیس چاہتے ،کیکن ٹی الحال جو بھی مارے ذمے فرائض عا کد کئے ہیں ان کو پورا کرنا ہے توابیا کر دہمیں ایک ومق یا دووش مجوریں یاغلہ ہمیں ادھار دے دو، تو اس نے کہا کہ کوئی میرے پاس رہمن دمکو۔

حضرت جحد بن مسلمہ حاصف کیا رہ کیا رہی رکیس؟ کعب بن اشرف یہودی کہا کہ اپنی مورشی ہارے
پاس دہن رکھو۔ انہوں نے کہا کہ کورٹس کیے دئیں رکھ دین تم سارے عرب بٹس سب سے خواصورت آ دی ہوتو
مورتوں کو دئیں رکھ کے کہا ہماری مورتوں کو بختے بٹس جٹا کرنا ہے، تو اس نے کہا کہ اپنے بینے رہی رکھ دوتو انہوں
نے کہا کہ بینے اگر دہن رکیس کے تو ساری دنیا والے طعنہ دیں گے کہ چند نظے کی خاطر انہوں نے اپنے بینے کو
دائیں رکھ و بیے ، یہ مجی ہمارے لئے تا بال تجو ل تین ہے ہاں البتہ ہم جھیا ردئیں رکھ واکنے ہیں تو اس نے کہا کہ ٹیک

جب رات ہوئی تو تحدین سلم اللہ و الدنا تلد کا جوک این اشرف کے رصا کی بھائی تے ، یہ پہنچ اور جا کر کھیے ہیں ہے ہی ہے بہنچ اور جا کہ کھیے ہیں بہنے اور جا کر کھیے ہیں میں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے یہ طے کر لیا تھا کہ جب کھیے ہیں اشرف میچ اتر جائے گا تو میں اس کا سرچ ہے کہ بہانے اس کے بال پکڑ واں گا جب میں اس کے حرب کو اور قبل میں اس کے مرح بائد ہوں نے اس کو آواز وی تو وہ بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا بیوی نے کہا کہ کہاں چلے؟ تو اس نے کہا کہ باہر جا رہا ہوں ایونا کلہ ہے میرار صاحی بھائی نیچ کے اس بیٹھا وا تھا بیوی نے کہا کہ بھے اس کی آواز سے خون کی بوآ دی ہو کھیے اس کی آواز سے خون کی بوآ دی ہے، تو کھیے اس کی آواز سے خون کی بوآ دی ہے، تو کھیے ابن اس فی بھائی ہے شریف آدی ہے۔ بانبذا میں جا دی گا۔

جب نیج اترا تو خوشبو می مبک ر ہاتھا تو محمد کا مسلم عصف کہا کہ تھی کیابات ہے تہارے اندرے

خرشیو بہت آری ہے؟ قواس نے کہا کہ میرے پاس سارے قرب کی سب سے زیادہ حسین عورت ہے جو خوشیو سے منظر رہتی ہے ، محد بن مسلمہ چھ نے کہا کہ اپنے بالوں کی خوشیود را سوٹھاؤ تو سہی ، اس نے سرا اپنے کیا انہوں نے بال سوٹھنے کے بہانے پکڑے اور جب قابو ہیں آگیا تو دوسرے ساتھی نے اس کی گردن کا صفایا کردہا۔

اس کے بعد مجد بن مسلمہ علی ٹی کر کی اللہ کے پاس پہنچ اور پھر حضورا لڈس کھ کو خوش خبری سنائی کہ اس طریقے سے اس کو آس کر دیا گیا ہے۔

بدوا قعدامام بخاري رحمداللدفي بيان كيا-

### قل کےاسباب

روایات و مدیث سے کعب بن اشرف میودی کے جو وجوہ واسباب معلوم ہو سکے وہ حسب ذیل ہیں:

ا- نبي كريم ك كاشان الدرس من دريده وفي مب وشم اور كستا خان كلمات كازبان عد لكلتا-

۲-آپ 🚳 کی جوش اشعار کہنا۔

٣- مز كيات اورعشقيها شعار مين مسلمان عورتو ل كويطور تشييب ذكر كرنا-

٣ - غدرا ورُنقض عهد ..

۵-لوگوں کو آپ 🕮 کے مقالبے کیلئے اُجارتا و اُکسانا اوران کو جنگ پر آباد و کرنا۔

۲ - وتوت کے بہانے ہے آپ 🦚 کے آل کی سازش کرنا ہنعوذ باللہ۔

ع- دين اسلام يرطعن كرنا-

لکین آل کاسب ہے تو ی سب آپ بھی کٹان اقدس ٹیں درید و دئی سب و شتم اور آپ بھی جو میں اشعار کہنا ہے۔

عبدالله وسمعت جابر بن عبدالله: حدثنا سفيان: قال عمرو: سمعت جابر بن عبدالله وسمعت جابر بن عبدالله وسمعت جابر بن عبدالله وسمعت المسلم فقال ((من لكعب بن الأسرف؟ فإله قد آذى الله ورمسوك)، فقسام محمدين مسلمة فقال: إن القال ((نعم))، قال: فأذن لى أن أقول شيئا ،قال: ((قل)). فأناه محمدين مسلمة فقال: إن هذا الرجل قدسالناصدقة ،وإله قد عناناوإلى قد البتك استسلفك ،قال: وإيضاوالله لتملئه ،قال: إن عمير شاك، وقداردنا أن .

تسلفنا ومقاأووسقين-وحدثنا عمر و غير مرة فلم يذكر :وسقا أووسقين ،فقلت له: فيه وسقالو وسقين الفقال: أرى فيه : وسقالو وسقين ـ فقال: نعم ، ارهنوني، قالوا : أي شئ تريد القال: ارهنولي نساء كم ،قالوا: كيف نرهنك نساء نا وأنت أجمل الغرباقال: فارهدوني أبشاء كم ،قالوا: كيف نرهنك أبناء نا فيسب أحدكم ،فيقال: رهن بوسق أووميقين ؟هذا عار علينا ،لكنا نرهنك اللأمة.قال سفيان :يعنى السلاح ،فواعده أن يأليه فجاءه ليبلا ومعه أبوتائلة وهوأخوكعب من الرضاعة فدعاهم إلى الحصن فتزل إليهم فقالت له امرأته :أين تخرج هذه الساعة؟ فقال:إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة ، وقال هير صمرو: قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم ،قال: إلما هو أخي محمد بن مسلمة ،ورضيعي أبو نائلة .إن الكريم لودعي إلى طعنة بليل لأجاب .قال :ويدخل منجميدايين مستلمة معه رجلين ، قبل لسفيان :سماهم عمرو؟قال: وسمى بعضهم ،قال عمرو: جاء معه برجلين ،وقال غير عمرو: أبوعيس بن جبير ،والحارث بن أوس،وعباد بن يشير . قبال عيمرو: جاء معه برجلين فقال: إذاماجاء فإني قاتل يشعره فأشمه فإذا رأيتمولي استمكنت من وأسه فدونكم فاضربوه ،وقال مرة:ثم أشمكم .فنزل إليهم متوشحا وهو يمضع منه ربح الطيب فقال: مارأيت كاليوم ربحاً ي أطيب وقال غير عمرو: قال عندي أعطر لساء العرب وأكمل العرب ،قال عمرو: فقال: أتاذن لي أن أشم رأسك ؟ قال: لعم مؤشمه ولهم أشم أصبحابه ولم قال: أتاذن لي ؟قال: نعم وفلما استمكن منه قال: دولكم فقعلوه ءثم أثو االنبي 🕮 فأخيروه. ج

ترجمه وتشرتك

عمروین دینارفر ماتے ہیں کہ پس نے حضرت جا بربن عبداللہ کا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ''فسسال د صول اللہ کی من لکعب بن الاشوف؟ رسول اللہ کے نے محاب کھے کہا کہ کون ہے جو کعب ابن اشرف کے لئے کافی ہوجائے اور بعض روایتوں بین آتا ہے کہ کون ہے جو چھے کعب ابن اشرف سے راحت دلائے؟

ع وفي صعيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب قتل كعب بن الأخرف طاغوت الههود، رقم ، 1309، ومتن أبي داؤد، كتاب الجهاد، باب في العدو يؤتي على غرة ويعشبه بهم، وقم ، 1576

" الحالمة قدة ذي الله ورسوله لقام محمد بن مسلمة" بشك اس كعب بن الثرف نـ الله

الفالية قد الذي الله ورصوله فقام محمد بن مسلمة " برتب ال العب بن الرف الله الداس مسلمة المرتب الله الله المرتب ال

"فلفال : بارسول الله العب ان اقتله" اورعرض كيا كدكيا آپ بيندكري هي كه مين اس كولل كردول - "قال نعم" آپ هنفر باياكه بال الين آپ هنفرين مسلم المسكال عزم اوراراده كو پندفر بايا اورا جازت عطا دفر بائي -

" فان : فاذن فی آن افول شیدنا" اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ آپ بھے اجازت وید یجئے کہ میں پچھ بات کرسکوں افغا اتناق ہے اس کہ پچھ بات کرسکوں ، اس کا مطلب محد ثین نے بتایا کہ آور بہ کرسکوں۔ تورید: اس کو کہتے ہیں کہ مقصدا عمر سے کچھ اور ہوتا ہے اور کیا ہری الفاظ بچھ اور نظر آتے ہیں۔ " فال: فال" تو آپ بھے نے فرمایا کہ کہ کو مکوئی بات نہیں ہے۔

ان من والمهدار المواقد من المهدون المال المواقد الموا

صدقه ما نگاہےاور میں مشقت میں ڈال دیاہے۔

"ھىللا" مشقت بىل ۋال ديا تومشقت تو كھەنە كھەدىن بىل بوتى ہے،ان كامقصدىيەتھا كەجب آدى دىن قبول كرتا ہے تو اس كے ساتھ كھەشقتىن كھى برداشت كرنى پرتى جىں \_

''مل ۔ بیمل ملالا'' اکتاجانا، توتم ضروران ہے اکتاجا کے گینی نمی کر کم ﷺ مے مزید اکتا کو مے انبی کیاد کیا ہے، اس بات سے اس خفی کی اطفی خباطت کا پتا جائے۔

"قال: الناقد البعناه . ...... بصهر شاله" اس كي بيات من كري بين مسلم على ني كما كرام ني تواب آپ كل كا اتباع كرلى ب، هم آپ كل كوچوژ نائيس جات يهاس تك كه ويكسيس كيا انجام موتا ب

سینسب لیخی بظا ہرتو یہ کہالیکن دل میں بیرتھا کہ انجام کا رائنداور اُس کے رسول 🙉 کی فتح اور دشمنوں کی قشکست لیٹنی اور مختل ہے جس میں فہر کی کو نگر مخبائش ٹییں۔

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**"وف ۱ اد دناأن نسلفناسقا أو وسقین**" جارااراد دیہے کدآپ بمیں ایک وکل یا دووکل ادھار

"وحدث عمرو ...... وسقااو وسقین" نج مس سفیان کتے ہیں که عمرو بمن دینار نے گئی دفعہ ہمیں بیرحدیث سائی تو اس میں "وسقااو وسقین" نہیں تھا۔

" فقسال: العدم اوهنولى" توكت بن اشف ن كها تحك به المحك بي بين تياد بدول ، مير ياس كولى د بن د كور " قالوا اى هي لويد الحدين مسلم في في كها كرم كيا يز بطور بين جاسيج بو؟

"قال ادهنونی نساء کم ...... اجسمل العرب؟" کعب بن اشرف نے کہا اپن محودوں کو میرے پاس دین اشرف نے کہا اپن محودوں کو میرے پاس دین رکھ دد ، انہوں نے کہا کہا پی محودوں کو کیے رہن سکتے ہیں؟ اوّل تو غیرت وحمیت سے گوارانمیں کرتی ، دومرا ہی کہ آپ نہاے حسین وجمیل ادونوجوان ہیں ۔

" قال فار هنونی ابناء کم ..... هذا هار هلینا" آپ کے پاس اپ بیٹے ہم کیے رائن رکھ کتے ہیں؟ ان کوگا با دی جائے گی کہ جن بچوں کو ہم رائن رکیس گے تو کل کوگا بی دینے وال کیج گا کہ بیدہ چش ہے جس نے میٹے کوا کیک وش یا دووش کے بدلے رائن رکھ دیا تھا، برتو ہمارے او پرعار گئے والی بات ہے۔

"لكنا نوهنك اللامه ..... يعنى السلاح" كين بم آپك پاس د بن كور براپ الملام الله من الله من كالور براپ الله المحدود بن هـ -

درمیان میں حضرت مغیان لفظ **لام**ے کی تشریح کررہے ہیں کہ "**لام**ے "کے معنی سلاح ( ہتھیار ) کے آتے ہیں، جوامل میں ذرہ کو کہتے ہیں لیکن پھر مطلق ہتھیار کے لئے بھی استعال ہوتا ہے۔

"الوعده ان ياتيه ...... اخو ه كعب من الوضاع " پروعده كياك شررات كوتهميارآپ كياس لرآ و ان ياتيه سيست. ياس كياس آئدان كيماته اليا كله مي ته ياس كياس آئدان كيماته اليا كله مي ته ياس ان كروا في الياني كله مي ته ياس كياس آئدان كيمان كيمان كيمان كيمان كيمان كيمان كيمان كيمان كيمان كيماني كيمان

"فدهاهم ....... وأنهى أبو فافله" اورجا كركنب بن اشرف و آواز دى ، كنب نے اپنے قلع مے أثر نے كا اراد ه كيا۔ يوى نے يوچها كه اس وقت تم كه ال جاتے ہو؟ كنب نے كہا محمد بن مسلمه اور ميرا دود ه شريك بمائى ابونا كلہ ہے ، كوئى غير نبيل تم ظرمت كرو

" **و قسال غیسر حصو و**" سفیان کہتے تی*ل کہ عمر وائن و بنار کے علا*وہ دوسر بےلوگوں نے مجھے میرصدیث سنائی تھی اس جس بیرتھا۔

" قالت اسمع صوفا ..... طعنة بليل الأجاب" توييوى ني كها كه يحصاس واز عنون كها كه يحصاص واز عنون كها موانظرة تا ب كيت الموانظرة الموانية الموان

ضرور جانا جاہے۔

"قال: ويدخل محمد ... .. معه وجلين" محربن مسلمه ايخ ساتهدوا وميول كو لي كرداظ ہوجاتے ہیں۔

" بمسد عصل" مضارع كاميذ ب أكر چدواقعه ماضى كابيان كيا جار با بے كيكن مضارع كامينداستعمال کیا گیا ہے تو بیجاورے میں ایسا ہوجا تا ہے کہ امنی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے مضارع کا میشہ استعمال کرتے ہیں بيظا مركرنے كے لئے كدماضى كابيرواقعه مجھيداس طرح يادب جبيا كداب ميس و كليدر با موں ، تو محمد بن مسلمدا ب ساتھ دوآ دمیوں کو لے کر داخل ہوجاتے ہیں۔

"قبل لسفيان: مسماهم عموو؟" تويهال درميان بس مفيان \_ بعض لوكول في ايماك عمروبن دینار نے آپ کو جب میر حدیث سائی تھی توان کا نام لیا تھا؟ یعنی محمد بن مسلمہ کے ساتھ آنے والے دوس بروآ دمیول کے نام ذکر کئے تھے؟

"قال ومسمابعضهم" توسفيان نه كها كدبال بعض كانام لياتفا-

"وقسال عسموو: ..... وهساد بن بشو" عروف كها كدوة دى لائ ، جَهد عروك طاوا د وسرے راویوں نے بینام بیان گئیٹیں ابوہس بن جیر، حارث بن اور) اور عماد بن بشر۔

"قال عمرو جاء معه الرجلين" ابدوبارواي جملكواوايا

"فقال: اذا ماجاء ..... فاضوبوه" الاناء ش محرين ملمن اسيخ ساته آن وال دونوں ساتھیوں سے بدکہا جب کعب بن اشرف آ جائے گا توش اس کے بال پکرلوں گا جب تم مجھے دیکھوکہ میں اس کے سرکوقا بوکر چکا ہوں، تو بس پکڑ لیٹا اس کواور ماردیا۔

يهان"قا قل"،"آعد "كمعنى بن كرب

لفظ"قال" كياون عن آت إلى -ائن افي كبتاب كر"قال بحو" "قال"كالفظ ايك مندرب ، بہت سے معنی آتے ہیں تو ان میں ایک معنی "اخل" کے بھی۔

"وقال صوقة لم أشعكم" اودعرون ايك مرتبردوايت عن بيلفظ بحى كباتها كريبيل خودستكمول گا پ*ھرتم کو بھی سونگھ*ا وَں گا۔

"فيزل اليهم معوحشا ..... ويبع الطيب" چانيكسبن اشرف ان كياس جادرش لپٹا ہوا نیج تو سرتا یا خوشبو سے معظر تھا۔

"فقال ما دایت .....ای اطیب" محد بن سلمنے کہا کرآج جیسی خوشہو میں نے مجی نہیں

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

"وقال غیر عموو ..... واکمل العوب" روای کتم بین کرمرو کے علاده دیگر حضرات کی روای میں ہے کہ کعب نے جواب میں کہا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ حسین وجیل اور سب سے زیادہ معطم عورت ہے۔ جوسب سے "اکمل" ہے وہ میرے پاس ہے اور ایعن شخوں میں "اجمل" ہے۔

"قال عمو و ......... فسم أهسم أصحابه": آئے چرعرو کی روایت نقل کرتے ہیں کہ تحدین سلسہ فی کہا کہا کہا کہا گا۔ خدین سلسہ فی کہا کہا جمالات ہے۔ محدین سلسے آگے بر کھا کہا کہا ہاں اجازت ہے۔ محدین سلسے آگے بر حکورتی سرکھونکھا اور ایچ دفتا ہوگھایا۔

"فه قال: اُتافن ......... دونكم فقعلوه" كجدور يعدهم بن سلمين كهاكيا آپ دوباره اپناسر سوتھنے كا اجازت ويں گے؟ كعب نے كها بال ثوق ہے جحد بن سلمه اشحا ورسرسوتھنے هي مشخول ہو كئے جب سركے بال مضوطى سے پكڑ لئے توساتھيوں كواشاره كيا، فورانى سب نے اس كاسرقلم كيا اورآ نا قاناس كا كام تمام كيا۔

قل شاتم رسول الله الله يرايك حكيمانه اصول

اس پر بیدوال ہوسکتا ہے کہ کیا اس طرح دھو کے ہے کی کو آل کرویا جا تزہے؟ آج بھی کو ٹی گھنس اگر کی کو آل کرنا چاہت کیا کرسکتا ہے؟

اس كاجواب يهيه كدكفاركي ووشميس إن: الل حرب اوراال ذمه

المل حرب: وہ ہیں جن کے ساتھ کھلی دیشن ہے ادران کے ساتھ حالب جنگ ہے، جنگ بندی وغیرہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے تو جب کھلی جنگ ہے تو اس میں دھو کہ کے ساتھ آل کرنا بھی جا کڑے ''المعو ب محداع'' المل ذمہ: وہ ہیں جو دارالاسلام میں المان کیررہتے ہوں۔

المل ذمہ بی دھو کے ہے کسی کو کل کرنا و پہنے بھی جا تزخیل ہے اور اگر کسی وجہ ہے ذمی کا ذمہ متفض ہوجائے تو اس صورت بیں آج کل عظم ہہ ہے کہ اس کے او پر مقدمہ چلایا جائے گا کہ بھی ایم نے فلاں کام کیا جس کی وجہ ہے تہارا ذمہ مشتفض ہوگیا، جب اس کے خلاف وہ بات ایس ہوجائے کہ ذمہ مشتفض ہوا ہے تو پھر اس کو علی الاعلان آئی کیا جائے گا اور اگر یہ بات ابھی تک مقدے بیس ٹابت ٹیس ہوئی کہ اس کا ذمہ مست نے من ہوایا خیس ، تو قل کرنا بھی جا تزخیس ، البذا پید چلا کہ ائل ذمہ کودھو کے سے آئی کرنا کسی صورت بیس جا تزخیس ہے۔ **موال: اب يهال سوال بديدا موتاب كه كعب بن اشرف مدينه منوره كي رياست كا باشنده تما اس كا** 

قلعه حدود بدينه منوره كے اندر تھا۔

دلچپ بات بہے کہ آج کی سعودی عکومت نے حضور اقدس کے سارے ما ٹرختم کر دیتے ہیں لیکن کعب بن اشرف کا قلعہ برقر ار ہے اور اس کے او مرختی گلی ہوئی ہے کہ بیآ ٹارقد پمہ میں سے ہے، لہذا کوئی خض

یں خود د کھے کر آیا ہوں مہینہ منورہ میں قبائے زرا آ گے بید فلعہ واقع ہے اور اس کے اوپر با قاعدہ محکمہ آٹار قد يمك تحق كلى موئى بكرية الارقد يمديس سے باور حارى برى ياد كار بے، البذا اس كوكوئى خراب شكر ، کعب بن اشرف جویدیندمنوره بی کے نواح میں رہنے والاتھا، لہذا ہیذ می تھا اور جب ذمی تھا تواگر کس وجے اس کا ذمد منتقص ہواتو پھراس کے اور یا قاعدہ کارروائی ہونی جائے تھی ،اس کو کہاجا تا کہتم نے ذمد تو ڑا ہے اوراگراس کے یاس کوئی جواب ہوتا تو جواب سنا جاتا ،مقدمہ چلایا جاتا اور پھراس کولل کیا جاتا کیکن اس طرح تل كرف كاكياجواز تما؟

اس كے من جواب موسكتے ہيں:

يبلا جواب: يه ب كداس كاالل ذمه يس بونا البت بيس يعنى موسكا ي كميدالل ذمه يس ب ال

اس کی وجہ یہ ہے کداس کا قبائے قریب الگ قلعہ تھا، بدنہ بونغیر کی بستیوں میں واقع تھا، نہ بوقر یظہ کی بستيوں بيں اور نه بنوقينقاع كى بستيوں بيں واقع تھا ، اس طرح نه بنوحار شدكى بستيوں بيس واقع تھا۔

جن يبوديوں سے نبي كريم 🙉 نے با قاعد وسلح فرما كئ تمي موسكتا ہے بيان ميں داخل ند ہو، جب اس علم یں واخل نہیں ،تو اس کا تھم حر بی جیسا ہے ڈی کا تھم نہیں۔

جب حربی ہے اور برحر تقی می کرد ہاہے کہ مسلمانوں کے فلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے ، حضور اقدی کووٹو کے سے لل کرنا چاہتا ہے اور ٹی کر کم ﷺ کی جو گل کردہا ہے، اس واسطے بیمباح الدم ہے، اس لئے اس کواگر دھو کے سے جھ آل کیا جائے تو کوئی مشا نقتین کیونکداس کے ساتھ مالت قرب ہے ، اور جنگ نام ہی عِ ليس عِلنے اور دهمن كو دحوكر دينے كاہے، "المحوب عداع" ..

ووسراجواب: بیب کداس کوال ذمد عقر اردیا جائے لیکن اس کی حرکتوں ہے ذمہ منتقض ہوگیا، حرکتیں یہ کہ مسلمانوں کے خلاف سمازش، بدرے واپس جانے والوں کے باس جا کران کے مرھے کہنا ،ان کو جنگ براکسانا ،ان سے ہدر دی کا اظہار کرنا ، جو یہ قصیدے کہنا اور حضور اقدس 🕮 کے قبل کی سازش کرنا۔ان میں سے برایک واقداریا ہے جو کہ فر معتقض ہونے کے لئے کا فی ہے۔ بال بدخرور ب كدة مستنفس مونى كي صورت بي اسلاى رياست متعلقة فحض كوالزام لكات كى اور الزام لكاكر مقدمه جلاكر فيصلدكر ب كى ، اگرنش كرنا بوتو چراس كونش كيا جائ كاليكن بيتهم اب ب-

حضور اقد س ﷺ کے زیانے اس وقت جب یہ واقعہ پش آیا بیٹکم ضروری ٹیس تھااس لئے کہ مقدمہ چلانا، بینہ (گواہ) سے جرم کا ثابت کرنااس بناء پرکوئی بھی تخف عالم الخیب تو ہے نہیں، لہذا کوئی ﷺ بات نہیں کھی جاسکتی جب تک بیّنہ کے ذریعے ثابت ندہ وجاسے۔

توان جرائم کا ثبوت جس کی بناء پر ذمہ منتفض ہوا ہے حاصل کرنے کیلئے آج کل ضروری ہے کہ عدالتی کارروائی کی جائے ۔ حضوراقد س کھ کیلئے اس لئے ضروری نہیں تھا کہ آپ ﷺ پریہ بات روزروشن کی طرح عمال تھی اورآئے کو بذراجیہ دئی پیدلگ کیا تھا۔

البذا آپ کواس بڑم کے جُوت کیلئے بند کی جاجت نہیں تھی ، اس داسطے جب ذرمشتین ہوگیا تواس کے ساتھ معاملہ انگ حرب جیسا کیا گیا، کین آج اگر کسی کا ذرمشتین جوتو اس طرح بار دینا جا تزمیس ہوگا جب تک کہ اس کوصفائی کا موقع شد دیا جائے اوراس کے ظاف عدائتی کارروائی شد کی جائے کیونکہ ٹی کریم کھے کے بعد وجی کا سلسلہ منتقطع ہوگیا ہے، ٹی کریم کے کویٹین تھا کہ بیچرم ہے لیکن آج اس واقعہ کو بنیا دیتا کر کسی کو دھو کے سے قل کرنا جا تزمین جب تک کہ اس عدائتی کا دروائی شرکی جائے اورعدالت اس کومزا دیے گی۔

تيسرا جواب: تيسري ايك توجيداور بحي ہے وہ يدكد مستقض ہونے كى دوصور تي مين:

ایک صورت یہ کہ اس نے معاہدے کی شرا کط میں ہے کسی شرط کی خلاف ورزی کی ، تو ذ مہ منتفض ہوگیا ، اس کیلے ضروری ہے کہ قانو نی وعداتی کارروائی کی جائے ، اس کے بغیراس کو آس کرنا جائز نہ ہوگا۔

دو**سری صورت یہ ہے** کہ رسول اقد س کھی شان اقد س شرکوئی گستا خی کرے ، جناب رسول اللہ کھ کی شان میں سب وشتم سے کام لے ، تو وہ شاتم رسول ہوگا۔

اس کے بارے بیں تھی ہے کہ اس کا اسد فوراً مشتقش ہوجاتا ہے اور دیاتا ہر مسلمان کیلیے جا تزہے کہ اس کو آل کر دے ہ اس کو آل کر دے ، محض می سنائی بات پڑتیں۔ اگر اس نے اپنے کا نوں سے سنا کہ اس نے گئا تھا کہ ہی کر یم گا کی شان میں کہا ہے ، تو اب اس پر مسلمان کو اس کے آل کے جواز کے لئے عدالتی کا رروائی اور مقدمہ چلانے کی ضرورت نہیں بلکہ و دیاتیا آل کر سکتا ہے ، بہی مؤقف جمہورا مت کا ہے۔

شیخ الاسلام این تیمید دحمدالله نے ایک ستقل کتاب کھی ہے "المسعساوم المسمسلول علی شدا ہم الموصول ﷺ تواس چی بچی قراد دیا ہے کہ اس صورت پی قمل کرتا پر سلمان کے لئے دیائۃ جا تز ہے۔ اج

ال الصارم إلىسلول على شائم الرسول 🕮 ، ص: ٩ ١٨٠١

------

### ا گرعدالتی کارروائی ناممکن ہو؟

اعتراف تو تمهمي كوئي كرتانبين ليكن بيتكم ديانت كا ب-

تضاء کا علم میں ہے کہ یغیر ثبوت کے آتی ٹیس کرسکا ،البذا اگر کس نے دیانتہ اس تھم پڑل کرتے ہوئے شاتم رسول آئی کردیا اور پھر گرفتار ہوگیا تو عدالت میں اس کو ثابت کرے کا پڑے گا کہ بیشاتم رسول ہے ،اگر ٹابت کرے گا تو زخ جائے گا ،اگرٹیس کر سکے گا تو قصاص آئے گا ، بیر قضاء کا تھم ہے ۔

کین دیانت کاتھ ہیہ کہ اس کو آل کر دیا جائز ہے اور اس دیانت پٹل کرتے ہوئے کوئی آ دی ہیں ہے کہ جواب میں اگر میں آئی ہوگیا تو ہوجائے دولیکن اس وقت اس کم بخت کا کام تمام کر دوں ، تو عند اللہ ما جور ہوگا۔ سلمان رشدی کواکر کوئی جاکر آئی کر دیے تو ان شاہ اللہ ما جورہے ، چاہے خود کھائی پر چڑھ جائے ، اس کے لئے کوئی عدالتی کار روائی کرنے کی ضرورت نہیں۔

یہ بن علیمانہ بات ہے کہ سرکا دروعالم ہی کی شان میں گھٹا فی کو کی مسلمان ہرداشت نہیں کرسکتا ہے،
کتنی می اس پر قانونی پابندی عاکمہ کی جائے اور کیہا ہی گیا گذرامسلمان ہولیکن جب حضور اقد س ہی کی اولئا
گھٹا تی بھی ہوتو ایک مسلمان کی فیرت بھی گوارانہیں کرے گی کہ میں پہلے اس کے او پر مقدمہ چلا ہی اور چراس
کا فیصلہ کراؤں، دو تو و ہیں اس کو ٹھکانے لگا دے گا۔ یہ دیا متا جائز ہے لیکن قضاء جائز ہیں۔ البذا جب یہ معالمہ
قاضی کے پاس جائے گا تو وہ کہے گا ثیوت لا کا اگر شوٹ ٹیس لا ذک تو شہیں آل کر دیں گے، قضاء کا ہی تھم ہے۔
چونکہ کھب بن اشرف واضح طور پر شاتم رسول ہی تھا اور مہاں الدم ہو گیا تھا، البذا دیا چا ہر سلمان کے
لئے اس کولل کرنا جائز تھا، جائے جس طریح ہے بھی ہو، اگر تھوڑا سادھو کہ دیا پڑے تو بھی سی بھے ہے، کیونکہ مہا ت

اکی ہدکہ المی حرب میں ہے تھا۔ ووسرا پر کہ اہل ذمہ میں تھا، ذمہ منتقض ہونے کے لئے قانونی کارروائی غیر ہی کے لئے ضروری ہوتی ہے نبی کے لئے ضروری ٹیس کیونکہ ان کووتی کے ذریعے لیتین ہوگیا تھا، آج البتہ اس پڑگل ٹیس ہوسکتا۔ تیسرا پر کہ بیشاتم رسول تھا، شاتم رسول ہونے کی وجہ ہے ہرسلمان پر دیا بخا اس کو آل کرنا جائز تھا، میا ہے جس طریعے ہے بھی ہوسکے۔ س

٧٢ قدم الباري، ج: ٤ ، ص٠ ١ ٣٣٠ والصارم المسلول على شاتم الرمول، ص ص ١٠٠١: ٢٠٠

(٢١) باب قتل ابى رافع عبدالله ابن ابى الحقيق، ويقال: سلام بن أبى الحقيق. كان بخيبر ويقال: فى حصن له بأرض الحجاز

ابورا فع عبدالله بن البي حقيق كے لّى كا قصه، بعض اسكوسلام بن البي الحقيق كہتے ہيں۔وہ خيبر ميں رہتا تھا،بعض كہتے ہيں كه وہ حجاز ميں واقع قلعہ ميں رہتا تھا

ستتاخ رسول ابورا فع كاقتل

ای جسم کا ایک واقعہ ابورافع کے آل کا ہے جواس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فر مایا ہے۔ ابو رافع کا نام بعض روایتوں میں عبداللہ ابن الی انحقیق اور بعض روایتوں میں سلام بن الی انحقیق آیا ہے، بیہ بوفشیر ہے تھا، جب بونغیر جلاوطن کئے گئے تو بیمی جلاوطن فہوا اور خیبر ہے پچھ فاصلے پر اس نے اپنا قلعہ بنایا، وہیں بیر بہتا تھا۔ اس کا معاملہ بھی کعب بن اشرف سے اس لحاظ ہے ملتا جاتا تھا کہ بیمی مسلمانوں کے ظاف سرازشوں میں معروف رہتا تھا اور کھار کوسلمانوں سے لڑنے پرتا مادہ کرتا رہتا تھا۔

سابقت میں کوئی مضا نقہ نہیں ہوتا ، تو ہونز رج کے حضرات اس فکر میں نتے کہ کوئی موقع ہمیں ایسا لیے کہ ہمیں مجی اس تتم كى فنسيات ماصل بوجائيــ

لبذاحضوراقدس 🦚 کے ذہن میں بیآ تاتھا کہ ابورافع بھی ای تشم کا آ دی ہے، لبذا اس کے ساتھ بھی کچھالیا ہی معالمہ ہوتو اچھاہے، تو حضور اقد س 🕮 کواس کی خبریں پہنچاتے رہے تھے کہ ابورافع یول کر دہاہے اور یوں کررہا ہے اور پھر حضورا قدی ﷺ ہے اس کے قبل کی اجازت بھی لی۔

بعض روا بیول میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن علیک 🚓 جو بنوٹز رخ کے تھے ،انہوں نے حضورا قدس 🖚 ہے ذکر کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ابورافع کا ش کام تمام کردوں؟ ، تو آنخضرت 🥮 نے فر مایا کہ تنہا میکام كرنامشكل ہوگا كيونكه جگه دور ہے اوراس كا قلعه بهي بوامضبوط ہے،اس واسطيتم اپنے ساتھ كھي آ دى ركھواور پر کچھاوگوں کوحضورا قدی 角 نے اُن کے ساتھ کر دیا۔

بیرحفرات مدینه منورہ سے روانہ ہو کر خیبرا بورافع کے قلعے کے قریب بہنچے تو شام کا دفت ہور ہا تھا غروب آ فآب ہو چکا تھا۔انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہتم یہاں مطہرویس ذرا کچھود کھیا ہوں تا کہ قلعے کے اعمر عانے کی کوئی تدبیر نکلے تو ساتھیوں کو خمرایا، جب قلعے کے دروازے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ جرواہے اپنی بریاں وغیرہ کے کرشام کے وقت قلعے کے اعماد واپس جارہ تھے اور دربان شام کورواز ر کو تا فالگا دیے تے، جس نے آتا ہوتا وہ آتا تھا، اس کے بعد مجرورواز وہند کیا جاتا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ آ جارہے ہیں توانہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی غرض سے ایک جگدہ ہیں دیوار کے پاس کیڑا ڈھا تک کر بیٹھ گئے ،ایسے بیٹھ گئے جیسے آ دمی قضائے طاحت کیلئے بیٹھتا ہے جب سارے مویثی وغیرہ اندر حطے گئے تو سارے قلعے میں آ گئے جب إبركو كي شدر باسوائ ان كے، يہ بيٹے ہوئے تھے تو در بان نے يہ مجما كدر بھى قلعے كے آ دميوں ميں ہے كو كي ب جوقفائے عاجت کررہا ہے تواس نے کہا کہ میں ادرواز ویند کررہا ہوں آنا ہوتو جلدی ہے آ جاؤ، پیر جناب اٹھ كرجيكے سے اندر داخل ہو گئے۔

ا ندر داخل ہونے کے بعد بیکٹیں کی کرے، جمرے میں جا کر جیب گئے ،اب و کھیتے رہے کہ کیا ہوتا ہے تو در بان نے دروازہ بند کر کے جابیال ایک کھوٹی پر لٹکا دیں اور جابیال ابورا فع کے اندر کے مکان کے کمروں کی تھیں، وہ اس دربان نے لٹکا دیں توانبول نے دیکھ لیا جب رات کوسب لوگ سو مھے اور ابورا فع کامعموں بیقا کہ لوگ کھانے کے بعداس کے پاس جع ہوتے تھے اور کپ شب ہوتی تھی چنانچہ بہت دیر تک کپ شپ ہوتی رہی بہال تک کہ جب محفل ختم ہوگئ اور لوگ مط سے ۔

تو عبدالله بن علی علیہ نے چاہیوں کا کچھا جہاں دربان نے لٹکایا تھا،انہوں نے وہاں ہے اتارااور دروازوں کے تالے کھولتے چلے محتے ،ایک دروازے کا تالا کھولا اندرواغل ہوئے اندرہے اس کی کنڈی لگادی، دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا اندر داخل ہوئے اندر ہے اس کی کنڈی لگادی، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ابورافع کی خواب گاہ تک پہنچ گئے ۔ کنڈی اس لئے لگائی کرکوئی باہرے آنا جا ہے تو وہ نہ آ سکے۔

و ہاں تک پیچے تو اند میر اتھا اورنظر نہیں آر ہاتھا کہ ابورافع کہاں ہے؟ تو انہوں نے با قاعدہ آواز دی کہ اے ابورافع! جب اس کا جواب آیا تو انہوں نے اس جواب کی ست پر دار کیا لیکن وہ دارخالی گیا، وہ بڑ بڑا کرا تھا توبیر پھر باہر نگلے اور پھر دوبارہ اس طرف ہے آئے اور آواز دی کدابورافع کیا بات ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ کس نے میرے او پر آلوار کا حملہ کیا ہے۔ اب آواز زیادہ واضح ہوگی اورست بھی زیادہ واضح ہوگئی تو گھرانہوں نے دار کیا، وہ واراس کے اوپر نگالیکن وہ مرانہیں لیکن چینا، پھریدو دبارہ پنچے اور آ واز لگائی کیا ہوگیا؟ کیا ہوگیا؟ بالکل قریب ﷺ گئے یہاں تک کہ تواراس کے اوپر رکھی اور زور سے اس کو دبایا تو وہ آریار ہوگئی اوراس کے نتیجے میں

پھر بیاں کوچھوڈ کرنے چے ہلے آئے جب اتر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ آخری سپر حیوں کے اوپر میں مجھا کہ سٹرھیاں ختم ہوگئی ہیں اب اتر نے کی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے میں نے یا وَل رکھا تو یا وَل مجسل کیا اور پنڈلی کی ڈ کی ٹوٹ گئی، میں نے اس کوٹمامہ سے باندھا اور ای حالت میں اتر تا چلا گیا اور جا کراہیے ساتھیوں ہے کہا کہ جاؤ جا کرحضور اقد س 🕮 کوخوش خبری دے دو، لیکن میں اس وقت تک یہاں ہے نہیں جاؤں گا جب تک مجھے یقین نہ ہوجائے کہ وہ مرکیا ہے یعنی اس کی موت کا اعلان ہوجائے ۔ توبیٹے رہے یہاں تک کہ مجھ کے وقت اس قلعے میں اعلان ہوا کہ ایوراقع مرکیا ہے بھر وہاں ہے واپس آئے۔ان کے پنڈ کی پر جہاں زخم لگا تھا حضور اقدیں 🚑 نے اپنے دست مبارک ہے اس برسم فرمایا، کہتے ہیں ایسا ہوگیا جیسے بھی کوئی بیاری تھی ہی نہیں، ابو رافع کے آل کا بیوا قعہے۔

"وقال الزهري: هو بعد كعب بن الأشرف".

ترجمہ: امام زہری رحمداللہ نے کہا کہ ابورافع کو کعب بن اشرف کے بعد قبل کما گا۔

زمانةُ للاابورافع

یہاں امام بخاری رحمداللہ نے زہری رحمداللہ کا قول نقل کیا ہے کدانہوں نے نے کہاہے کہ ابورافع کا قل کعب این اشرف کے آل کے بعد ہوا تھا۔

اپوراقع سے قل کے زمانے کے بارے میں روایتیں مختلف میں ابعض روایتوں میں آتا ہے کہ بیر جب <u>سے کا واقعہ ہے، بعض میں آتا ہے ذوالحبہ سم کے کا واقعہ ہے ، بعض میں آتا ہے مرہ کے کا واقعہ ہے ، طبری میں ہے ،</u>

#### -1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

كدابورافع كآقل ماورمضان مستبيع ثين بهوايه

مختف روايتي بين ليكن اگرطيري كي وه روايت تتليم كي جائ كدا يورافع ان لوگول بين سے تعاجس نے بوغطفان کوغز و واحزاب میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لئے آبادہ کیا تھا تو پھر بیدوا قعدخز وہَ احزاب کے بعد کا ہوگا۔ ۲۳

٣٠٣٨ ـ حدثني إسحاق بن نصر: حدثنا يحيى بن آدم: حدثناابن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبيه إصحاق، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله 🕮 رهطا الى أبي رافع قدخل عليه هبدالله بن عنيك بيته ليلا وهو نالم فقعله. [راجع: ٣٠٠] ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی الله منہا فریاتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے چند آ دمیوں کواپورا فع کے

یاس بھیجا،عبداللہ بن مینیک 🚓 درات کواس کے گھر ہیں تھیے وہ سور ہاتھا ادرانہوں نے اس کواس حالت میں قبل

١٣٠/٩ حدلتا يوسف بن موسى: حدلتا عبيدالله بن موسىء عن إسرائيل، عن أبي إستحاق، هن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله 🕮 إلى أبي رافع اليهو دي رجالًا من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيك. وكان أبو رافع يؤ دي رسول الله 🚳 ويعين عليه. وكان في حصير له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس و راح الناس يسرحهم، فقال عبدالله لأصحابه: اجلسوا مكانكم، فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلى أن أدخيل. فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضى حاجة، وقد دخار الناس فهنف به البه اب: ياهيد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريدان أغلق الباب. فدخلت فكسنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على ود، قال: فقست إلى الأقاليد فأعباتها فقصحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالي له. فلما ذهب عنه أهيا. مسمية وصعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت على من داخل، قلت: إن القوم تـ لروا بي لـم يخلصوا إلى حتى أقعله، فألتهيت إليه، فإذا هو في بيت مظلم وصط عياله لا أدرى أين هو من البيت. فقلت: يا أبا وافع، فقال: من هذا؟ فأهويت تحو الصوت فاضربه ضربة بالسيف. وأنا دهش قما أغنيت شيئاء وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير يعيد،

٣٣ صميفة القياري، ج: ١٤ من: ٩٣ ا ، وقتح الساري، ج-١، ص- ١٣٣٢، و شرح الزرقياني، ج:٣٠ ص: ١٣١١ ا وتاریخ الطیری، ج۰ ۲ ، ص: ۴۹۵

شم دخسلت إليه، فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع! فقال: لأمك الويل إن رجلًا في البيت خسريتي قبل بالسيف، قال: فأخبريه خبرية الثنيته ولم أقتله، ثم وضحت خبيب المسيف في بسطشه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً، حتى التهيت إلى درجة لـه فـوضـعت رجلي وأنا ارى اني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فالكسرت سالى فعصبتها بعمامة لم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت: لا أخرج السليسة حتى أصله أقصلته؟ فلما صاح الذيك قام الناعي على إلسور فقال: أنعي أبا رافع تناجِرَ أهمل الحجادِ. فانطلقت إلى أصحابي فقلتُ النَّجاءَ، فقد قتل اللَّه أبار افع. فالتهيت إلى النبي 🕮 فحدائمه ، فقال لي: ((بسط رجلك))، فبسطت رجلي فمسحهًا فكانها لم أشتكها قط. [راجع: ٣٠٢٢]

#### ترجمه وتشرتك

ابواسحاق حضرت براء بن عازب رضی الشُّرحنمائے روایت کرتے میں کہ وہ فریاتے ہیں۔

کی طرف عبدانلہ بن ملاک 🗱 کی امارت میں انصار کے قبیلے خزرج میں سے چندصحا بہ کوروا نہ فریایا۔

"وكان ابورافع ..... بأرض الحجاز" ابراغ رغمن رسول تماا ورخ الفين رسول كي روكرتا تما اس کا قلعہ حجاز میں تھا، وہ اس میں رہا کرتا تھا۔

"فلمادنوا ..... وواح الناس بسرحهم" جب عبداللدين على دائل ماتمي مايك ہمراہ اس کے قلعہ کے قریب پینچے تو سورج غروب ہو گیا تھا اورلوگ اپنے جانوروں کوشام ہونے کی ویہ سے واليس قلعه مين لارب تقيه-

"سوح" كمعنى موليثى كے بيں۔

" فعقال عبدالله ..... لعلى أن أدخل" عبداللدين عبك على في ماتعول سے كيا كم يبي تظہرو، میں جاتا ہوں اور دریان ہے کوئی بہانہ کر کے اندر داخل ہونے کی کوئی کوشش کروں گا۔

"فَأَقْبَلَ حَتَى دَلَى ...... وَقَادَحُلُ الْنَامُ " ذِنَا يُحِرِّدُ اللهُ بَنِ يَتِكَ عَلِمُ كُمُ اوردرداز وك قريب بنج محے پھرخود کواپنے کپڑوں میں اس طرح چمپایا جیسے کوئی کوئی رفع حاجت کیلئے بیٹھتا ہے، قلعہ والے مب لوگ اندر جا ہے تھے۔

"فهتف به المبواب ........... اهلق المهاب" وربان نے عمدالله کو بین خیال کرے که حارات آدی به آواز دی اور کہا اے اللہ کے بندے اگر تو اندر آنا چاہتا ہے تو آجا، کیونک ش ورواز ہ بند کرنا چاہتا ہول۔

يها عبدالله الكانام لينا مقصدتين تفاحالاتك نام بحى الكاعبدالله بن تفاجموى مقصدتها اسالله ك

بتر ہے۔

''فد دلحلت فکمنت ...... ، علی و د'' عبدالله بن عیک که کتبت میں کہ بیس بین کرا ندر گیااور حجب گیااور دربان نے درواز و بند کر کے اس نے چاہیاں ایک کھوٹی برلغادیں -

"اغدالية" " ي" " اغدلق" كريم بال كرمني بين بابندكر في الداور بعض روا يول من المسلمة المادر المحتول من المسلمة المادية المسلمة المسلمة

"قال: فقمت .... مسد ففعحت الباب" جب دربان سوكيا يا وبال سے چلا كيا ، توش نے اٹھ كر يا بيال اتاريس اور قاحد كا درواز و كول ديا تا كہ بحا گئے ش آسانى ہو۔

"وكان ابدو واقع ...... دهب عنه أهل صموه" الدوافع كامعمول تما كراسك باس رات كوتسد كون كراسك باس رات كوتسد كون كم كفل جمي تقى، وه اين بالا فاف يربينها واحتان من رباتها، جب واحتان كم والى بعنه والله بعلى كان الدوافع موكبا.

"مسمو" بعدازعشاه تصرگونی کو کہتے ہیں" هلالی" متع ہے" علی " کے جس کے متی بالا خاند کے

''صع**دت الیہ ......... فانعهت إلیہ'' تری**ں بالا فاند پر چڑھااورجس درواز ہیں دافل ہوتا تھا اس کواندر سے بند کر لیتا تھا اوراس سے ممر کی بیزغرض تھی میرے دل میں خیال پیدا ہوا کدا کرتو م کینی ابورا فع کے ساتھی جو قلعے کے اندردہ دہ ہے ہیں اگران کو میرا پھ لگ بھی جائے تو جھ تک نہ پڑھ سکیں جب تک کہ میں اس کوتل نہ کردوں بغرض میں ابورا فع تک بچھ کیا۔

''لو تلەرونى ـ تىلىر يىلىر'' ـ ئىكلا ب مىن يىل پەلگ جا تا بىلم يوجا تا ـ

"فاذا هو في بهت مظلم ........ أين هو من البيت" ووايك المرحرى كمر يش البيت " بحول كرماتي سور باتفاء اور جحج المرجر ي كا ويرب بية بين جل د باتفاكره و كمر ي كرس حمد بين بهت بين المحل المراد و كمر يكور الما كرد و كمر يكورا الما كرد و كمر يكورا الما كرد كم كرد يكارا الما كرد كمر يكورا المورد بين المركز المورد بين المركز المورد بين مركز المركز المركز المورد بين المركز المركز

## "والاهش فعا اطنبت شهدا" من نے اس طرح تکوار بارتو دی لیکن میری طبیعت میں دہشت تھی

''وا**نا دھن فعا اخدیت دیتا**'' میں نے اس طرح لوار مارٹو دی جین میر صبیعت ہیں دہشت کی یعنی جیرت بھی کہ کیا کروں پیڈئییں، لگے یا نہ گئے، تو میں نے پچھے فائدہ نہیں پہنچایا لینی میرے اس وار نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ہے کارگیا۔

"وصاح فىخسوجىت من البيت ...... بىم دخلت البيه" ووجي اتفاتوش كمرے سے باہر كلا اور شور كى دير كئے كے بعد ش چرے دوبارہ اس كے كمرے بيں گيا۔

''فسقسلت ماهلدا .......... قبسل بالسيف'' پس نے پو چھااے ابورانغ! بيکسي آواز آئي تھي؟اس نے کہا تيري ماں کا ناس بواجمي تموڑي دير پہلے ايک آ دي نے کرے پس آ کر جھے پر آلوار ہے وارکيا ہے۔

"قال فاصوبه ..... ولم المعله" جباس نيد بمله بولاتو آواز كانفين تو بوكيا تعاتواب بس نياواراس كو ماراجس نياس كوخوب ذي كرديا كين وه الجم قل نيس بوا.

"المعنده" كِمعنى بين زخى كروينا،خون تكال دينا،خون بهادينا.

"شم وضعت ...... فعوفت إلى قعلعه" پحرش نے آلوار کی دھاراس کے پید پررکددی اور زورے دہائی، یہال تک وہ چرتی ہوئی پائید کہ گئی گئی، اب جھے بقین ہوگیا کہ دوہالک ہوگیا ہے۔

انگی جوروایت آربی ہے اس میں ہیہ ہے کہ میں مجرا یک مرتبہ باہر گیا اور جا کر دوبارہ کہا کہ بھی ! کیا قصد ہے کیا ہو گیا دغیرہ ، جب دوبارہ گیا تو آس وقت میں نے تلوار کی دھاراس کے اوپر رکھی اور قبل کیا۔

" الفج علت افتح .... . . فوضعت وجله " پحر ش والپن لوٹا اور سارے دروازے ایک ایک کرے کو آتا چا گیا اور سیر حیوں ہے اتر تا جاتا تھا یہاں تک کہ جب آخری سیر طی تک پہنچا اور میں نے پاؤل رکھا۔

"والماأرى ..... فى ليلة مقموة" اوريرا كمان بيقا كريش زين تك يَنْ كيابول، يكن يم ايك جاندنى رات يش كريزار

"فقلت: لا المحوج . . ...... فسلها صاح المديك" اوردل ميس طركرايا كريس اس وقت تك يهال منيس جاك كاجب تك ايورافع كرم في كايين شهوجائد . آخرش موتى مرخ في آذان دي \_

"قام الناعی ........ أنعی امار الحع " تو موت ك خروية والأفسيل كـ او پر كمر ابوكيا اوركها كـ لوگوايش ابورافع جاز كے سوداگر كى موت كى خرسا تا جول -

" فالعطلقة ..... فقد قتل الله ابادافع " يس الي ماتيول كياس كيا اوريس في كبا

بھا کو کیونکہ اللہ نے ابورا فع کوئل کر دیا ہے۔

"النجاء" بيمغري ب "نجا - ينجو - نجوا" كمعني تيز دور نا-

"فانتهیت الی رصول الله فل فحدالله" میں رسول الله فل خدمت میں حاضر موا، اور آپ کو استرادا واقد منایا۔

" فقال لى: بسط ...... لم اشتكها قط" آپ كارشاد فر ما يا اپنا يا وَل پَهيلا وَ، شِ نے يا وَل پُهيلا ديا، آپ كان نے اس يا وَل كه در رُسَح فر ما يا قوه اليا ہو گيا كہ مبيسا كھى اس ميس شكايت ہى جُش ند آئى ہو۔

اگل حدیث میں بھی بہی واقعہ ہے اس میں بعض جگہ الفاظ میں تھوڑ اسافر ت ہے۔

٣٠٠٠ ـ حدثنا أحمد بن بن عفمان: حدثنا شريح هو ابن مسلمة: حدثنا إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي اسحاق قال: سمعت البراء ؛ قال: بعث رصول الله ﷺ إلى أبي رافع عبد الله بن عنيك، وعبد الله بن عنبة في تاس معهم فانطلقوا حتى دنو ا من الحصن فقال لهم عبدالله بن عيك: امكنوا ألتم حتى أنطلق أنافأنظر، قال فعلطفت أن ادخيل التحمين ففقدوا حمارا لهم قال فخرجوا بقبس يطلبونه، قال: فخشيت أن أعرف، فغطيت وأسبى ورجلي كأني أقضى حاجة لم نادي صاحب الباب: من أواد أن يدخل فليدخل قيل أن أخلقه. فدخلت ثم اختيأت في مربط حماد عند باب الحصير ، فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل ،ثم رجعوا إلى بيوتهم .فلما هدأت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت الحال: ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح المعصين في كوة فأخذته ففتحت به باب الحصن .قال : قلت : إن نذر بي القوم انطلقت على مهل . ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر ،ثم صعدت إلى أبي وافع في صلم فإذا البيت مظلم قد طفئ صراحه فلم أدر أين الرجل ؟ فقلت : يا أيا وافع ،قال: من هـ 1.1 قال: قعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح افلم تفن شيئا. قال: ثم جئت كأني أعيثه علقالت: مالك يا أبا رافع؟ وغيرت صوتى . فقال: الاأعجبك ؟ لأمك الديل، دخل عبلي رجيل فيعبروني بالسيف،قال: فعمدت له أيضا فأضريه أغرى فلم تعن شيئا ،قصاح وقيام أهله ،قال: ثم جنت وغيرت صولى كهيئة المغنت ،فإذا هو مسعلتي على ظهره فأضع السيف في ببطنه لم الكفئ عليه حتى سمعت صوت العظم لم خوجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأصقط منه فانخلعت رجلي فعصيتها ثم أتيت أصحابي أحجل . فقلت

ترجمہ: بیسف بن اتحیٰ رحمہ اللہ نے فر مایا کہ میں نے حضرت براء بن عازب 🐗 کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول الله 🥮 نے ابورافع يهودي كے مارنے كے لئے مصرت عبد الله بن عليك ،مصرت عبدالله بن عتبه اور کی محابد ، کوروان فرمایا ، بدلوگ جب اس قلعہ کے قریب بینے تو ابن علی نے ساتھیوں سے کہا کہتم سب بیل مُصْبِروهِمِن حِاكرموقعُ ويُصَامِون ، ابن عتيك كتبر بين كه ثين أليا اور دربان كو يلنه كي مذيبر كرر ما تفا كدائنة مين قلعد والول كا كدهام موكيا، اوروه اے روشى كيكر عاش كرنے لك بين دراك كين محكوم بيجان مدلس البذائس في اپنا سر چمیالیااوراس طرح بیٹھ گیا جس طرح کوئی رفع حاجت کے لئے بیٹھتا ہے، اینے میں در بان نے آ واز دی کہ وروازہ بند ہوتا ہے جوائد آتا جا ہے ، چنانچہ س جلدی سے اندر داخل ہوگیا اور گدھوں کے بائد صنے کی جگہ بر چھپ گمیا، قلعہ والوں نے ابورافع کے ساتھ کھنا کھایا اور پھر پھھرات گئے تک باتیں کرتے رہے، جب سب چلے تھنے اور ہرطرف سناٹا جھا گیا، ٹیں لکلا اور دربان نے جہاں درواز ہ کی جائی رکھی تھی وہاں ہے اٹھائی ا در قلعہ کا درواز ہ کھول دیا تا کہ آسانی ہے بھاگ سکوں ،اس کے بعد میں جو مکا نات تھے ان کے ماس کیا اور باہر ہے سب کی زنچر لگا دی ، تجرین ابورافع کی سیڑھیوں پر چڑھا ، کیا دیکھنا ہوں کہ کمرہ میں اندھیرا ہے ، ججھے اس کا مقام معلوم نه بوسکا، آخر ش نے ابورافع کہ کر پکارا، اس نے بوچھا کون ہے؟ ش نے بڑھ کرآ واز بر کوار کا ہاتھ ہارا، وہ چیچامگر داراد جیمایژا، میں تعوزی دیرکٹمبر کر قریب گیا اور دریافت کیا اے ابورافع کیا حال ہے!اس نے مجھا کہ شاید میرا کوئی آ دی میری مدد کو آیا ہے، اس لئے اس نے کہاارے تیری ماں مرے، کسی نے میرے او برگوار ہے وار کیا ہے، یہ بیٹ بی میں نے چروار کیا، مگر ہلکا گا اس کی بیوی بھا کی اور دہ چیخا، میں نے پھر آواز بدگی اور مدرگار کی حیثیت سے اس کے قریب عمیا وہ حیت پڑا تھا میں نے تلوار پیٹ پررکھ کرز درسے ویا دی ، اب بڈیاں کو کھنے کی آواز میں نے سی اب میں اس کا کام تمام کرکے ڈرتا ہوا گھبراہٹ میں چاہتا تھا کہ نیجے اتر وں ،مگر جلدی میں گریزا، اور یا وں کا جو رفکل میا، میں نے یا وال کو کیڑے سے با ندھایا، اور پھر آ ہستہ آہت چا ہوا این ساتھیوں کے پاس آیااور کہا کہتم سب رسول اللہ ، کاس کے لل کی خرسنا و، پس اس کی موت کی بیٹی خریف تک يين رہتا ہوں ، آ خرم كے قريب ايك فخص نے ديوار ير چڑھ كركها كداوكوا بي ابورافع كى موت كى خرسا تا موں ابن علی کہتے ہیں کد میں جلنے کے لئے اٹھا مرخوشی کی وجدے کوئی تکلیف محسور نہیں گی، ان تیز ی ے چلا اور ماتھیوں کے رسول اللہ 🐞 کے پاس پیٹیے سے پہلے ہی ان کو پکڑ لیا اور پھرخود ہی آپ 🐞 کو پہنچنجری سنائی ۔

تشرت

کچھلی صدیث میں اور اس صدیث میں چند الفاظ کا فرق ہے۔

''ففقلوا حماد ا……… بقیس بطلیو نه'' قلیدوالوں کا کوئی گدھاتم ہوگیا تھا تو آگ کاشعار کے کراس کوڈ مونڈ نے چلا بینی روثنی کیکراس کی طاش میں قلعہ ہے باہرآئے۔

"الااعجبك"اس كمعنى مختف بويكتے بين كيا ميں تنجب ميں ندو الوں -

اوربعض روا پیول بیں ہے کہ "عسلسی **احسبک** "کیا بیں تہمیں جلدی ہے نہ بتاؤں یا کیا بیں تہمیں جلدی بیں جٹا نہ کروں کہ اب جو کہا تھے کرتا ہے جلدی کرو۔

"لم أنيت أصحابي أجحل " كرآ بدر بست چانا بواان ما تعيول ك بإس آيا-

"حبط بعجل" كالي إلى الكافي إلى الكافي المناهية المنافرة الرجالات كالكافي المردور

وے اور دوسری ٹا مگ پر زور شدے۔

" حبحسل "بصل میں میزی کو کہتے ہیں ،جو پاؤں میں میزی ڈالی جاتی ہےتو کو یا اس طرح چل رہا ہے چیے کی کے پاؤں میں میزی پڑی ہوئی ہوتو وہ جس طرح چانے ہے۔

" فیقمت امشی مصابی قلبة" جب میں نے بیرن ایا کدا پورافع کی موت کا اعلان ہو گیا میں جلئے کے لئے اشا مگر خوشی کی وجہ ہے کوئی تکلیف محسول ٹیس کی، لیٹن اگر چہ پاؤں کے اندر بڈی ٹوٹی ہوئی تھی جس کی وجہ ہے تکلیف تو بہت خوشی کیکن اس وقت جو سمرت واطمینان مجھے حاصل ہوا اس کی وجہ ہے ایسا معلوم ہور ہاتھا کہ کوئی تکلیف ٹیس ۔

"قلبة" كمعنى يارى-

# باب غزوة أحد

++++++

#### (2 1 ) باب غزوة أحد غروة احدكابيان

#### غز و هُ احد کا پس منظر

یہاں سے باب غز وہ احد قائم کیا اور غز وہ احد ہے متعلق کی ابواب اور متعدد احادیث لائے ہیں ، اس غز وہ کا پہلے تھے حال بن کیجئے اس کے بعد جوا حادیث آریں ہے ان کو بچھنا آسان ہوگا۔

#### جنگ كامنصوبه

سب نے دارالندوہ پیس مشورہ کیا کہ کیا کریں،مشورہ پیں پیدھے پایا کہ ابوسفیان جوقا فلئہ تجارت لے کرآئے ہیں ( قافلہ پیس مکہ مکرمہ کے ہرائیک فرد نے پکھے نہ کچھ رقم شال کرکے بھیجا تھا تا کہ اس سے نفع کمائے اور سامان تجارت لے کرآئے )،جن جن لوگوں نے اس قافلہ کے اندر رقم بھیجی تھی تو رائس المال تو ان کو داپس کر دیا جائے اور جو پکھیمنا فع ہواوہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری ہیں صرف کیا جائے۔

یہ ایک بڑار اون پر مشمل قافلہ تھا اور یہی مؤرجین نے لکھاہ کہ سونی صدمنا فع لے کے آیا تھا لین ایک دینار کے بدلد ایک دینا رقواگر کی نے پہاس دینار بھیج تھی تو سودینار ہو گئے تو سوفی صدفع لے کر آیا تھا بتواس سے معلوم ہوا کہ سارے منافع کی رقم اس کام پرلگا دی کہ جنگی بجث میں اضافہ ہواور وہ ساری رقم مسل توں کے ظاف تیاری میں خرج ہو۔

چنا نچی انہوں نے ایسان کیا اور اس دقم سے اسلح مہیا کیا اور اس کھے سال شوال سے بھی انہوں نے تمن ہزار افر او بر مشتل لفکر تیار کیا، بدر میں ایک ہزار اور نوسو کے درمیان تھے اور احد سے موقع پر انہوں نے تین ہزار ۔ پر مشتل فشکر تیار کیا اوراس میں تقریبا ایک ہزار ہے زیادہ زرہ پوٹی لوگ تنے اور زبانیز جنگ میں بقتا ساز وسامان درکار ہوتا تھاوہ ساراان کے پاس مہیا تھااور الوسفیان کی سر کردگی میں پیفشکر مکہ تحرمہ ہے یہ بیند منورہ کی طرف روانہ ہوا تا کہ مدینہ پر تملیکر میں اور مدینہ کوتا خت و تا رائ کریں۔

حضوراكرم ، بدرس خورت عاس ف اگر چاك وقت تك كد كرمدش تح ، بدرس خود قد بوكر آئے تنے، كين بهرحال حضور ف كے ساتھ دوردى تنى اور كھا ايمان بھى دل بش آر ہا تعا تواس واسط انہوں نے كدے ايك خفيہ پنيام كے ذريع حضوراكرم كو پنيام بھى ديا كدا تالككر كد كرمدے مدينہ منورہ كے لئے روانہ والے اور عمقريب آپ كے باس بہنجا جا ہتا ہے۔

تو حضورا قد س فی نے محابہ کرام کی کوتیار کیا ادر دوصا حبان کو ایک کانام انس تھا اورا لیک کانام موٹس تھا دونوں کو بھیجا کہ جاکر خبر لو پیلنگراب کس جگہ ہے اور کتنے افراد ہیں اور کیا صور تھال ہے؟ تو بید دونوں حضرات کیلا دوجا کرمشاہدہ کر کے آئے اور بتایا کہ تقریباً غین ہزارا فراد کا تظکر ندینہ منورہ پرحملہ آور ہونا جاہ و ہاہے تو اب کسی دفت بھی ندید منورہ پرحملہ ہوسکتا ہے۔

#### مدينه كى حقاظت كيلي يهره دارى

فوری طور پر انتظام تو بید کیا گیا کدند بید موره شده داخل ہونے کے جوراستے تتے ان پر پہرہ انگا و یا گیا۔ و سے متعین کردیئے گئے تا کدرات کے وقت میں کوئی اچا نک واخل ندہ وجائے اور نبی کریم ﷺ کے تجرہ مثر یفد پرسعد بن معاذ، اسید بن خیراور سعد بن عمادہ ﷺ نے تمام دات کو پہرہ دیا۔

#### 

ا گلے دن لشکر کے اور نیاد ہ قریب آنے کا امکان ہوگیا تو آخضرت کے نے محابۂ کرام کی وجع کر کے مشورہ کیا کہ انتابی الشکر آ رہاہے اب اس سے مقابلہ کے دوراستے ہوسکتے ہیں۔

ا پیسصورت سے ہے کہ ہم مدینه منورہ شرحصور ہوکران کا مقابلہ کریں ، لیننی وہ آئیس کے تو مدینه منورہ کا محاصر و کرنا چاہیں گے اور جب محاصرہ کریں گئے ہم محصور ہوکران سے لڑیں ۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ مدینہ منورہ سے باہر کل کر کھے میدان شی ان کا مقابلہ کریں۔ خود آنخضرت ﷺ کا ولی میلان اس رائے کی طرف تھا کدا عمد رہ کر مقابلہ کیا جائے کیوکہ آنخضرت ﷺ نے خواب دیکھا کہ ش ایک مضوط زرہ ش ہول اور ایک گائے ہے کہ ذرخ کی جارتی ہے ، جس کی تعبیر ہیہ ہے کہ نہ بینہ بمز لدزرہ کے ہے اور ذرخ بقر سے اس طرف اشارہ ہے کہ میرے اصحاب میں سے پھھ لوگ شہید ہول کے لہذا میری رائے میں بدینہ ہی میں قلعہ بند ہوکر مقابلہ کیا جائے ۔اس کے علاوہ اکا برحمہا جرین وانسار محالیۃ کرام کی رائے بھی بیٹی کہ مدینہ میں بنا گزین ہوکر مقابلہ کرنا بہتر ہے۔ بے

عبداللہ بن ابی تھا تو منافق کین حضور ﷺ سے ساتھ معاملہ مسلمانوں جیسا کرتے تھے ان سے بھی مشورہ کیا اس نے کہا کہ ہمارا تجربہ ہے کہ ایک صورت میں اندر رہ کرلڑنا مناسب ہوتا ہے بیسیت اس کے کہ یا ہرفکل جائمیں۔

۔ سین کی چھ جو شلے محلبہ کرام کے تھے، کچھوتو نو جوان تھے اور پکھ وہ دعفرات تھے جن کو واقعہ بدر جس موقع خیس طاتھاان کے دل جس جوش جہاد شاخیس مار رہاتھا اور شوق شہادت بہت زیادہ تھا تو انہوں نے کہا کہ پیڈیس کہ دوبارہ موقع سلے یانہ سلے اب یہ ایک ایساموقع ہاتھ آیا ہے کہ اس جس اپنے جذبات جہاد کی تسکین کر سکتے جیں، لہٰذا باہر نکل کے لڑتا چاہیے اور محصور ہوکر لڑنے جس پکھا پٹی کروری کا اظہار ہوگا، لہٰذا باہر نکل کے کھلے میدان بھی مقابلہ کیا جائے۔

یہ دوسری رائے اس طرح غالب آئی کہ لوگوں کی اکثریت ای طرف ہوئی تو آنخضرت 🕮 نے فرمایا کہ اچھاچلو باہرکنل کرمقابلہ کریں گے۔

اس خرض کے لئے آپ کے گھر کے اعرات رہتر ہف سالے گئے اور گھر سے آپ ذرہ پکین کرتشریف لائے ، جب آپ کے مسلح ہوکر باہر تشریف لائے ،اس وقت ان محابہ کرام کی کو پیدخیال ہوا کہ ہم نے نجی کریم کے کی امس رائے کے فلاف ایک دوسری رائے کے او پرامراد کیا اوراس کے نتیجے میں حضور کے اس طرح مسلح ہوکر نظے بمیں ابیانہ ہوکہ ہم نے خلطی کی ہواور حضور کے کی نخالفت کا وبال ندہو۔

انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ! ہم نے اپنے دلوں کے جذبات میں بیرتز کہد دیا تھا لیکن ہم آپ کی مرضی کے تابع ہیں اور آپ چا ہیں آور ہی رہ کرمقابلہ کریں ، آنخضرت کے نے اپنے ہیں ہیں ہیں لیتا ہے تو کا جو اپنی آبیں ہیں ہیں ہیں گئے کا فیصلہ ہو چکا تو باہر ہی لکل کے مقابلہ کریں گے، یہ کہہ کر آپ گھم دواہس تھیں جا تا ، البغد اس جدب باہر نکلنے کا فیصلہ ہو چکا تو باہر ہی لکل کے مقابلہ کریں گے، یہ کہہ کر آپ کھم مخرب کی نماز پڑھکرا صد کی طرف روانہ ہوئے۔

ع وراى وسول الله ليلة الجمعة رؤياء فلما أصبح قال: وأيت البارحة في منامي بقرا للبح» والله خير وأبقي، ووأيت صيفي ذاللقار القصم من هند ظبة أوقال به فلول فسكرهنه وهما مصينان، ورأيت أني في درج حصينة وأني مردف كيشا قالوا: ومناولتها؟ قال: أولت البقو بقرا يكون فينا، وأولت السكيش كيش الكنيبة، وأولت المدرع المصينة المفينة . فقح الباري، ج: ك، ص: ٣٣٧ و كتاب المفارى الواقدي، ج: ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢

احداس وقت دید منورہ سے تمن میں کے فاصلہ پر تھااب دید کا حصد بن گیا ہے ، جب آپ ، بی نظر تو چونکد مغرب کا وقت ہو گیا تھا تو کچھ فاصلہ پر تینین نائی ایک جگہ ہے وہاں آج کل ایک سجو بھی بنی ہوئی ہے تو رات کو آپ نے وہاں پر تیا م فر مایا جب مجھ ہوئی تو تشکر کو لے کر آپ ، وار شہوت ۔

#### منافقين كي عليحد كي

اس وقت عبدالله بن ابی او کی اور این تین موساتیوں کے ساتھ والی چلا گیا کہ جب داری بات خیس مانی جاتی تو ہم کیوں جا کیں؟ ہم نے کہا تھا کہ اعمر رہ کر مقابلہ کی جائے اور آپ ، علی بر کل کرمقابلہ کررہے ہیں۔ ابتدا داری بات جیس مانی کئی تو ہم لڑائی ہیں شریکے جیس ہوں کے اور واپس جاتے ہیں۔

بہت سے محلیہ کرام کے نے سمجمایا کہ یعنی ااس موقع پراس طرح چیوڈ جانا بہت غلط بات ہے تواس وقت اس نے کہا کہ بیراز ان نہیں ہے خود گئی ہے، اگر بیرقال ہوتا تو ہم ضرور لاتے ، تو پیلز ان نہیں ہور ہی خود گئی ہور ہی ہے۔

تین سوآ دی اس طرح فکل گئے تو اس مرصلہ پرانصاری سحابہ کے دوگروہ تنے ، ان کے دل جس بیات آئی کہ جس طرح عبداللہ بن انی فکل کر چلا گیا ہے ہم بھی فکل جا کیں ان بیں ایک فزرج کے تقبیلہ ، وسلمہ تنے اور ودسرے اور کے قبیلہ بخوار شد تنے ، ان کے دل جس بھی بیدنیال آیا لیکن اللہ جارک و تعالیٰ نے ان کو استحکام بخش اور پھروہ ٹیس کے اور اس کا ذکر آ ہے کر پیہ بیس آیا ہے:

﴿إِذْكَتُسَتُ كَسَائِكُ فُكَسَانٍ مِسْتُكُسُمُ أَنُ تَفْشَكُونَاهُ ثَوْلِيُهُمَّا ﴾ ع

شرجہہ: جب شہی میں سے دوگر وہوں نے بیسوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹیس، حالا نکہ اللہ ان کا حالی ونا صر تھا۔

قوده صحابہ کرام ، جو بنوسلم اور بنو حارشہ سے تعلق رکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر چ قر آن میں ہاری کم بھتی کا ذکر ہے کہ ہمارے دل میں ہمت ہار بیٹھنے کا خیال بیدا ہوا لیکن اس کے باوجود ہمیں غم اس لیے نہیں کہ آ گے لفظ ہے "وَالْهُ وَالْهُمُ مَا" قواس واسط اب ہمیں کوئی ڈرٹیس چونکہ اللہ تعالی نے بیٹو شخری بھی ساتھ ساتھ دے دی۔ يول عبدالله بن الي الگ ہوگيا اور سلمانوں كے لئكر ميں سات سوافراد باتى رہ محتے ، تو آنخضرت 🦚 قریش کے تین ہزارا فراد کے مقابلہ ہیں سات سوافراد کو لے کرتشریف لے گئے۔

اس غزوہ میں ہمی بے سروسامانی کاعالم بالکل بدرجیبا تونہیں تھالیکن اس کے قریب قریب تھا، بدر کے مقام پر تو اچا تک مقابلہ ہو گیا تھا لیکن بدا جا تک تونیس تھا، وہاں پران کے پاس ساز دسامان اور یہال پر بھی انبول نے تمام منافع لگایا ہوا تھا جس طرح دو گھوڑے بدر میں تنے تواحد میں بھی دوہی گھوڑے تنے ایک حضورا قدس 🛎 کا اور دوسرا شایدا بوتنا دوی کا تھا، تو ود کھوڑے تنے اور باتی سب پیدل اور ذرجی بھی کم اور جنگی سازوسامان بمی کم\_

لیکن نی کریم کے نے مقابلہ اس طرح فر مایا کہ احد کوائی پشت برد کھااور مدینہ منورہ سامنے تا کہ شمر کی حفاظت کی جاسکے کہیں الیاند ہوکہ کولوگ شمر کے اندر تھس جا نیں اس واسلے مدیند منور و کوایے آتھوں کے سامنے رکھا اورا حدکو پشت پر رکھا اور قریش سرامنے کی طرف سے مقابلہ کے لئے آئے ، آئخضرت 🕮 کو بیا ندیشہ تھا کہ ہم تو کفار کا مقابلہ کررہے ہوں کیکن ہمارا عقب محفوظ ہونا جائے بعن مجھلے جھے ہے کوئی اچا تک حملہ آورنہ ہو

لہذا وہاں ایک ٹیلہ تھاجس کے اور حضرت عبداللہ بن جبیر ک کی سرکردگی ش آپ 🐞 نے محابد کرام 🎝 کا ایک دسته مقروفر ما یا اور کها که تهمارا کام صرف اتنا ہے کہ حقب کی حفاظت کرو ، کوئی وشمن ادھرادھر سے خ آتا بولواس کور وکواور ہمارے ساتھ کیا ہور باہے اس کوچھوڑ د، بس یہاں پر قائم رہو۔

اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، جنگ میں ابتدا میں وہی طریقہ جومبارز طلی کا ہوتا تھاوہ ہوا، ابو مغیان میہ جابتاتها كداكا دكامقا بلدنه بوبلك سيدها حمله وجائ اورهمله بوكراكي مرجيهي سارا فتكرمسلمانون كالكريريل ۔ یزے اور تھمسان کارن پڑ جائے اور بالآخر تین ہزار کالشکر سات سویر غالب آ جائے۔

لیکن ان کاعکم بردارطلحہ جو بوعبد الدار کا ایک فرد تھا، اس نے ابوسفیان کی مخالفت کی کہ جمیں این بما دری کے جو ہرانفرا دی مقابلہ میں دکھانے دیں ، پھراسکے بعد چاہے جو کچیجی ہو، ابوسفیان نے بہت سجھایا کہ بیر موقع بهادری دکھانے کانیں ہے، کیکن وہ اپنی بات پر قائم رہا، یہاں تک کرسب سے پہلے خود ہی مقابلہ برآیا اورمبارز طلب كباب

مسلمانوں کے لٹکرے معزت علی علیہ مقابلہ پرتشریف لے مگئے ،معزت علی علیہ کا مقابلہ طلحہ ہے ہرااور

تھوڑ اسا مکالمہ بھی ہوا، طلحہ بزے طرب و تزب کے ساتھ آیا تھالو ہے بٹس غرق اور ساتھ طنز و تعریض کرتا ہوا کہ ہم نے شاہ کہ کم بہت جنت کے شوقین ہوا ور حوروں کے ساتھ طنے کی بزی آرز و ہے تو آج بٹس اس لئے آیا ہول تا کہ تہمارے اس شوق کو پوراکر دوں اور تمہیں حوروں ہے طوادوں۔

حضرت علی این با نے فرمایا کہ اللہ ہی جاتا ہے کہ کس کا وقت آیا اور کس کا نیس آیا ، باتی بنانے کا وقت نیس ہے ، اگر کوئی کا مروضائل ہے و دکھا کی ہے کہ کس معالیہ ہوا اور بالآخر اللہ تعالی نے دھترت علی بھی کی مدوفر مائی انہوں نے ایک وار کیا اور وہ انہوں نے لیک وار کیا اور وہ جو انہوں کے تعمل ہوا اور اور کہ جو از اربیا گئی اور اس کی وجہ ہے لاش حویاں ہونے لگا تو حضرت علی بھی نے جب جدا اربیا ہی کہ دو موالی ہور ہائے تو خوداس کے ستر کو خوان ہو ہا۔ ح

پہلے تن مرحلہ میں ہے جومنظر دیکھا کہ خم بردار ہارا کیا ،اس طریقہ سے مقابلہ پر مقابلہ کیلئے اس کا بھائی شیبہ آیا تواس نے آ کرمبارزطلب کیا اور بہ کہا کہ طلح میر ابھائی ہے پوڑھا آ دبی تھا اور دھنزے تا گئے ہو جوان تقے تو مقابلہ برابر کانہیں تھا تو جوان نے بوڑھے کو ہار دیا ، سے نہ مجھو کہ اس کی وجہ سے تم لوگ غالب آ گئے ہوا ہ میر امقابلہ کرو۔

حضرت علی کے خصورالد کی گئی ہے گھرا جازت طلب کی کہ اجازت ہوتو گھراس کا بھی جواب دوں، وہ ابھی کچھ بات کر بھی رہے تھے کہ حضرت تمزہ کے آگے بڑھے اور انہوں نے مرش کیا کہ اے رسول انشد! ایک طرف تو یہ بات ہے کہ جس دن مدینہ منورہ پر تعلم کی فرآئی تی تو یشم کھائی تھ کہ جب تک جگ کا فیصلہ نمیس ہوجا تا یا حزہ کی جان قربان نمیس ہوجاتی روزہ رکھوں گا کچھ کھا دُل گانیں تو اس واسطے روزے ہے ہوں اور دو مری بات یہ ہے کہ اس کو شکایت ہے کہ طفحہ پوڑھا تھا اور علی نو جوان ہے، البُذا اب مناسب یہ ہے کہ اس کو اپنی جوانی کا جزش ہے تو اب بیس بوڑھا جا تا ہوں۔

حضرت جزود اس کے مقابلہ کیا ہے۔ اس کو مفاور کے نے ان کو اجازت دی اور حضرت جزود اس کے مقابلہ کیلئے آتا ہے کہ حضرت جزود کے بعض رواجوں میں مید تھی آتا ہے کہ حضرت جزود کے جب جارہ بھے نے ان کو بلا کر ان سے معافقہ فر مایا ، ان کی بیشا نی پر بوسد یا اور کچھا ہے کھا ت ارشا و فرمائے کہ اب شاید دوسری بار ملا قات نہ ہو۔
حضرت جزود جزود آگے بوسے اور شیب مقابلہ ہوا و اس مقابلہ کے اندر بھی اللہ تعالی نے یا آتا خرفیمالہ حضرت جزود کے اندر جس مقابلہ معالی کے یا آتا خرفیمالہ حضرت جزود کے اندر کھی اور حضرت جزود کے اندر جس کے خطرت جزود کے اندر کھی اور حضرت جزود کے اندر جس معالی کے یا آتا میں کہا گئی ہے کہا گئی۔

منازت جزود را رای تو یا لکل اور یہ و وکلائے کو دینے جب بیر منظر دیکھا تو قریش کے لگل میں مراسم کی مجیل گئی۔

ع كتاب المفاري للواقدي، ج: 1 ، ص: ٢٢٥ ، ٢٢

#### عمومی جنگ کا آغاز

ابوسفیان نے کہا کہ میں اب کی کو جانے نہیں دوں گا ، اب تو بس سب اسٹیے ل کر تملی کریں ، سب نے اسٹیے ل کر حملہ کیا زبر دست تھمسان کارن ہوا اس دوران طلحہ جو کہ علم پر دار تھا اُس کا جہنڈ از جن پرگرا ہوتھا، تو جہنڈ ااٹھانے کیلئے جب بھی کوئی آ مے بوحتا تو جو بھی آ مے بوحتا تو اس کے او پرکوئی نہ کوئی مسلما نوں کی طرف سے وار ہوتا اور دوشنڈ ابو جاتا۔

لیکن بہر حال ان افغرادی مقابلوں کے بعد ابر مغیان نے ایک ریلے کی شکل میں تعلیہ کرنے کو ترجع دی اور پھر آپس میں دونوں لنگر عقم تھا ہوئے اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو خصوصی نصرت سے نوازا، اسکے بیٹج میں ایر سفیان کا لنگر چھھے ہٹنے نگا اور چیھے ہٹ کر تقریبا میدان چھوڑ گیا، جب میدان چھوڑ گیا اور وہاں پر مرف مسلمان یا تی رہ گئے تو بیگلی فتح تھی کہ دشن بھاگ گئے اور مسلمان غالب آگئے تو اب مسلمانوں نے ان کا مال فنیست جمع کرنا شروع کردیا۔

حضورا کرم ﷺ نے حضرت عبداللہ بن جیرے کوجس ٹیلہ پر تیرانداز دیتے کے ساتھ مقر رفر ایا تھا کہ مسلم نوں کے عقب کی حضور فر ایا تھا کہ اسلمانوں کے عقب کی حفاظت کرے، ان کے ساتھیوں نے جب دیکھا کہ لوگوں سے میدان خالی ہو چکا ہے اور صحابہ کرام ﷺ مال فینیت تی کر رہے ہیں، کچھ لوگ پہاڑوں پر چڑھ در ہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جمل میں مالی فینیت جمع کرنے ہیں دوسرے بھا تیوں کے ساتھ شریک ہونگی ہے، البندان انہوں نے کہا کہ جمیل بھی مالی فینیت جمع کرنے ہیں دوسرے بھا تیوں کے ساتھ شریک ہونگی ہے۔ ایس جاتے ہیں۔

ی تحضرت عبدالله بن جبیر ان کے سربراہ تھے انہوں نے فر مایا کسر کا ردو عالم ﷺ نے فر مایا تھا کہ کیسی کے میں اپنے تھا کہ کیسی کسی حالت ہو یہاں پر ڈیٹے رہنا، البذا میں آواس وقت تک یہاں ہے نیس گنا چا بتنا جب تک کہ خودرسول کر یم ﷺ ہمیں یہاں سے بلال میں بہاں ہے بال سے بلانہ کیس۔

#### اجتهادي اختلاف

اب یہ اجتمادی اختلاف تھا ان محابہ نے سمجھا کہ ہم کو یہاں رو کئے کی علت جنگ تھی اور جنگ اب شم جو چک ہے اور زوال علت سے تھم بھی ختم ہوگیا اور عبد اللہ بن جبیر کا نے یہ فر ما یا کہ حضور اکرم ہے نے ہمیں فرمایا تھا کہ ہر صالت میں یہاں پر دہنا، تو ابھی علت فتم نہیں ہوئی جب تک کہ حضور اکرم ، کی طرف سے کوئی ناخ تھم نہ آجائے اس وقت تک ہمیں یہاں رہنا چاہے۔ جن حضرات محایہ کرام کی کا پہلی والی رائے تھی وہ تعداد میں زیادہ تنے تو با لاّ خرانہوں یہ فیصلہ کیا کہ ہم توجاتے ہیں چنانچہ چالیس تیم انداز وں کا دستہ تھاان میں ہے اکثر حضرات چلے گئے اور ٹیلہ پر حضرت عبداللہ بن جبیر کے کے ساتھ بہت کم افر اور ہ گئے۔

دوسری طرف خالدین ولید جواس وقت تک مسلمان ٹیس ہوئے تنے اورغز و وَاحدیث کفار کی طرف ہے آئے تنے وہ جنگی چالوں اور مذیبروں کے پہلے ہی ہے ،اہر تنے توان کو بھی پہلے ہی احساس تھا کہ یہ ٹیلہ بھی ایک د فاقی جو کی ہے۔ یع

جنگ کے دوران می بعض روا بھی ہیں آتا ہے کہ وہ ہار ہاراس ٹیلہ کی طرف و کیعتے تھے کہ کہیں ہے ہیے ٹیلہ اگر خالی مطرفو تل بہاں سے مسلمانوں کے اور پر تعلہ آور ہوں تو جب ایر مفیان کالنگر چیچے ہٹ گیا اور چلا گیا اوران کو ہزیمت کا سمامنا کرتا پڑا اور خالد بن ولیدنے آخری ہار میں جہا کہ چلو چلتے چلتے ہدد کیے لوں کہ اس ٹیلہ کی کیا پوزیش ہے تو وہاں سے پلٹ کرآئے آگر ٹیلہ و کیا تو ان کی با چھیں کھل گئی کہ اب آدمی چالیس کے بجائے چند افرادرہ کئے شے تو خالد بن ولیدنے موقع فئیمت بھی کر چیجے ہے اس ٹیلہ کے اور پر تعلم کیا۔

ٹیلہ پر دس یارہ محابہ تے انہوں نے تیروں کے ذریعہ خالد بن ولید کے دیتے کورو کئے کی کوشش کی اوران سے اوپر تیرا عمازی کرتے رہے بہال تک کدان کے سارے تیرختم ہو گئے اور خالد بن ولید کا افکر زیادہ افران سے اوپر کا تشکر نیادہ افراد پر ششل تھا تو وہ اوپر چا آ رہا تھا جب سارے تیرختم ہوئے ، تو حضرت عبداللہ بن جیر یہ سے ساتھیوں نے دیکھا کہ اب کوئی اور داست بیس تو خالد بن ولید کے لئکر کے اوپر پھر تھی اٹھانے شروع کے ۔

کین ظاہر ہے کدوں ہارہ آ دمی کب تک استے بوٹ کھر کوروکیں گے، بالآ خر خالد بن ولید اور چ ھ آتے اور حضرت عبداللہ بن جیر اللہ اور ان کے ساتھی وہیں پرشہید ہوئے، ٹیلہ خالی ہوگیا اور سیرسلمانوں کا حقب تھا۔

#### مسلمانون برعقب سے حملہ اور ظاہری شکست

لہٰذا مقت سے خالد بن ولیدئے حملہ کیا اور مسلمانوں کیلئے پی حملہ ہالکل غیر متوقع تھا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ جگٹے موجک تھی، دہشن بھاگ چکا تھا، مال فٹیمت جج کر رہے تھے، پیچھے ہے آ کر ایک دم ہے وہ حملہ

ح صعدة اللساوى، ج: ۱۵ م ص: ۲۰۲، وقصع المساوى، ج: ۵، ص: ۳۳۷، وكصاب المعضاوى للوالمدى، ج: 1 ، ص: ۳۲۹،۲۳۰

آ ورہوئے توسراسمیکی کا عالم طاری ہوگیا اورسلمانوں کے پائل ڈگٹا گئے۔ ایوسفیان نے بھی دیکھا کہ خالد بن ولید کی بید تدبیر کارگر ہوگئی ہے تو وہ بھی اپنے باتی لشکر کو لے آیا اوراس کے بیتیج میں مسلمانوں کو تھوڑی ہی شکست کاسا منا کرنا چا۔

#### مصعب بن عمير الماكي شهادت

اس محکست کے عالم میں اس واقعہ نے جلتی ہوئی آگ کا کام دیا کہ حضرت مصعب بن عمیر پہ جوسلمانوں کے طم بردار شے، ان کے او پر این آئیر نے حملہ کیا اور اس طرح حملہ کیا کہ حضرت مصعب بن عمیر پہ اس حملہ سے اپنے آپ کو بچانہ سے اور ان کے بائیس ہاتھ میں علم تھا اور وائیس ہاتھ میں آلوار بھی آئواس نے آگر تکوار والے ہاتھ برحملہ کیا اور ہاتھ کے حملیا تو اب ایک بی ہاتھ باتی ہے اور ای میں علم اٹھایا ہوا ہے۔

حضرت مصعب بن عُمِير الله في علم كوا بي گرون ميں تقاما اور تو اركوا بين يا كميں ہاتھ ميں لے كرمقابلہ كرنے كى كوشش كى ، با لا قراس نے دومرے ہاتھ برحملہ كيا اور دومراہاتھ بحى كث كيا تو حضرت مصعب بن عمير الله اللہ نے كرون سے چينا كرعكم كى حفاظت كرنے كى كوشش كى كيكن تيمرے واريس حضرت مصعب بن عمير عظام كوشہيد كرديا۔ كوشهيد كرديا۔

### آپ 👼 کی شہادت کی افواہ

حضرت مصعب بن عمير ان صحاب كرام في مل سے سے جو حضور اكرم فل كے ساتھ صورت مل بہت مشابہت ركھتے سے قربب ابن آميد نے صفرت مصعب كوشہد كيا قوصورت مل حضور فلك كمشابد سے اس لئے اس نے نعرو بدلا ديا كرش نے محد كوشهيد كرديا۔

پیافواہ پوریے نظر کے اندر کھیل گئی کہ جناب رسول اللہ کا تشہید کردیا۔ ایک طرف تو نام کہائی عملہ جس سے پریشانی کھڑی ہوئی تھی اوراس سے کہیں زیادہ پریشانی اس خبر نے پھیلا دی کہ جناب رسول کا شہید کردیے گئے۔

اب بہت محابہ کرام کے وہ نتے کہاس موقع کے اوپران کی ہمت جواب دے گئی اورانہوں نے کہا کہ جب دمول کریم کھ جی خدرہ ہے کس لئے کاڑیں اور کیول کڑیں تو وہ میدان سے چیچے ہٹ گئے۔

دوسرے وہ صحابہ کرام کے تنے کہ اس خبر کے سننے کے بعد سکتے کے عالم میں سننے کہ سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ کیا کریں، البذا خاصوش ہو کرا کیک جگہ کھڑے ہوگئے جن میں حضرت عمرین خطاب ہے بھی واقبل ہیں۔ حفرت عرجه برجعی اس وقت از ترازت ایک سکته کا عالم طاری جوگیا اور و واز انی سے بٹ کر کھڑے ہو گئے بعنی چھیے بھا مرجمی نہیں لیکن ایک سکتہ کے عالم میں بے حس وتر کت کھڑے ہو گئے ۔

تيسرے و و محابر کرام کے تے ، جنہوں نے بيسو جا كہ جاہے بي فيرسي مجموع بو يا غلط ، نيكن جس كام پر رسول كريم 🛎 فا كر ك ام تووى كرت ريس ك يهال تك كديم جان ديدين ك، چنانجدده به جكرى ك ساته از ي رے اور کفار کا مقابلہ کرتے رہے۔

#### آنخضرت ﷺ کے دفاع میں صحابہ کرام کھ کی ایثار وجا نثاری

صرف چند محابہ کرام 🌦 جورمول کریم 🕮 کے اودگر دیتے ان کومج صورت حال کا پیند بھی تھا کہ بینجر غلظ ہے اور حضور الذیں 🙈 یہاں تشریف فرما ہیں اور وہ حضرات حضور اکرم 🦚 کے اوپر چارول طرف سے ہونے والے حملوں کا دفاع کرر ہے تھے۔

اں وقت حضور ﷺ نے بھی بھا مجنے والے محایہ کرام ﴿ كُواْ وَازْ وَى اُوران محایہ کرام ﴿ سَنْ بِعَى كُمّ آؤني كريم 🥮 يهان تشريف فرمايي آوان كوآواز كوني نيس يا كمبرا مث كه عالم يس اس يرتوجه ند بوكي تو بعض ن اس کے باوجود بھی بیچیے بلنے کامل جاری رکھااور بعض حضرات من کروالیس آھے اور اس وقت کفار کا بہت بڑا ریلہ جناب ہی کریم بھی پرحملہ اور تھا،اس موقع پر سحابہ کرام کے نے فداء کاری کی مثالیں قائم کیں۔

حضرت ابود جانہ 🚓 جن کو نبی کریم 🦚 نے ای جنگ ش اپنی تکوار عطا فر مائی تھی ، نہایت شجاع اور بہادرتے۔ ابود جاندے سرکار دوعالم کے مانے اس طرح کھڑے ہوگرآپ 🚓 کے اویر ہونے والے تیرول کوایے جم بر روک رے مے کہ پشت تیروں کی طرف کی ہوئی ہے اور چرو نی کریم 🕮 کی طرف کہ اس عالم میں بھی سرکار دوعالم 🛍 کی طرف پشت نہ ہو، اس کا اہتمام کرتے ہوئے سارے تیرآپ نے پشت پر لئے۔

حضرت طلحہ کے سرکار دوعالم کا کی طرف آئے والے سازے تیرول کو اینے ہاتھوں برروک رہے تے، حغرت طلحہ 🚓 کا وہ ہاتھ جس سے انہوں نے رسول اللہ 🏟 کوغزوہ اُحد کے دن بچایا تھا، وہ بالکل شل ہوگیا تھا۔اُ مدے دن طلحہ عصے جم پرسترے زائدز فم کھے۔

حفرت سعد بن الي وقاص علم بحى تير اندازى كررب سے اورآپ كل كريب ہے اى حالت میں ان کی کمان ٹوٹ جاتی ہے تو سرکار دوعالم 🕮 نے قریب ہے شاخ لے کر حضرت سعد بن و قاص 🛻 کو د ی اور فرمایا که "ادم فداک أبي وأمي"ا عسد اتير برساؤمير سال بايتم برفداه بول\_

بے لفظ شاید کسی اور صحابی کے لئے ٹابت نہیں ہے، جو نی کریم 🛎 نے غز و واحد کے موقع پر حضرت سعد

ين وقاص ﴿ كَلِيا وَ لَهَا لِي

#### رسول الله ﷺ کے دندان مبارک شہیر ہونا

ان تمام حالات میں ایک شخص نے نمی کریم ﷺ کی طرف ایک پھر پھینک کر ماراتو نمی کریم ﷺ کے خود کے اوپر لگا اوراس سے آپ کے دندان مبارک شہید ہوگئے ، آنضرت ﷺ چونکہ دخی ہوگئے تھے تو حضرات صحابہ کرام ﷺ مضورا قدیں ﷺ کو قریب ایک بھاڑ کے ایک غارش لے گئے۔

اس دوران حالات کی قدر قابر میں آ گئے تتے اور جو کفار کے حملہ کی شدت تھی وہ کم ہوگئ تھی اوراس وقت اگر چہ محابیکرام چھ کی بڑی تعداد شہیر ہوئی کین پھر ہالآخرا پر منیان کومیران سے بڑیا پڑا۔

#### حضرت عمر عظه كاابوسفيان كى لاكار كاجواب

جب سرکارد و عالم ﷺ وہاں عارکے اندر تشریف فرمانتے جہاں پر آپ ﷺ کے زخوں کا علاج کیا جا رہاتھا، اُس وقت ایسفیان قریب سے گزرے اور نجی کرئے ﷺ کا تام کے کرکہا کہ آج ہم نے تھ (ﷺ) کوشپید کردیا۔ العمافہ ہانھ۔ ایو بکرکہاں ہے؟ اور عمر کیاں ہے؟ تام کے کرسب کا بو جھا۔ شروع میں سحا بدرام ﷺ کا بھے فاصول رہنے کا حکم فرمایا۔

ہا لاَ تُرحضرت فاروق اعظم 👟 بے رہائیں گیا انہوں نے کہا کہ یا در کھو! جمہیں خوش ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے جمہ مجی موجود میں اور ہم اب بھی آب ارد گر دموجود میں۔

تواس نے نعرہ لگایا ''اہل شہل'' ''هہل"ان کا بت تھا، مواس کی تنظیم کے طور پرنعرہ لگایا۔ حضورہ کرم ﷺ نے فرمایا کہ اس کو جواب دوقو محلبۂ کرام ﷺ نے فرمایا کیا جواب دیں؟

حضورا كرم كن فرمايا" الله أعسلسى و أجل" الله الى باندو برزب، چنانچ سحابة كرام ف في يه فرمايا-

گراس نے کہا" لمدنا المعنوی و لا هزی لکم" تو آپ ﷺ نے فربایا کراس کا جواب دواور جواب گھرآپﷺ نے خودق تینی فربایا" اللہ مولسا و لامولی لکم" اللہ ہی ہمارانددگار ہے اور تہارا کو کی مدگار میں۔

۔ گھراس نے بیکیا "بیوم بیوم بدو الحوب مسجال" کدآن کادن بدر کےدن کا بدارے اور جنگ اکاطرح ہوتی ہے۔ یمی تمارے ہاتھ میں اور بھی جارے ہاتھ ش ۔

١

اور پھر کہا آج تم اس جنگ کے دوران بعض لوگوں کا مثلہ بھی یا تا کے کہ بعض لوگوں کو مثلہ کیا گیا ہے،

اور بھر کہا آج تم اس جنگ کے دوران بعض لوگوں کا مثلہ بھی پاؤ کے کہ بعض لوگوں کو مثلہ کیا گیا ہے، اشار دعفرت حزوجی کی طرف تھا، تو اس مثلہ کا نہ تو ہیں نے تھم دیا تھا اور نہ بھیے اتنا ہرا لگا، کسی سنے میرے تھم بغیر مثلہ کردیا ہے، تو بھیے بچھنا گوار بھی ٹیمیں ہے، اور ہے کہ کروہ چلا گیا۔

ىيىغ<sup>ى</sup> دۇ احد كاخلاصەپ\_

ا مام بخاری رحمہ اللہ غز و کا صد کے مختلف واقعات آ مے روایت فر مار ہے ہیں ،سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ارشاد فقل کہا ہے۔

#### وقول الله تعالى:

﴿ وَإِ الْمُصَدُونَ مِنْ أَهَلِكَ ثَبَوِى لِللَّهُ وَمِينَهُ مَا اللَّهُ وَمِينَهُ مَا مَعْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللِّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَمْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْم

"خدوت من أهلك" ئى معلوم ہوتا ہے كم من كے وقت يس نظے تھے، حالا ككر وايات يس آتا ہے كه آپ هم مجرنبول سے مغرب كے قريب والندي و يہ في ا

'' اس کے مغنی بعض حضراً نے نے بیان کئے ہیں کہ رات کوشخین کے مقام پر قیام فرمایا تھا اور وہیں پر آپ ﷺ کا خیر بھی نصب تھا اور حضرت عائش رضی اللہ عنہا بھی تشریف فرماتھیں تو ا گلے ون من کے وقت لکلے تنے اتو اس وقت کاذکر ہے۔

"مفاعد للقعال" عمرادم جنك كرايم في ترتيب ديا-

وقوله تعالى جل ذكره:

﴿ وَكَالْمَهُ لُواوَلَاتَ مَوْزُلُوا وَأَلْعُمُ الْأَعْلُونَ إِن كُنتُم مُؤْلِينَ ٥ إِن يَمْسَسَحُمُ قُرْحُ فَقَدْ مَسُ الْقُومَ قَرْحٌ مُغْلَقٌ وَيَلِكَ الْآيَّامُ لَدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ عَ وَلِيَمُلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواوَيَعُجِدَ مِنكُمْ هُهَدَاءً وَاللَّهُ كَايُحِبُ الظَّالِمِينَ ٥ وَلِهُمَ مَعْمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواوَ مَعْمَلُ الْكَالِمِينَ ٥ وَلِهُمَ مَعِيمُ اللَّهُ الَّذِينَ

المجنة ولمايغلم الله اللهن جاهدوامنكم ويغلم الصَّابِرِينَ ٥ وَلَقَدُّ كُنتُمُ تَمَنُّونَ الْمَوَّتَ مِن قَبُل أَن مُلْقُوْهُمْ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمُ تَنظُرُونَ ﴾ ٢ ترجمه: (مسلمانو!) تم نه تو كزوريز و، اور ندممكين ربو - اگر تم واقعی مؤمن رہونو تم ہی سر بلند ہو گے۔ اگر تمہیں ایک زخم لگاہے توان لوگوں کو بھی ای جبیبازخم پہلے لگ چکاہے۔ بیرتو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم اوگوں کے اوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہے ہیں، اور مقصد بیتھا کراللہ ائان والون جانج لے، اورتم میں سے کھے لوگوں کوشهید قرار دے ، اور الله ظالموں کو پیندنیں کرتا۔اور مقصدید ( بھی ) تھا کہ اللہ ایمان والوں کومیل کچیل سے کھارکردکھ دے اور کافروں کولمامیٹ کرڈانے ۔ معلاکیاتم بہ بچھے ہوکہ (بونی) جنت کے اندر جا پہنچے گے؟ حالانکہ انجی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کوجا کچ کرنیں دیکھاجو جہادکریں،اورنہ ان کوجانچ کردیکھاہے جوثابت قدم رہے والے ہیں۔اورتم خو و موت كاسامناكرنے سے يہلے (شاوت كى) تمنا كياكرتے تنے۔ چنانچابتم نے کملی آنکھوں سے اسے دکھ لیا ہے۔

﴿ وَلا قَهِنُوا وَلا تَسْخُونُوا أَسْسَسَ كُورٌ حُمْفَكُهُ ﴾ جَكِ أَحدَيْسُ مسلمانوں كو جونقسان أشاع إذا اس يہلى كيلئے آيات نازل ہو كيس كه مايوں اور ظلنة دل مت ہو، اگرتم ايمان والے مولة تم ہى فتى باب ہوگے۔ پھراس بعد بيفر مايا كداكر جمہيں كوئى زخم پہنچاہتو ان شركين كو بھى تو اس جيسا زخم پَنْ چكاہے، يعنى جگب بدر كی طرف اشار ہے جس بيس كفار مكہ كے بؤے بڑے مرداد آل اور گرفآر كئے گئے تھے۔

في ل وآل همران: ١٣٣٠ – ١٣١١ [٢١٢]

ینی اس کے ذریعے جوزقم لگاس ہے ان کے گمناہ زائل ہوئے ،اس سے ان کی تربیت ہوئی، اس سے ان کا تزکیۂ اظافی ہوا۔ ان سب ہاتو ل کی طرف اشارہ ہے۔

"مَعْصَ "كِمْنَ مُوتَ بِنِ ياك كرناء كمي جِزْ كِمْيل بِكِيل كازال كرنا-

﴿ وَلَقَدْ مُعَنعُمْ مَعَنُونَ ......... وَأَلْتُمْ فَعَكُونَ ﴾ اس آیت ش اشاره ہان محاب کرام ، کی کا طرف جو جگ بدر ش شریک نیس موسکے تنے ، وو شہدائے بدر کی تغییات میں کی شہدی جی شہادت کا رُشنا کیا کرتے تنے کہ کاش ہیں جی شہادت کا رُشنا کی اس موت کو کہ کیسے آئی۔

اور صدیث میں ہے کہ ٹی کر یم ﷺ نے ارشاو فر مایا کہ اتناء عدو کی تمنا مت کرواور جب ایسا موقع میں آجا ہے تو ٹابت قدم رموب

#### وقوله:

﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْبِه \* وَلَا تَحُسُّونَهُم بِإِذْبِه \* حَسَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَعَازَعُتُمْ فِي الْأَمْوِ وَعَصَيْعُم مِّن بَعْدِ مَا أَوَاكُم مَّا تُومُون \* مِسْكُم مَّن يُويلُ اللَّهُ لَا وَمِسْرَفَكُمْ عَنْهُمُ وَمِيدًا لَآخِوَةً \* قُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمُ لِيَالَةً فَوَاللَّهُ ذُو فَطُلِ اللَّهُ لَوَ فَطُلِ عَلَيْهُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلِكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

ترجمہ: اور اللہ نے باقعیا اس وقت اپناوعدہ پورا کرویا تھا جب تم دُشنوں کوائ کے تھم ہے تن کرر ہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کروری دکھائی اور تھم کے بارے میں باہم اختلاف کیا اور جب اللہ نے تباری پندیدہ چیز تهمیں پکھائی تو تم نے (اپنے امیر کا) کہنائیس مانا تم میں سے پکھولوگ وہ تھے جو دُنیا چا جب تھے، اور پکھوہ تھے جو آ خرت چا جے تھے - پکراللہ نے ان سے تبارا از ن پھیردیا تا کہ تمہیں آ ذیائے۔ البتہ اب وہ تبہیں معاف کر چکا ہے، اور ، اللہ مؤمنوں پر برافعل کرنے والاے۔ ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُم ..... بِإِذْنِه ﴾ مطبيب كالله قالى نائ وعد وكوياكيا جبتم ان

'' فَعَلَىٰ مُكُنِّ مُر نے ہے مراد'' جڑے اکھاڑ دینا'' ہے۔

﴿ عَلَى إِذَا فَيْسِلْفُ مِ .......قَ فُعِيثُون ﴾ يهال تيرا عدار ول كي اس جماعت كاذكر سے جن كو حضور ﷺ نے تھم وياتھا كه ' الله پر ثابت قدم رہنا''۔ جب اللہ نے تم كودكھا في وہ چزجوتم پسند كرر ہے تھے يعنی جب و يكھا فتح ہوگئی آتو اكثر عشرات اپنے امير سے تھم كے ظاف ثيلہ چوو كر مال غنيمت جمع كرنے كئے گئے ہے۔

﴿ فَمْ صَوَفَكُمْ عَنْهُمْ لَيْمُغَلِيَكُم ﴾ پرالله تعالی نے کو ان کے چیردیا یعن فلست دی تا کہ اللہ رب العزبے تمہیں آز مائے۔

و لَقَلَدُ عَلَا عَدَكُم ﴾ آخر جل أمري كرو يكوم النزش بوئى اس كوالله رب العزت في معاف كردياء اب كو و ين النزت في معاف كردياء اب كو و ين النزت العزت في معاف

ا مام بخاری رحمہ اللہ غز و واحد کے تعلق نازل ہونے والی آیات کے ذکر کرنے کے بعد اب روایات کو کوبیان کرناشرور کا کررہے ہیں۔

١ ٣ - ٣ - ٣ - حدثنا إبراهيم بن موسى: أغيرنا عبدالوهاب، حدثنا عملد، عن عكرمة، عن ابن عباس وحي الله عنهما قال: قال النبي الله يوم أحد: ((هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب)). وراجع: 9 9 9 7]

مرجہ: حضرت ابن عباس رضی الله عنبا فرماتے ہیں که رسالت مآب دنے أحد كے ون فرمایا: (ويكھوا) يہ جرئيل دي آگئے ہيں، اين كھوڑے كامريكڑے اور بھيارلگائے۔

تشريح

حضرت ابن عماس رض الله خم الراقع الله خمار على كريم الله في كريم الله في المدير ون فر ما ياكه "هسلها جيسو فيسل آخله بوالمن اللغ" ويكنوا يدجر تبل الفيالات كدانهون في استحكوث كامر يكزا بواب اوران پر سامان حرب بير مسلم بوكراً سير يسي جيك بي تياري كركزاً سيري

خور و کا بدر کے موقع پر تو فرشتوں کالشکر آیا تھا اور با قاعدہ جنگ میں حصد لیا تھا، کین غزوہ اُ مدے موقع پرفرشتوں کالشکر اس طرح نہیں آیا۔ ہاں البنة حضور اقد س کا کی ہمر کالی کے لئے حضرت جرئیل ﷺ کواس طرح مجیوا کیا تھا۔

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

۳۰ ۳۲ - حداثت محمد بن عبدالرحيم: أعبرنا زكريا بن عدى: أعبرنا ابن المبارك، عن حيوة، عن يزيد بن أبى حبيب، عن أبى الغير، عن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله الله على قتلى أحد بعد ثماني منين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: ((إنى ببن أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإنى لأنظر إليه من مقامى هذا، وإنى لست أعشى عليكم أن تشركوا ولكنى أعشى عليكم الدنيا أن تناطسوها)). قال: قكانت آعر نظرة نظرتها إلى رسول الله الله [راجع: ١٣٣٣]

ترجمہ: ابوالخیر رحمداللہ و معزب عقیدین عام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ ہے نے آئی کہ انہوں اللہ ہے نے اور کہ ووں کو ترضت اللہ ہے نے آئی تھے ہوئی ذعہ وں اور مر دوں کو ترضت کرتا ہے ، چروایس آکر معبر رِتشریف کے اور ارشاو فر بایا کہ بی تہا راجیش نیمہ ہوں ، تہارے اعمال کا گواہ بوں ، میری اور تمباری طاقات عوش کو تر پر ہوگی ، اور بیس تو ای چکہ سے حوش کو ترکو و کچے رہا ہوں ، جھے اس کا ڈر بالک نیمی ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہوجا وگے ، البتہ بیس اس بات کا بھے ڈراس بات کا ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہوجا وگے ، البتہ بیس اس بات کا بھے ڈراس بات کا ہے کہ تم میر سے بعد مشرک ہوجا وگے ، البتہ بیس اس بات کا بھے ڈراس بات کا ہے کہ تم بردیا چھیلادی بالک نیمی کی ہے ڈراس بات کا ہے کہ تم میر سے مشرک میں مرحل کو بالبتہ بیس اس بات کا بھی تھے کہ بیا تھی ہے کہ میر سے گھیا تھا۔

#### شهداء أحدير نماز جنازه

حضرت مقبہ بن عامر کے فرماتے ہیں کہ آتھ خضرت ﷺ نے احد کے شہداء پرآٹھ سال کے بعد نماز جنازہ پڑھی بعنی سے چش غزودا احد ہوا تھا اوراس کے آٹھ سال کے بعد رکھ الاول <u>البھ</u>یش آپ کی وفات ہوئی ہے ووفات سے چھوم میں پہلے آپ نے شہداء احد پر نماز جنازہ پڑھی۔

ی ایسا تھا کہ گویا کہ آپ دُنروں کو بھی ادر مُروں کو بھی رفصت کررہے ہیں کہ جوزندہ اوگ بھے ان سے بھی آپ ﷺ لما قات فر ہارہے تھے کہ گویا اب ونیاسے جانے والے ہیں ادراموات ہے بھی کہ آپ ﷺ جانے والے ہیں، تو ان پر نماز جنازہ و پڑھی ، بینماز جنازہ جنارہ جنرد کی خصوصیت تھی۔

#### حنفيه كامؤقف

منے کا سیح مؤتف یہ ہے جیسا کہ آپ "محتاب المجعالیٰ" بیں پڑھیں گے کہ حضورا کرم گئے نے فروہ احد کے موقع پریوں کیا تھا کہ شہید ہونے والے دس دل محابہ کی ٹماز جنازہ ایک ساتھ اوا وفر مائی تھی اور ہر ٹماز میں حضرت حز<u>د کے میں</u> ممثال تھے۔ البذا شهداء يرنمازه جنازه يزعن كحوال سروايون يس اختلاف موكيا-

بعض روا بیموں میں ہیہ ہے کہ حضورا کرم 🛎 نے سوائے حضرت حمز ہے کے کسی اور صحافی پرنما نے جناز ہ دِ علی ۔

بعض روایتوں میں سے کرآپ 🛍 نے نماز پڑھی۔

تو دید پیش آئی کر حضرت من وقط کے سواکس پرٹیس پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ افغرادی طور پر کس پڑئیس پڑھی۔ اور جولوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اجھا کی طویہ سے پڑھی، اور آخر ش آتھ سال کے بعد تو پڑھی ہی پڑھی۔

اس واسطے حنفیہ کہتے ہیں کہ شہید پرنماز جناز ہ پڑھی جائے گی۔

بعض حند نے دوسرا طریقہ افتیار کیا اور یہ کیا کہ در تقیقت یہ کہنا پالکل درست نہیں کہ آپ ﷺ نے شروع میں بی شہدائے اُمد پرنماز نہیں پڑھی تھی ، کیونکہ متعدد اعادیث سے ٹابت ہے کہ آپ ﷺ نے شروع میں بی شہدائے اَمد پرنماز جنازہ پڑھی تھی۔ ہے

امام شافعی رحمه الله کاموَ قف

امام شافعی رحمدالله فرمانے بین که شهید پرنماز جناز و نیس پڑھی جائے گی۔

امام شافعی رحمه الله کی تأ ویل

وہ صدیث باب میں بیتاً ویل کرتے ہیں کہ یہاں "صلی" سے مراود عام کرآپ السے فیمدائے اُصد کے لئے دعاء فر بائی لہذا اس سے شہید کی نماز جنازہ ٹابت ٹیس ہوتی۔ و

A ولشا مصاهد الحنقية ان لرجع ملحينابأمود الأول: ان ديث عقية الآتي ذكره مفيت و كذاخيره من الصلاة على الشهد، وحشيت وكذاخيره من الصلاة على الشهيد، وحشيت جابرنافي والمغبت أولى، الثاني: أن جابراً كان مشغو لا يُقتل أبهه وعشد على مايجتي، فلعب الى المستبيئة ليشهد وحشهم، فلما مسيع المسادى بان القائق تذفن في مصارعهم سرع لقليهم، فلما مسيع المسادى بان القائق تذفن في مصارعهم سرع لقليهم، فلما مسيع المسادى بان القائق تذفن في مصارعهم سرع لقطيع، فلما منه أنه الماري، حين المسلاة، عمدة القازى، ج: ١١ ص: ١٣ سرية مسيل ك كن براجعت قرا كرياباب الصلاة على المشهيد، انعام البازى، حين ١٤ ه

ع الأم للشافعي، كتاب الجنائر ، ياب مايقعل بالشهيد، ج. ١ ، ص. ٣٠٥

كن دومري روايون ين "مسلوقه على المهت" بحى آياب كدالي نماز يرص يصيمت يريزهم جاتی ہے، لہذا بیتاً ویل بھی نیں اور جوآٹھ سال کے بعد آپ 🙉 نے نماز رِدھی تو خود محالی فر مارہے ہیں جیسا کہ آپ رخصت کررہے ہیں، آخری ملاقات کرنے جارہے ہیں، زندوں سے بھی کی اور شہداء سے بھی کی۔ ا "فع طلع المعنبو الغ" مرآب المسرر وحادرار الأفراياكي من تبارك لي في فيمد كالور بادا ہوں۔"ف**ے وط"وہ آ** دی جو قافلہے آگے یہ دی<del>کھنے کیلئے جاتا ہے کہ کہاں پریانی ہے ،کہاں پراتر</del> نامناسب ہوگا اور کہاں مناسب نیس ہوگا، اس کوفرط کہتے ہیں ۔ تو ش تم سے پہلے آخرے کی طرف "طبوط" بن سے جار ہامول تا کے تمہارے لئے راستہ ہوار کروں۔

"وأنا عليكم الغ" اور ش تهار او يركوانى دول كابتم يدير كاعوش كوثر يرطا قات بوكى اور یں تونس کوثر کواس جگہ ہے و کچے رہا ہوں اور جھے اس بات کے اویرا ندیشرنیس ہے کہتم شرک کا ارتکاب کرو گے کدا یک مرتبہ جب اللہ نے تو حید کی ،ایمان کی حلاوت عطافر مادی تو تم انشاءاللہ شرک کی طرف نہیں لوٹو گے۔

"لكني احشى الده" ليكن مجمد ذراس بات كاب كرتم يرونيا كهيلا دى جائ كل اور پحرتم ال ميس ا کے دوسر بے ہے آھے بوجنے کی کوشش کرو گے ۔ تواس ہے ہوشیار رہنا کہ دنیا کے اندر ، مال و دولت کے اندر ا یک دوسرے ہے آ گے بڑھنے کی مسابقت اور ہم چشی ہے وہ چیزیں ہیں جوفتنہ اور تمہاری گمراہی کا سبب بن عتی

" في ان آخو الذي معزت عقر بن عام الم الله عن كداس وقت وه ميرارسول الله على كا آخرى ویدار تمانس کے بعد جھے آپ کے دیدار کاشرف حاصل نہیں ہوا پہال تک آپ 🕮 کا وصال ہو گیا۔

٣٧٠ و ١٠٠٠ صدالنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء ك قال: لقينا المشركين يوملذ وأجلس النبي ، جيشا من الرماة، وأمر عليهم عبدالله وقال: (١٧ تب حوا، إن رأيت مونا فهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تمست نام. فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشعددن في الجبل، وفعن عن سوقهن، فه بدت عيلا علهم فأعلوا يقولون: الغنيمة الغنيمة، فقال عبدالله بن جيبو: عهد إلى

مل وقبليت : حفظ هيئاً وغايت هنه أشيالم فكيف تحمل الصلاة على البعني اللغوي وفي رواية للبحاري ومسلم في حديث عقبة بن عامر: أن النبي خرج يوماً قصلي على شهداه أحد صلاته على الميت، لم الصرف؟ ويقول الحنفية· جاه عن ابن عباس وابن الزبير وحقية بن عامر وحكرمة وسعيد بن المسبب ولاحسن البصرى ومكحول والتورى والأوذع والميزني وأحمد في رواية، واختارها الخلال. عمدة القارى، ج: ١٤ ، ص: ٣٠٣،٢٠٣

قد بعدت خلا خلهان فأخذوا يقولون: الغيمة الفنيمة، فقال عبدالله بن جبير: عهد إلى النبي ها أن لا تسرحوا فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب سبعون قتيلا وأشرف أبو سفيان فقال: أول القوم ابن أبي قحافة؟ قال: ((لا تجيبوه))، فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: ((لا تجيبوه))، فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا، فلو كالوا أحياء لأجابوا، فلم يمسلك عسر لفسه، فقال له: كلبت يا عدو الله، أبقي الله عليك ما يحزلك، قال أبو صفيان: اعلى هيل، فقال النبي ها: ((أجيبوه))، قالوا: ما نقول؟ قال: ((قولوا: الله أعلى واجل))، قال أبو صفيان: لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي ها: ((أجيبوه))، قالوا: ما نقول؟ قال: ((قالوا: الله مولانا ولا مولى لكم)). قال أبو صفيان: يوم بهر والحرب سجال. وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. (راجع: ۲۹ اسم)

ترجمہ: حضرت براء بن عازب 🚓 نے فر مایا ہے کہ احد کے دن جنب مشرکوں کے مقابلہ پر گئے ۔ تو نی 🕮 نے تیرا عداز وں کی ایک جماعت پرعبداللہ بن جیر کھی کو مردار مقرر فرما کر ان سے فرمایا کہتم کو اس جگسے کی حال میں نہ سرکنا چاہیے ،تم ہم کوغالب دیکھویا مغلوب اور ہماری مدد کے لئے بھی نہ آتا۔ جب ہماری ' رکافرول کی کلر ہوئی تو وہ میدان چیوڈ کر بھا گئے گئے، میں نے ان کی عورتوں کو دیکھا کہ پیڈ لیاں کھو نے اور پانچے چڑھائی یماز بر بھاگ رہی ہیں اوران کی یازیبیں چک رہی ہیں۔حضرت عبداللہ بن جبیر 🚓 کے ساتھیوں نے کہا دوڑ و اور مال غنیمت لوثو ،عبداللہ نے منع کیا کرد کیمو ،حضور اکرم ﷺ نے ہدایت کی ہے کہ کسی حال میں اپنے جگہ مت چیوڑ نا مرکسی نے ندمانا آخرمسلمانوں کے مند پھر گئے اور سرمسلمان شہید ہو گئے۔ ابوسفیان نے ایک بلند جگہ پر چ' هه کر پکاراا ہے مسلمانو! کیامجرزندہ میں!حضور 🕮 نے فرمایا خاموش رہو، جواب ندوہ پھر کہنے لگا اچھا ابو قاف کے ملے ابو یکر زند و میں ، آپ نے فرمایا چپ رہو جواب مت دو پھر کہا کہ اچھا خطاب کے بیٹے عمر زندہ میں ، پھر كنے لكا كرمعلوم ہوتا ہے كدسب مارے ملے ، اگر زغرہ ہوتے تو جواب ديے ،بين كر حضرت عمر دان ہو کا اور کہنے لگے اور من خدا! تو جمونا ہے اللہ نے تھے ذکیل کرنے کے لئے ان کو قائم رکھا ہے۔ ابوسفیان نے نعرولگایا اے ہمل ! تو بلنداوراونچا ہے جاری مدو کر حضور اکرم ﷺ نے فرمایاتم بھی جواب دو اوچھا کیا جواب وی؟ آب كار الدوگارعزى با اور بزرگ ب، ايوسفيان نے كها كد مارا دوگارعزى باورتهاري یاس کوئی عز کانبیں ہے،حضور 🥌 نے فرمایا اس کو جواب دو، پو چھا کیا جواب دیں؟ فرمایا کہ کہواللہ ہمارا کہ دگار ے، تمہارا مدوگار کوئی نبیس ، ابوسفیان نے کہابدر کا بدلہ ہوگیا ، لڑائی ڈول کی طرح ہے، ہار جیت رہتی ہے، کہاتم کو میدان میں بہت ی اشیں ملیں گی جن کے ناک کان سے ہول کے میں نے بیت کم نہیں دیا تھا اور نہ جھے اس کا افسوس ہے۔

تشريح

حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہا کی روایت ہے فریاتے ہیں کہ اس دن یعنی احد کے دن مارا مشرکین ہے سامنا ہواتو حضورا کرم ﷺ نے ایک چیش ( دستہ ) تیرانداز وں کا بھاویا تھا اوران پرحضرت عمداللہ بن جیر ﷺ کوامیر بنایا تھا اور فریایا تھا کہ ''لانوسو صوا، ان وایصو کا ظہو فا الغے'' تم یہال سے ٹیمل ہٹا اگرتم ہم کوریکھو کہ ہم خالب آگئے ہیں تب بھی یہاں ہے نہ ہٹواوراگران کودیکھو کہ وہ ہم پر عالب آگئے ہیں تو ہمار کی مدد کیلئے بھی نہ آتا ، بیٹیل پر کھڑے رہو۔

" فیل مدا المقیدا المع" جب مارا کفارے مقابلہ موااور سامنا موالین دوید و جنگ ہوئی تو مشرکین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بیال تک کہش نے عودتوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑ کی طرف بھا گی جاری ہیں اور بھاگئے کیلئے اپنی پیڈکیوں سے کپڑے افعاے ہوئے ہیں اوران کی پاڑییں مظاہر ہوگئی۔

" فسأخد فوا يقولون: الفنهمة الغ" حفرت عبدالله بن جير الله كرماتهي الين تيراندازوسته واللوك كفي كروزو، چلوفتيت كاطرف، چلوفتيت كاطرف.

"الغنيمة الغنيمة" بيمنعوب على الاغرأب، ليني جلومال فنيمت ليني-

حضرت عبداللہ بن جیر کھنے فرمایا کہ "محصلہ المبی المنعی کا ن لا تبسیر حسوا فساہوا" ویکھوہ حضورا کرم کانے ہدایت کی ہے کہ کسی حال میں اپنے جگدمت چھوڑ تا اور پیپس پر ڈیٹے رہتا ،کیکن انہوں نے انکارکیا۔

"فلما أبوا صوف وجوههم الغ" جب انبول نے اٹکار کیا توان کے چرے پھیرد یے گئے لینن شرکین کے مقابلہ میں پھران کو بہا ہونا پڑا کہ سرشہداء شہید ہوئے۔

اورابوسفیان ایک بلندجگ پر چڑھا "فلقال: النی القوم محمد النع" اورکہا کرکیا اس قوم ش مجر موجود ہے؟ لاّ آپ ﷺ فرمایا کہ جواب شدی ۔ ایوسفیان نے کہا کیا قوم ش این الی قی فدیسی صدیق اکبر ہے؟ آپ ﷺ نے مجرفر مایا کہ جواب شدیں۔ مجرکہا کہ کیاتم مس خطاب کا بیٹا موجود ہے؟ کوئی جواب شدیا۔

"فقال: إن هؤ لاء قعلوا، فلو كانوا الغ" جب كوئى جواب ندآيا، تو كين كامعلوم بوتا بكريد سب مار سے كتا جي ، اگرزىده بوت توجواب ديت -

 کے زند در کھاہے جو تیرے رسوا کرنے کے لئے کانی ہیں، دولوگ الحمد لشدے زندہ ہیں۔

"قال الوصفيان الغ" الامنيان في المنظم كانتظم كانتره كايا بحشوداكم المن في في فرماياتم بحى جواب دو- توصحاب في مجاكيا جواب دي؟ و"قال : قولوا: الله أعلى وأجل" آپ الله في فرمايا كهوخدا بلنده بالا اور بزرگ ب-

"قال أبو صفهان: لمنا العزى الغ" ابوسفيان نے كها كه حارا رد گارع كى ہے اور تمهارے پاس كو كى عزى نميس ہے، حضور ﷺ نے قرما پاس كوجواب دو، بوچھا كها جواب وس؟

"قال: قالوا: الله مولانا والمولى لكم" آپ كنارا كرايا كركوالله ما را مددگار به بهرارا مدكاركوني نيس ـ

" قمال أبو مسفهان: يوم بيوم بدوالغ" ايرمغيان نے كہا كرآئ كے دن بدركابدلہ وكما الله أَلَى وُ ول كى طرح ب، ہار جيت ہوتى رئتى ہے،" وقسجه لون مصلة قسم آمسو الغن" اورتم بعض متنولين ميں مشلہ يا دَكُ كه ان كے اعضاء كئے ہوئے ہيں، اس كا ميں نے تخم نييں ديا تھا اور چھے پچھڑا گوار بھى نييں۔

٢٠٠٣/ عبرلي عبدالله بن محمد : حدثناسفيان دعن عمرو دعن جابرقال: اصطبح الخمر يوم أحدثاس لم قتلوا شهداء . [راجع: ٢٨١٥]

ترجمہ: حضرت جابر علانے کہا اُحد کے دن اِحض لوگوں نے می کوشراب کی اور پھر جنگ میں شہید

شراب كأتكم

معزت جابر الله فرماتے ہیں کوئی کے وقت احدے دن پھولاگول نے شراب بی تھی اور دہ فرد وہ احد کے موقع پرشبید ہو گئے ،اس عدیث سے مطوم ہوتا ہے کدشراب کی ترمت اُحد کے بعد ہو کی تھی۔ لا

تواس پربعض محابہ کوشیہ ہواتھا کہ شراب پہیٹ ش تھی اور اس حالت میں شہید ہوئے تو کہیں موّا خذہ نہ ہوتو آ ہے۔ نازل ہوئی:

#### وَلَهُسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُواالصَّالِحَاتِ

ال ((اصطبخ المعمر)) أي: شويه صبوحاً. والحاتيث دل على أن تحريم الخمر انماكان بعد أحد. همدة القارعه ج: 12 اء ص: ٢٠٩

جُسنَساحٌ فِسمَساطُ حَمِسهُ وا إِذَا مُسالَّدُ فَسُواوَ آمَنُواوَ حَمِدُ لُواالْحُسَائِكَ الِهَالِحَاتِ ثُمَّ اللَّقُواوَ آمَنُواقُمُ القُواوَّ احْسَنُوا \* وَاللَّهُ يُحِبُّ

الکشمیدین کی الا ترجمہ: جولوگ ایمان لے آئے ہیں، اور شکی پر کار بندر ہے ہیں، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا بیا ہے، اس کی وجہ سے ان پر کوئی گنا وئیں ہے، بشر طیکہ وہ آئدہ ان گنا ہوں سے بچخ رہیں، اور ایمان رکھیں اور نیک عمل کرتے رہیں، گھر (جن چیز واسے آئندہ روکا جائے ان سے ) بچا کریں، اور ایمان پر قائم رہیں، اور اس کے بعد بھی تقویل اور احسان کواپنا کیں۔ لیڈ احسان پڑس کرنے والوں سے مجت

۵۹ ۴ مرح دلتا عبدان: حدلتا عبدان به المبارك: أعبرنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أبراهيم عن أبيه أبراهيم عن أبيه أبراهيم: أن عبدالرحمن بن عوف أتى بطعام وكان صائما فقال: قتل مصعب بن عمير وهو غير منى، كفن في بردة إن غطى رأسه بدت رجلاه ه وإن غطى رجلاه بدا رأسه. وأراه قال: وقتل حمزة وهو غيرمنى ثم بسط لنا من الدينا ما يسط، أوقال: أعطينا من الدينا ما أعطينا وقد خشيئا أن تكون حسناتنا عجلت لناء ثم جعل يبكى حتى ترك الطعام. [راجع: ٢٥/٢]

ترجمہ: سعد بن ابراہیم اپنے والدابراہیم ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کا

ال [المالدة: ٩٣]

سابی [ نهایت بھی اور قومی احادیث بھی ہے کہ جب تو بیم ٹرکی آیات نازل ہو کی تو محابہ کرام نے سوال کیا کہ یارسول انڈیز ان مسلمانوں کا کیا ہوگا جنوں نے تھم تو بھم آئے ہے پہلے شراب بی اورای حالت بھی انتخال کر گئے۔ شاہش محابہ جمد بھی اندیش شراب بی کر شر کیے ہوئے اورای حالت بھی شہید ہوئے کہ چید بھی شراب موجود تھی۔ ای بہتا یات نازل ہو کی سموم الفا فااور دوسری روایات کود بھیتے ہوئے ان کرزندہ وہوں بامرود جو فوگ ایمان اور قبل مسام کی دکتے ہیں ان کے لئے کی مہام تھیڈ بھی ہوئے ان آبات کی مضا احتراص فوگ جام اورال جی تھو کی اوران کی فصال کے سا تو متعف ہوں۔ فائدہ فہر از ال کردہ ہے وہ تیم رضافی )

روزہ تھا، شام کوان کے پاس کھانالا یا گیا تو کہنے گئے، مصحب بن عمیر پیلڈ آ مدکے دن شہید ہوئے، وہ جھ سے
اچھے تھے، ایک چا در بیس ان کوفن کیا گیا اگر سر پہٹم پاتے تو پیرکھل جاتے تھے اور پاؤں پہٹمپاتے تو سرکھل جاتا
تھا، ابراہیم کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ریبھی کہا تھا کہ حمزہ بن عبد المطلب پیلہ بھی ای دن
شہید ہوئے ،وہ بھی جھے سے اچھے تھے، گیرہم لوگوں کو دنیا کی فرانی دکھائی گئی اور کیسی دی گئی، ہم ڈرتے ہیں کہ
کہیں ہماری نیکیوں کا ٹو اب جلدی ہی ونیا ہیں نزل گیا ہو، اس کے بعدرو نے گئے، اورا تیا روئے کے کھانا بھی نہ

### بےسروسا مانی کے عالم میں کفنِ کفامیہ

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف على كياس افطارك وقت بيس لها نالايا عميا جب كدوه روز سه سه عنه ، 
" فلق ال : قعل مصعب بن عمير وهو عيومني الغن" اليما كها ناد كيار پرانى با تما ياد آئيس توانبول ف 
فر بايا كه حضرت مصعب بن عمير عليها مديش شبيد بوت جب كدوه جمل بهتر تيدان كوايك جا ورش كفن ويا 
عميا اس طرح كدا كرسر و حكاجا تا تو يا كان كابر بوجات تي اوداكر يا كان في عكم جات توسر كمل جاتا ـ

مافظ ابن جرعُ عقل فی رحمُ اللہ نے یہ می تصریح کی ہے کہ بھن کے لئے یہ بھن مجمی میسر ندآیا تھا ، آدووو آدمیوں کو ایک ہی چادر میں کفن دیا گیا اور دودو اور تین تین کو طاکر ایک قبر بی میں ڈن کیا گیا تدفین کے وقت حضور اکرم ہے بے دریافت فریائے کہ ان میں سے زیادہ قرآن کس کویا دہے؟

جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ای کوتیار رخ لدیش آ گے رکھتے اور بیدار شاوفر ماتے کہ ''الما شہید علی هو لاء يوم الفيامة'' قیامت کے دن میں ان لوگوں کے تق میں گوائی دوڈگا۔ علا

ابراہیم جوعبد الرصل بن موف علاے روایت کررہے ہیں وہ کہتے ہیں کدیمرا گمان بیہ کرانبول نے بیکی کہا تھا کہ "وقدل حمز 8 الغ" کرحضرت عزوجہ بھی فہید ہوئ اوروہ بھی جھے بہتر تے، "أعطينا من المدينا الغ" بجرونيا تارے لئے بھيلاوى كى جھيلاوى كئى۔

<sup>&</sup>quot;إ ويستفاد منه أنه أذا لم يوجد ما أن البقاله يقطى جميعه بالأذعر، فأن ثم يوجد قيما تبسر من لبات الأرض، وسيأتي في كتاب المحج قول العباس "الا ألا ذعر قائد لبيتونا وقبورنا" فكانها كانت عادة لهم استعماله في القبور، قال الممهلب: وأنما أستحب لهم النبي \$ التكفين في تلك الثباب التي ليست مابئة لالهم قفلوا فيها انتهى. فتح البارع، ح: "م، ص: ١٣٢٢

#### صحابه کرام 🐞 کی خشیت

حضرت عبدالرحمٰن بن مُوف ﴿ وَجِهِ رِمِ شَكَلًا تِ بِاوَآ تَمِي لَوْ فَرِما نَے لَكُ كُه " و قسد خشیہ نسا أن تسكون المنع" اورجمين انديشه ب كوكين الياند بوكه جاري الحجي چيزين بم كوونيا بين جلدى دے دى كئي ہو، كه دنیایں جو کچھ مال اسباب بمیں ال رہا ہے اور جوخوشحالی ہمیں میسرآ رہی ہے کیس ایساند ہو کہ بیآ خرت میں ملنے والى خوشحالى كاحصه بميس بييل برديدديا كيا بواورآ خرت من نهطي

بیصحابهٔ کرام 📤 کی خشیت ہے۔

"ثم جعل يبكى الغ" كرحفرت عبد الرحن بن عوف الدون في يبال تك كه كمانا حجوز د باليعي اس خشیت کے فلبہ جیں اتنارونا آیا کہ کھانا بھی ترک فرمادیا۔

٣٠٣١ - حدلت عبدالله محمد: حدثنا صفيان، عن عمرو: صمع جاير بن عبدالله رضى الله عنهما قال: قال رجل للبي، الله يوم أحد: أرأيت إن قتلت فاين اللا قال: ((في الجنة)). فألقى تمرات في يده، ثم قاتل حتى قعل. هِ إ

تر جمہ: سفیان بن عیبنہ رحمہ اللہ بواسطۂ مروروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حصر ب حابر بن عبد اللہ رضی الله ونها سے سنا کدانہوں نے فر مایا کداُ حدے دن ایک حض نے مضور کے سے دریافت کیا کہ آپ 🚜 مجھے بتا ہے كەاگرىيى مارا جا دُن توكبان جا دُن گا؟ آپ 🕮 نے فرمایا جنت میں۔ وہ من كراپیا ہوگيا كەنجورىي جو كھار ہاتھا ان کو بھینک دیا اور پھرلڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔

برصاحب جن كانام روايات سے معرت عير بن جام امامات انہوں نے نبي كريم كات احد کے دن کہا تھا کہ بدہتا ہے کہ ٹس اگر جنگ میں آل ہو کمیا تو میر اٹھکا نہ کہاں ہوگا ؟ آب 🛍 نے فر مایا کہتمہارا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔

وع وفي صحيح مسلم، كتاب الأمارة، باب ثيرت الجنة للشهيد، رقم: 100، ومنن النسالي، كتاب الجهاد، باب لواب من قتل في مبيل الله عزوجل؛ وهم: ٣٠ ١٣٠، ومسند أحمد، يافي مسند المكاوين، ياب مسند جاير بن عبد الله، رقم: ٢٢٤٩٣، ومؤطأ مالك، كتاب الجهاد، باب الترغيب في الجهاد، رقم، ٨٨٥

ہیں کرانہوں نے ہاتھ میں جو کچھ بھور س تھیں وہ بھنک دی اور بھرلڑ ائی میں شامل ہوئے ، یہاں تک الاتے الاتے شہید ہو گئے۔

## اسلام لاتے ہی رتبہ شہادت سے فیضیاب

اس میں دوالیےشہیدہونے والے حضرات کا ذکر آتا ہے ایک عمیر بن حمام 🚓 و دومرے عمر و بن عقیت 卷 جوال طرح شہید ہوئے کہ اسلام لاتے ہی ان کونماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا اور جنگ میں شامل ہوئے اور ای شی شہید ہوئے ۔ محابہ کرام 🎝 ان رتبجب فرمایا کرتے تھے کدید وہ حضرات ہیں جنہوں نے اللہ کے لئے کوئی مجدہ نہیں کیااوراس کے باوجودسیدھے جنت میں گئے۔ ال

٣٠ ° ٣ ـ حدثشا أحسد بن يولس: حدثنا زهير: حدثنا الأعمش عن شقيق، عن خياب بن الأرث 🐗 قال: هاجرنا مع رسول الله 🎕 ليتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله. ومشا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئاء كان منهم: مصعب بن عمير قتل يوم أحد لم يشرك إلا تسمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطى بها رجلاه خرج رأسه. فقال لنا النبي ﷺ: ((خطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر، أو قال: ألقوا على رجله من الإذخر)). ومنا من أينعت له لمرته فهو يهد بها. [راجع: ٢٧٢]

ترجمه: حفرت خناب بن ارت الله في كها كه بم نے آنخفرت اللہ محم ساتھ ہجرت كي اورتحض رضا البی کے لئے اب ہمارا فواب اللہ تعالیٰ کے ذہبہو گیا،ہم میں بعض ایسے ہیں جوگز ر مکتے ،اوروہ و نیا میں کو کی بدلہ نہ یا سکے ، انبی لوگوں میں عفرت مصعب بن عمیر بھی ہیں ہیں ، جواُ حد کے دن شہید ہوئے تھے ، انہوں نے مرف ایک دھاری دار کملی چھوڑی، جب ہم اس سے ان کا سرچھیاتے تھے تو یا وّں کھل جائے تھے اور یا وَل چھیاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، آنخضرت 🛎 نے فرمایا ان کا سر چھیا دواور یا وَل پراؤخر گھاس ڈال دو، اور ہم میں آبھی ا پیے بیل کہان کا میوہ خوب یکا اور اس کو کچن رہے ہیں۔

الغ (رقبال رجل)) وهم ابن بشكوال أنه صميم بن الحسام، بختم الحناء المهملة وتخفيف الميم، قال صاحب ((الفوضيح)) أينشأ: الله همير بن الحمام بن الجماح بن زيد الأنصاري، وليس في الصحابة عبير بن الحمام صواه، وهو قيدتهم في ذلك صاحب ((العلويج))، وقبل: وقبع العصرينج في حديث أنس بأن ذلك كان يوم يدر، وهنالتصريح بآله يوم أحد، فالظاهر أنهما قضيتان وقعنا لرجلين، وهلاهو الصواب. عمدة القارى، ج٠٤١، ص٠٤٠٠

# مصعب بن عمير الله كادين اسلام كيليّ قرباني

حفرت خباب بن الأرت في فريات بين "هاجوال مع و**سول الله ها النه**" بم نے رسول الله كرما تحد بحرت كى يجرت كا مقصد الله كى رضا جو كى تھا اور الله نے تمار الرج اپنے ذمہ لے ليا-

" ومنا من منطبی النع" ہم میں بہ پولوگ وہ ہیں جو دنیا ہے چلے گئے اور انہوں نے اپنے اجر کاکوئی حصد دنیا میں ٹیس کھایا۔" کسان منصب النع" انمی لوگوں میں سے مصعب بن عمیر دائیں جی وہ اپنے مال واسباب میں بھر بھی چھوٹر کرٹیں گئے تھے موائے ایک جا در کے۔

"کنا إذا خطينا الغ" ترجب أحد كروزان كي شهادت بو كي اور بم ان كي تدفين كرد بي تخداس وقت جب ان كرم كو دها پخ تحق يا كل نكل جاتے تحداور پا كال دها پختر تو سرنكل جاتا تھا، تو بى كريم گا نے فرما يا كداس جا در سے اس كاسر وُهك دواور فرما يا كد پا كال كے اور "افخو" "كھاس ركھ دو-

تعفرت خباب بن الأرت فل فرباتے ہیں کہ پنجو تو وہ تھے کہ جن کو دنیا میں اجر ندملا ،سب پکھ آخرت میں ملے گا اور پکی وہ جیں کہ جس کا کھیل یہاں دنیا میں پک گیا ہے تو وہ اس پھل کو چن رہا ہے یعنی دنیا میں بی سب کہل گیا ہے جن کو وہ چن رہا ہے۔

٣٩ ٣٩ \_ انبرنا حسان بن حسان: حدثنا معمد بن طلحة: جدثنا حميد، عن السحة: المضاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال النبي ، لمن أشهدلي الله مع النبي الله ما أجد، فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال: اللهم إني أعتدر إليك مما صنع هؤلاء، يعنى المسلمين، وأبرا إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيقه فلقي سعد بن مفاذ فقال: أين يا سعد؟ إلى ربح الجنة دون أحد، فمضى فقتل فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه وبه يضع ولمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم. [راجع: ٥٠ ٨٩]

ترجمہ: حضرت انس کے روایت ہے کہ ان کے بچا آئس بن نفر کھ بدر کی لڑائی ہیں فیر حاضر تھ، کہنے گئے ہیں آخضرت کے کساتھ پہلی جگ ہیں شریک نیس موسکا، ٹیر اب اگر اللہ نے مجھ کولڑائی ہیں آنخضرت کے کساتھ شرگر کیا ہونے کا موقع دیا تو اللہ دکھ لے گا کہ میں کمین کوشش کرتا ہوں، جب اُ حد کا دن آیا اور مسلمان بھا گئے تھی آئی بن نفر کھنے کہا یا اللہ ایس تیری بادگاہ میں عذر کرتا ہوں جو ان مسلما نوں نے کہا، اور مشرکین نے جو کچھ کہا اس سے بیڑار ہوں بھر تلواد لے کر میدان میں بوسے راست میں سعد بن معاذ کھنے لے (جو بھا کے آرہے تھے) انس نے کہا، کیوں سعد کہاں بھا گے جاتے ہو؟ ہیں تو آحد بہاڑ کے بیج ہے ہے جنت کی خوشبوسونگھ رہا ہوں، غرش انس کے اس قد رائے کہ شہیر ہوگے ، ( زخوں کی کثر ت سے ) ان کی لاش پیچائی نیس جائی تھی ، ان کی بہن نے ایک آل اور پاؤں کی انگل کے نشان سے ان کو پیچایا ، اتنی سے زیادہ زخم آلوار وفیرہ کے جم مے گئے تھے۔

# زخمول کی کثرت وشدت سے پہنچان ختم

خادم رسول انس مل فرماتے ہیں ان کے بچانس بن نظر مل بدر میں شریک نیس موے تھے۔

"واہرا إلىك مساجاء به المشر كون الغ" اورش آپ كى طرف برأت كا اظهار كرتا ہوں اس ہے جومشر كين لے كرآ ہے ہوں المنا الكرتا ہوں اس ہے جومشر كين لے كرآ ہے ہيں، آواس كے بعد آپ تلوار لے كرآ ہے يوجے ، داستہ بل حضرت سعد بن معاوق ہے ہا كہ آپ كہاں جارہ ہيں؟ معاوق ہے ہے الماقات ہوگئ تو وہ بھى جنگ ہے كنارہ كش ہوكے ہے ، وسعد ہے كہا كرآ ہے كہاں جارہ ہيں؟ محملة المام كنا ہور ہنت كى خوشبوآ ربى ہے۔ اس كا مطلب بيہ ہے كہ يا تو واقعى آرتى تھى يا چربياس بات سے كماني وراستھارى اس كى جيئے كربياس بات سے كماني وراستھارى اس كے ديوكو كى بى احدى وادى بھى شہيد ہوگا اللہ تعالى اس كو جنت مطافر ما كس كے۔

" فیصطنی فقعل فیما عوف" تو یہ کہ کرآگے ہوئے یہاں تک کہ شہیدہ وگے ، زخوں کی شرحت کی اور میں است کہ شہیدہ وگے ، زخوں کی شرحت کی میں میں ایک تعلق میں ایک تعلق کے ایک میں ایک تعلق کے بیان کی انگل کے بوروں اللہ عنها نے چہرے میں اور جم کے دومرے حصول میں ایک تل کے ذریعہ ان کی بھان کی انگل کے بوروں سے بھان کی کو کی علامت باتی نیس می مرف ایک تل قطاع سے این کی بہن نے بھانا۔

" وب بعضع والمانون من الغ" ان عجم برثيزه ، تلواراور تير ع مخلف أنواع واتسام كاتى

ے زا کدزخم تھے۔

"طعنة" نيز \_كو، "طنوبة" تواركو، "رهية" تيركو كبتي بيل-

9 9 9 7 - كدلتا موسى بن إسماعيل: حدلنا أبن شهاب: أعبولى خارجة بن ذيد ابن شابست: ألسه سسمع ذيد بن قابت على يقول: فقدت آية من الأحراب حين لسختا المصحف، كنت أسمع رسول الله فل يقرؤها . فالتمسنا ها فوجدنا ها مع خزيمة بن ثابت الأنصدارى (مِنَ المُمُومِئِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا اللهَ عَلَيْهُ فَمِنْهُمُ مَنْ قَضَى لَحَبَهُ وَمِنْهُمُ مَنْ فَضَى لَحَبَهُ وَمِنْهُمُ مَنْ فَضَى لَحَبَهُ وَمِنْهُمُ مَنْ فَضَى لَحَبَهُ وَمِنْهُمُ مَنْ فَضَى لَحَبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ فَضَى لَحَبَهُ وَمِنْهُمْ

ترجہ: زید بن ثابت کے فرمات ہیں کہ جب ہم قرآن کریم تئ کررے تنے متو بھے سورہ احزاب کی ایک آ بے نہیں کی ، ہیں نے اس کو آنحضرت کی ویٹ سے ہوئے ساتھا، تروہ بھے فزیر بربن ثابت انساری کے کے پاس کی جو ہے ہے ہوئے الکھڑ ہوئی و جھال المنے کہ البذا ہم نے اس آ بے کوصحف میں ورج کردیا۔

الله ہے این عہد کو پورا کرنے والے

حفرت زید بن ثابت در است به قربات بین که مجھے سود کا اتزاب کی ایک آیت ٹیل ملی جس وقت ہم قرآن لکھ رہے تھے اس آیت کو میں نے حضور کریم کو پڑھتے ہوئے سنتا یعنی جب حضرت ابو بکر کے دو رخافات میں پہلی مرتبہ جب قرآن کو کھور ہے تو یہ آیت کسی ہوئی ٹیس لیکن پڑھتے تھے ، مجریہ آیت ہمیں حضرت خزیمہ بن ثابت انصاد کی ہے ہاس ہے کی ۔ اس آیت کریمہ میں شہدائے احد کی تعریف کی گئی ہے۔

ے من الکو مینیار بھی ہوا کے احدی حریف میں ہے۔
﴿ مِنَ الْمُعُومِنِيْنَ وِ جَالٌ صَدَقَعُوا اللّٰهِ عَلَيْهِ

فَ مِنْ الْمُعُومِنِيْنَ وِ جَالٌ صَدَقَعُوا اللّٰهِ عَلَيْهِ

مَنْ يَنْعَظِرُ ﴾ على
حریمہ: ایمان والوں میں وولوگ جنبوں نے اللہ ہے جوجہد

کیا تقاء آسے بھے کردکھایا۔ چران میں ہے کچھ وہ میں
جنبوں نے اپنانڈ راند (عہد) پوراکردیا، اور کچھ وہ میں جو
ابھی انظار میں ہیں، اوران نبول نے (اپنے ارادوں میں)
ورای جی تید بلی نیس کی۔
ورای جی تید بلی نیس کی۔

ومِنَ الْمُوْمِنِينَ النع ﴾ يعيى مؤمنون بين بيعض و ولوك بين جنهون في اس عهد كوي كرد كلاياجو انبول نے اللہ کے ساتھ کیا تھااور شہیر ہو گئے جیسے حضرت جمز واور مصعب بن عمیر ود گیر شہدائے أحد ا

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْعَظِو ﴾ اوربص ووين جوانظار بن بيشم بين كركب الله تعالى بيرتبه عطافرات ہیں جیسے حضرت عثمان وطلحہ اور دوسر ہے صحابہ کرام 🛦 ۔

بیعدیت تعمیل کے ساتھ " بضائل القرآن میں آئے گی۔

\* 5 ° 4 - حسفاتنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عدى بن ثابت قال: مسمعت عبد الله ين يزيد، يحدث عن زيد بن ثاب، الله قال: ثما عرج النبي، إلى غزوة أحد رجع ناس ممن خرج معه وكان أصحاب النبي الفرقتين: فرقة تقول: نقاتلهم، وفرقة تقول: الانقاتلهم، فَسَوْلُت ﴿ فَمَالَكُمْ فِي الْمُشَافِقِينَ فِلْتَيْنِ وَاللَّا أَزْكُمْهُمْ بِمَا كَسَبُوا ﴿ وَقَالَ: ((إلها طيبة لنفى الذنوب كما تنقى النارخيث القضة )).[راجع: ١٨٨٣]

ترجمہ: حضرت زید بن ٹابت ﷺ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم ﷺ أحد کی لڑائی کے لئے لَظَاتِ کِھ لوگ جوآپ 🛎 کے ساتھ نکلے تھے واپس لوٹ گئے ،محابہ کرام 🚓 میں ان کے متعلق دوگر وہ ہو گئے ،ایک گر دو کا خیال قعا کہ ان کوتش کرنا جا ہے، دومرے گروہ نے کہائیش ایبائیس کرنا چاہیے ، اُس ونت بیآیت نازل ہوئی ﴿ فَمَ الْكُمْ فِي الْمُنْافِقِينَ فِتَنَيْنَ وَاللهُ أَزْكُسَهُمْ بِمَاكْسَبُوا وَ اوررول الله الله الديد، طبیہ ہے، یہ گناہ گاروں کواس طرح نکال پھینک دیتا ہے جیسے بھٹی جا ندی کامیل نکال دیتی ہے۔

# منافقین کی علیحد گی اوران کے بارے میں رائے

حضرت زيد بن ابت مل فرماتي إلى كد" لمساخرج النبي ﷺ إلى غيزوة أحد الخ"بب آپ 🚳 کفار مکہ سے جنگ کے ارادے سے مدینہ منورہ سے اُحد کی جانب تشکر اسلام کولیکر تھے تو مجھ لوگ یعنی منافقین عبدالله بن الی کی سرکردگی میں مدیند کی طرف والی لوث گئے تھے۔

ان لوگوں کے بارے میں صحابہ کرام کے دوگروہ ہو گئے تھے۔

"فرقة تقول: نقاتلهم" أيكر ووكباتا اكتاب ان عالي عجووالس يط عد يس-"و فوقة تقول: الانقاتلهم" دومراكروه كهما تماكيم فين الزين كر، ببرعال اسلام كاكلم يزه

موے میں، البذاان سے قال نہیں کرنا جائے۔ تواس بارے میں سآیت نازل مولی:

﴿ فَسَسَالُهُمُ فِي الْمُنَافِقِينَ فِنْنَيْنِ وَالْآَثُرُ كَسَهُمُ مِمَا تَحْسَبُوْادِ ﴾ الله ترجمہ: پُرتمیں کیا ہوگیا کہ منافقین کے بارے یس تم دوگروہ بن سے؟ مالانکدانہوںنے چیسکام کے ہیں ان کی

دو کروہ بن سے ۴ حالا تکہ انہوں نے بیسے کا م سطے ہیں ان ک بناء پر اللہ نے ان کواوندھا کردیا ہے۔ وہ

﴿ وَاللّٰهُ أَوْ تَحْسَهُ مِهِ مِسَسَا تَسَهُّواْ مَ ﴾ انهوں نے چیے کام کئے ہیں ان کی بناء پر اللہ نے ان کو اوندھا کردیا ہے بیٹی وہ ایسے برگل تھے کہ ان کا جہاد میں شائل ہونا پہندی ٹیس تفاوا پس چلے گئے تھے۔

" إنها طبية تنفي الذنوب الغ" يُم تى كريم كان عديد منوره كي فضيلت بيان قرما فى كسيديد طيب ، يحل الجعاب، كنابول كواس طرح دوركرديتاب، يسية ك بايدى كذر تك كودوركرويق ب-

(١٨) باب: ﴿ إِذْهَمَّتُ طَائِفَتَانِ مِنْكُمُ أَنُ تَفُشَلَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ

باب: جب تبی میں سے دوگر د ہول نے بیسو چاتھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں، حالانکہ اللہ ان کا حامی وناصر تھا

المل والساء: ٨٨

وج 171 عمران: ۱۲۲]

﴿ساب: إِذْ مَسمَّتُ مَا لِفَعَان العِهُ يهاباس آيت كريد كانفيل كيان من ع،اك میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہاس دفت کو یا دکر و کہ جب تم میں سے دوگر وہوں نے بے بمتی کا اراد ہ کیا تھا۔

**''فیشل یفیشل'' ب**ہتی کامظاہر وکرنا، بعض لوگ ہر دلی ہے بھی تعبیر کرتے ہیں ، تو اس وقت کو یاد کرو کیتم میں دوگر د ہوں نے بے ہمتی کا مظاہر و کرنے کا اراد ہ کہا تھا۔

﴿والله وليهما ﴾ اورالله تعالى ان كاحاى وناصرتها\_

اس سے اس طرف اشارہ ہے جویس نے عرض کیا تھا ہؤسلمہ اور بنوحار شدجود و قبیلے تھے، بنوسلم خزرج کی شاخ اور بنوحار شاوس کی شاخ تھی۔ جب عبداللہ بن ابی اینے ہمراہیوں کو لے کرواپس چلا گیا توان کے دل میں بھی پچھ خیال پیدا ہوا تھا کہ ہم بھی واپس چلے جا ئیں کیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کا دل جمادیا اور پھریٹیس گئے تواس کی طرف اشارہ ہے۔

اب اس میں اس آیت کے تحت حضرت جابر کھی روایت نقل کی ہے۔

ا 4 0 0 سحدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا ابن عيينة ،عن عمرو ،عن جابر ظه قال: لـزلـت هـذه الآية فيـنا ﴿إِذْ هَمُّتُ طَا لِفَعَانِ أَنْ تَفَشَكُ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾ بني سلمة وبني حاوثة وما أحب أنها لم تنزل والله يقول ﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾. [انظر: ٣٥٥٨] ك

ترجمہ: حضرت جابرﷺ نے فرمایا کہ سورۂ آل عمران کی بیآیت ہمارے بارے نازل ہوئی ﴿إِذْ هَمُّتُ طَا يَفْعَان أَنْ تَفْضَلا وَاللهُ وَلِيُّهُمَا ﴾ في سلماورني عادشمرادين اوربيا يت نازل وونا محص پندب کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کی مدوکا وعدہ کیا ہے۔

حضرت جایر دف راتے بین کدید آیت مارے بارے میں نازل موئی لینی بن سلم وبی مارد کے بارے میں نازل ہوئی، اور جمعے بہ بات پندنہیں تھی کہ بینازل نہ ہوتی جبکہ اللہ تعالی بیفر مارہ ہیں کہ ﴿واقْ وليهماكي

ا یک طرف ہمارے"فشہ ل" بے بمتی کا ذکرہے ، لیکن اس کے ساتھ ریجی کہ دیا کہ القدان کا حامی وناصرے، مدا تنابر ااعز از بخش ویا کہ جھے پیندنیں ہے کہ بیآیت نازل نہوتی۔

ل وفي صحيح مسلم، كتاب فطائل الصحابة، ياب من فطائل الأنصار، رقم: ٢٥٢٠

٥٢ • ٣ ـ حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان: أعبرنا عمرو، عن جابر قال: قال أي رسول الله 🕮: ((هلل لكحت يها جابر؟)) قلت: نعم، قال: ((ماذا؟ ابكرا أم لينا؟)) قلت: لا بل ثبها، قال: ((فهلا جارية تلاعبك؟)) قلت: يارسول الله، إن ابي قتل يوم أحد وترك تسع بسات كن لى تسم أخوات فكرهب أن أجمع إليهن جاوية خوقاء مثلهن ولكن اموأة تمشطهن وتقوم عليهن، قال: ((أصبت)). [واجع: ٣٣٣]

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ اللہ اللہ علیہ بروایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ججھ سے یو چھا جابر کیا تم نے تكان كرلياب؟ ش في عرض كيا يى بان إفر ما يا كنوارى بيا يوه ب من في عرض كيا يوه ب آب الله ف فرمایا کواری (یعنی کم عمروالی) ہے کرتے تو وہ تہارا ول خوش کیا کرتی، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میرے والدأحديش شبيد ہوئے اورنو بيٹياں اين بعد چھوڑيں، البذانو بنبوں كى موجود كى بيس بيدمناسب معلوم نبيس ہوتا كدان كى طرح ايك اورنا دان الركى كا ان مين اضافه كرويا جائة ، مين في جابا كداكي لبي عمر والى مجمد دارمورت لا وَل مَا كدوه ان كَي تَنكُمي جو في خدمت كريكي، آپ 🕮 نے فرما ياتم نے بهت اچھا كيا۔

# أمورخانه دارى ميس تذبر كاتعليم

حفرت جابر هفر مات بن كرمول الشهف مجمد يوجها كد" هل فكحت ياجابو؟ المغ" برلمبادا قعب جوفر وؤ بومطلق بواليي يرفين آياب ادرمتعدد مقامات يربيه ديث آئي كي ،اس ك مخلف صے آکیں کے۔ یمال یہ بے کہ آپ اللہ نے ہوچھا کہ جابر کیا تم نے فکاح کرلیا ہے؟ تو معزت مار الك في اكد في بال الكال كياب-

"الله ما الغ" باكره عليا ثيبت الوس فعرض كيا ثيبت كياب (جس كي يميل شادى ہوئی ہو)۔ قال فھلا الغ "كوئى كم عمر باكره سے كون نيس كيا كرتمبار سرساتھ كياتى۔

"قلت: يارسول الله، إن ابي قتل يوم أحدالخ" بن غرض كيا كرا الله كرمول! مرے والد حفرت عبداللہ علله أحدك دن شهيده و كئے تنے اور لوائر كياں چھوڑ كر محے ، ليني ميرے نو بينس بيں جن کی ذمہ میرے اور ہے، توش نے بیات ٹالیند مجل کدش ان کے ساتھ ایک ایس اوکی کوجوڑ دول جوا نمی جیسی نا تجربه کارانا ژی ہولیتی جس الی کوئی با کرولژ کی لے آتا جوان جیسی نا تجربه کاراور نا پہنتہ ہوتی تو گھر کا معاملے میں سنجلنا۔ تواس لئے میں نے ثیب ناک کیا تاکدان کی محرانی کرے، تو آپ 🐞 نے تسلیم فرہ یا کہ احجاكيا ـ کا ہاتھ ہے اور آپ نے وائی ہاتھ کوعثان کے کا ہاتھ قرار دے کراپنے یا کی ہاتھ پر مارا اور فرمایا " هسله هاله کا تھ لعصان " کہ بیعثان کے کی بیعت ہے ، تو اس سے بوی اور کیا فضلیت ہوگی۔

پھرابن عمر رضی اللہ عنہائے اس مخص نے فرمایا کہ "اڈھب تکان المنے" ابھی جو کچھ میں نے بتایا میں لے کہ جاؤ۔

﴿ يَعِيْ مَ جَوْخُوبِ بِعْلِين بَجِارِ ہِ تَعْ كَدِين فَي إِين مُقْمُود ماصل كرايا اور مفرت مثان الله كى مقصف جوگئ، تو يرسب فضول بات يين، يس نے جو كھ كہا بيسب حقيقت ہے اس كو لے جاؤبية مفرت عثان ﷺ كى فضيلت ہے۔

# (٢٠) باب ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ ﴾الى قوله ﴿بِمَا تَعُمَلُون﴾

یہ باب اللہ تعالی کے اس ارشادِم ارک کی تعمیل کے بیان پی ہے ﴿ وَقُدْصَدِ اللّٰهِ مَا لَا وَقَ مَا لَمَ الْوَقَ عَلَىٰ آَحَدِ وَالرَّسُولُ یَدْعُو کُٹُم فِی أَحْسَرًا کُٹُم فَالْاَبُکُمُ حَمَّا بِعَمَّ لَکُٹُلا وَ مُحْرَدُوا حَلَىٰ مَا فَاتَکُمُ وَلامًا أَصَابَکُمُ \* وَاللّٰهُ حَبِيرٌ بِمَا تَصْعَلُونَ ﴾ \* \* حَبِيرٌ بِمَا تَصْعَلُونَ ﴾ \* \*

ترجید: (وہ وقت یادگرو) جبتم مندا کھائے بطے جارہ شخصاور کی کوم کر کرندہ کھتے تھے اور رسول تہارے پیچھے سے منہیں پکارر ہے تھے، چنا نچھ انشرتعالی نے تہیں (رسول کو) غم (دینے) کے بدلے (فکست) کاغم دیا، تاکد آئندہ تم زیادہ صدمہ ندکیا کرو۔ نداس چز پر چوتہارے ہاتھ سے جاتی رہے، اورند کی اور مصیب پر چوتہیں پہنچ جائے۔ اور الشتہارے کا موں سے بودی طرح باخرہے۔

## مذكوره آيت كي تفسير

تصعدون: تذهبون، أصعد وصعد قوق البيت.

ترجمہ: "تصعدون" کے متن "تلھون" کے ہیں، یتی بطے جارہے تھے، گھر کے اوپر پڑھ گیا۔ یہ باب اس آیت کر بمہ کی تشریح کے بارے میں ہے کہ جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِذْ قَصْعِلُونَ المسخ﴾ جب تم پڑھتے بطے جارہے تھے۔ پڑھنے ہیاں پرمراد کی سیڑھ یا پہاڑپر پڑھنا تیس ہے بلکہ آدمی جب کی طرف روانہ مواور مسلسل چانا جائے تو اس وقت بھی بیانھا استعال ہوتا ہے۔

﴿ وَلا صَلْتُونِ المنعُ ﴾ أوركى كومؤكرتين وكيد به قاور رسول تبهار ينج سهم كو يكارر به تع ، توالله تعالى في تعيين الكثم دومر عثم كي بدله بين ويالتي تم في بوقم في كريم هاكو پہنچايا تھا اس كيدلد شن الله تعالى في تم كوقم پہنچايا تاكم آئنده تم تعكين ندہوائ بات پر جوتم سے چوٹ جاكيں اور ندائ صدمہ پر جوتم كونتي جائے۔

توالفصيلۇن" كاتغيرالغلجبۇن" كردى

۳۱۰ ۳ مسحدالنسي همو و بن خالد: حداثنا زهيو: حداث أبو اسحاق قال: مسمعت المبواء بن صازب رضى الله عنهما قال: جعل النبي الصلى الرجالة يوم أحد عبدالله ابن جبير و إقبلوا منهز مين فلاك: ﴿ إِذْ يُلْحُوهُمُ الْوُسُولُ فِي أَخْرَاهُمْ ﴾. [راجع: ۳۰۳] جبير و إقبلوا منهز مين فلاك: ﴿ إِذْ يُلْحُوهُمُ الْوُسُولُ فِي أَخْرَاهُمْ ﴾. [راجع: ۳۰۳] ترجم: الإالى المثر تحرت براء بن عازب رض الله عمل الحرج بوع ساكر في كركم الله عمل المثر عبد الله بن جبر هو ومتروفر ما يا چنا في تما م الشر مديد كى طرف بما أكد الهوال والمسلم عنه الله عنها كو كالمسلم الله عنها ترال بوئى و المسروش مو أنه عنها كالم مديد كى طرف بما أكد الهوال والمسلم الله عنها الله عنها كالهوال والمسلم الله عنها كما المناكب المناكب

# نی بدستورا پی جگه کھڑا \_ تم کواپی طرف بُلا رہاتھا

اس میں حضرت براء بن عازب 🚓 کی صدیثے نقل کی ہے کہ جی کریم 🦚 نے بیادہ لوگوں کے اور ہاصد کے دن عبداللہ بن جبر ﷺ ومقرر کیا تھا اور لہ بینہ مورہ کی طرف کھولوگ تکست کھا کے جائے گئے۔

"اقبلوا" کشمردوسراوگول کاطرف بدهنرت عبدالله بن جیر های کاطرف نیس به و بدوه آیت به جس می بدنرایا گیا به کدرمول الله ها پار رب سے فوالو شول پَد هو کُم فِی أَهُورَا كُم ﴾

# (۲۱) باب ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعُدِ الْغَمَّ أَمَنَةً تُعَاسًا ﴾ باب: پراس ثم ك بعد الله في مرطمانيت نازل كي ، ايك أولكم

اس باب ش اس آ يت كريرك تغيير متسود ب، بارى تعالى كافر بان مبادك بك و قدم أو قل عَلَيْكُم مِن بَقدا أَفَمَ أَمَنَة تُعاسَا يَهُ شَعَىٰ طَالِحَة مَّ سَنْحَمْ الْعَلَيْة قَلَدُ أَحَدَمُ تُعَا الْعُسَمَة مُ الْعُسَمَة مَ الْعُسَمِ مَ الْعُسَمِ مَ الْعُسَمَة مَ الْعُسَمَة مَ الْعُسَمِ مَ الْعُسَمِ مَ اللهُ اللهُ

ترجمہ: گجرائ غم کے بعد اللہ نے تم پر طمانیت نازل کی،
ایک اُوگلہ جوتم میں ہے کچھ لوگوں پر چھاری تھی! اور ایک
کر وووہ تفاجے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اللہ
کے بارے میں ناتق ایسے گمان کرر ہے ہتے جو جہالت کے
خیالات تھے۔ وہ کہہ رہے تھے: ''کیا پیمیں کوئی اختیار
عاصل ہے؟'' کہدو کہ: ''اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے۔' سے
لوگ اپنے دلوں میں وہ باتمی چھیاتے ہیں جو آپکے سامنے
نیا برتیں کرتے۔

ال [آل عبران ۱۹۳]

کتے ہیں کہ: ''اگر میں بھی پھے افتیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے'' کہد دوکہ: '' اگرتم اپنے گھروں میں ہوتے تب 
بھی جن کا آئل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود با ہر نکل کر 
ہوا تا کہ جو پھے تہارے مینوں میں ہے اللہ اے آ ذیائے ، 
اور ہوتہارے دولوں میں اس کا میل کیل و دو کردے۔ اللہ 
دولوں کے بھید خوب جا فتا ہے۔

#### أونگه مسلط كرنے كى تحكمت

﴿ لَمُ مَّا أَسُولَ عَلَيْكُم مِّن مَعْدِالْفَمَّ أَمَنَةً ثُمَّاسًا الْعَ ﴾ كريمُ الشَّقَائي خَتْم ك بعدتمها رسادير اوَّلَيْسِي جِمْها رس كِنَّةَ امْن كابِنيا م اورتسكين كاباحث في -

اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب مسلمانوں کو فکست کا سامنا کرتا پڑااور اس حم کی خبر مشہور ہوگئی کہ نبی کریم ﷺ شہید کردیے گئے ہیں تو اس سے جوصد مدسلمانوں کو پہنچا تھا وہ نا قابل برداشت تھا ماس صدمہ کی حلاقی اور اس صدمہ کو کم کرنے کے لئے ان پرایک او تھے مسلط کردی۔

اور بیتجریہ ہے کہ اگر آ دی شدید ٹم یا تکلیف میں جٹلا ہواوراس حالت میں نیندی تھوڑی ہی اوگھ آ جائے تو شدے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ور ہوجاتی ہے، تواللہ تعالی اس کا ذکر فرمارہے ہیں کہ پھر اللہ تعالی نے تمہارے اور ٹم کے بعداد تکھناز ل کیا تمہیں اس میں لانے کے لئے اور تمہیں تملی اور تسکین دینے کے لئے۔

### "أمنة نعاسا" كينحوى تركيب

"امنة نعاسا"كر كيب فنف طريقون سي موسكت ب-

ا کیک ترکیب وہ کہ جس کا میں نے انجی ترجر کیا کہ "فعصاصیاً" -" الغزل" کامفعول بداور "امنة" اس کامفول لدہے کہ ہم نے بینعاس تبہارے اوپر نازل کی جمہیں تشکین دینے کے لئے۔

ووسری ترکیب بیمکن ہے کہ "آمنة" میدل مند ہوا ور "ضعاصاً" اس سے بدل ہوا ، میدل منداور بدل مل کر "افذ ل"کا مفول بدوا تع ہور ہا ہو کہ ہم نے تم پر تسکین نازل کی لیٹی او گھی ہو بیر کیب بھی ممکن ہے اور بیاو گھی تم میں سے ایک طائفہ کوڈ طانب رہی تھی ۔ ﴿ وَ طَائِفَةَ قَدْ أَهُمُ مَنْهُم الْحَ ﴾ اورا يك طا كفه ان لوكول كاتها جن كوفكريش ذ ال دياتها خووان كيا بي جانوں نے يعني ان كوسب سے بيزى كفرا بي جان كي تھى كەكس طرح جان بچا كيں گے -

﴿ يَكُنُونَ بِاللَّهِ هَيْرِ المن ﴾ اوروه الله كاورنائ بالون كا كمان كرب تق-

وَظَنَّ الْمُجَاهِلِيَّة ﴾ جا بلیت كا گان اور كهدر ب شخ كه جارا بهى كوئى اختیار ب؟ لينى و منافقين شخ جويه كهدر ب شخ كه بم نے تو پہلے بى كها تھا كه با بركل كرمقا بلد ندكر و بكدا ندراز و اور با بركل كرمقا بلدكر نے بس فكاست كا اعد يشد ب كين هارى بات بيس مائى كى تو كيا هاراكوئى اختیار ب -

﴿ فَلُ إِنَّ الْأَمْمَ كُلُهُ الْعَهِ ﴾ كهدوتيك كمعالمة ساراالله على العتاريس بين صرف تهارى المعلمية المعلمية

﴿ فَلَ لَوْ تَحْدَثُمْ فِي مُبُودِ يَكُمُ الْنِهِ الرُمِّ الِنِي كَرُول شِي مِن بِو لَـ لَوْ جَن لُوكُول كَ تست يُس لَّلَ كُلَسا مَا جِنَا تَعَاده مُسروراتِ يَكُمرول سے اپنے مرنے كى جَمُبول تك آتے اور يہ جو يَجْمَع بم نے كيا كر تعورى ك فكست كاسامنا كرنا يزا۔

یہ اس داسطے کہ اللہ تعالیٰ آذیائے اس چیز کو جوتمہارے دلوں ٹیں ہے اور سل کچیل سے پاک صاف کر دے اور جو پکچرتمہارے دلوں میں ہے لینی تمہارے دلول میں جوتھوڑ ابہت مال نغیمت کی طرف النفات تعاوہ اس واقعہ کے بعد ان شا مالند ہاتی شربے گا۔

۱۸ و ۱۸ و قبال لى خليفة: حدلنا يزيد بن زريع: حدلنا سعيد، عن قنادة ، عن أنس، عن أبي طلحة رضى الله عنهما قال: كنت فيمن تفشاه النعاس يوم أحد، حتى مقط سيفى من يدى مرارا، يسقط وآخذه، ويسقط فآخذه [أنظر: ٢٥٢٣] ح

تر جمه : حضرت انس دوایت کرتے میں که حضرت ابوطلحه رضی الله عنجهانے فرمایا که میں بھی ان لوگول میں شامل تھا جن کواُ مد کے دن اوگھ نے و ہالیا تھا ، جھے کو ایسی اوگھ آئی (لیتن ایسی نیند کا عالم طاری موا) که کی مرتبہ

<sup>°</sup> ح. و قبي مستن العوميلي، كتباب لقسير القرآن عن رسول الله، ياب ومن سورة آل همران، وقم: ٣٩٣٧ ، ومسعد أحمد، أوّل مستد المدليين أجمعين، ياب حديث أبي طلحة زيد بن سهل الألصاري، وقم: ١٥٤٧٣ ،

میرے ہاتھو سے میری تکوارگریژی ، وہ گرتی تھی اور میں اٹھا تا تھا۔

#### نداكره اصطلاح حديث

"وقسال لسى عليفة" المام بخارى رحمدالله في حديث روايت كى ب، اوريهال يول بيس كهاكم "حداثنا خليفة" بكد " قال لي خليفة :حداثا" اسطرح ادريدداي بات بجوش شروع شرع ف کر چکا ہوں کہ بسااوقات امام بخاری رحمہ انڈکوکوئی حدیث اپنے کسی استاد سے حالت ندا کرہ میں نہ کہ مجلس درس میں چیتی ہے۔

. تواليي صورت بيس وه "حسد فسنه" نبيس كيته بلكه احتياط كي فيش نظر "فسال" كيته بيس كه انهول نے یا قاعد و درس حدیث دینے کے انداز بیس مجھے یہ حدیث نہیں سنائی تھی بلکہ گفتگو کے دوران ذکر آگیا تو انہوں نے ندا کره پس بیرهدیث سنادی۔

# (٣٢) باب: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الَّامُوشَىِّ أَوْ يَتُوبَ عَلَيهِمُ أُو يُعَدِّبَهُمُ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ ر ماب: (اے پیٹیر!) تہمیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یاان کوعذاب دے کیونکہ پیرطا کم لوگ ہیں۔

بدباب يهال براس لنے قائم كيا ہے كدامام بخارى رحمدالله كى رائے كےمطابق بية بيت كريمہ غز و ة احد کے بی سیات میں نازل ہو کی تھی۔

قال حميد وثابت، عن أنس: شج النبي ﷺ يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا لبيهم؟ فنزلت ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَي ﴾.

ترجمه: حضرت الس الله عددايت كرت عن كداحد كدن آنخضرت لل كرمر مين زخم آيا،اس وتت آپ 🛎 نے ارشاد فرمایا بھلا اس توم کو کیا ترتی وفلاح حاصل ہو یکتی ہے جس نے اپنے پیٹیم کو زقمی کردیا

ال [آل عمران: ۱۳۸]

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

چنانچاس وقت بدآيت نازل مولى ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ هَي ﴾ مه

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

تشرتح

حضرت انس کفر ماتے ہیں کہ نبی کریم ہوکوا صد کے دن زخی کیا تو آپ ﷺ نے فر مایا وہ قوم کیے فلاح یاسکتی ہے جنبوں نے اپنے نبی کوزخی کیا۔

" فنولت" تواس پرنیآیت نازل ہوئی ہلیس لکت مِن الاُمُوشی که کہ کہ آپ کواس معالمہ کا کوئی اعتیار تیس ہے کہ یہ کیے کہ کسی کوعذاب ہویانہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ جا ہیں توان کی تو بہ قبول کرلیس، جا ہیں توان کوغذاب دے دیں۔ بی بات آگل عدیث ہیں مجی آئی ہے۔

" ٢٩ ٣ " حدالت يحى بن فيدا أله السلمى: الخبرناعبدالله: اخبرنا معموء هن المزهرى: حدالت مالم ، عن أبيه أنه سمع رصول الله الله إذا وقع راسه من الركوع من المركعة الأخيرة من الفجريقول: ((اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وأنه من الأمر في الله ((سمع الله لمبن حمده ، وبناولك الحمد))، فأنزل الله عزوجل في ليس لك مِنَ الأمر في في إلى قول: ﴿ (٣٥٥ م ٢٣٣٤ مِنْ اللهُمُ طَالِمُونَ ﴾ [الطر: ٥٠ ٣ م ٢٥٥٩ م ٢٣٣٤] مِنْ

تشرتك

حضرت این عمر منی الله عنمار وایت کرتے این که انہوں نے رسول کریم 🕮 کوسنا کہ جب آپ ایناسر

سرح وفي مسعن المعرمةى، كعاب تفسير القرآن هن زسول الله، باب ومن صورة آل همران، وقم: ٣٩٣١، وسنن العسالي، كتاب الطبيق، باب لمن المنافقين في القنوت، وقم: ٧١٥ ، ومسنة أحمد، مسند المكفرين من الصحابة، باب باقي المسند السابق، وقم: ١١٩٥، ١٩٥٥، ٥٥٢٥ ، ٣١٠ ٧

اقدس بخرک آخری دکعت میں دکوع سے اللہ اقد تو دکوع کے بعد ، آپ ﷺ بدد عاکرتے نتے "المسلَّه ہم المعن فالانا و فالانا" اے اللہ فال ، فال اور فال ریاست بھتے ۔

فلاں فلاں سے مراد وہ نام بھی ہو یکتے ہیں جو آگلی روایت میں آر ہے ہیں ، اور بر معو نہ کے قاتل بھی ہو یکتے ہیں کہ ان کے اور لینت جیجی۔

اس كے بعد اللہ جارك وتعالى نے اس يربية بت الارى وكيس لك مِن الأمو هي ﴾-

٥ - ٥ - ٣ - وعن حسط 14 بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبدالله يقول: كا ن رسول الله علي يدهو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت وكير أكر من الأمر من أي الأمر من الأمر من

مر جمد: حظلہ بن ابی سفیان روایت کرتے ہیں کہ بن نے حضرت سالم بن عبداللندر حمداللہ سے سنا کہ دہ فرمات کے جب غزوہ اور فرمات کے جب غزوہ اور کا ایک بوت تو آپ کے صفوان بن اُمیر سبیل بن عمرواور صارت بن ہمنام کے لئے بدوھا کرنے گئے، تواس وقت بیآیت ﴿لَيْتُ مِنْ لَکَ مِنْ الْأَهُو هَمْنَ عُلَى آخر تک مازل بولی۔
مازل بولی۔

#### تشريح

حظلہ بن الی مفیان سے روایت ہے کہ وہ کہتے تال کہ ٹس نے مفرت سالم بن عبر اللہ رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے ساکر رسول اللہ ﷺ مفوان بن امیہ سیل بن عمر واور صارث بن جشام ان تنیوں پر بدو عاکرتے تھے۔

ای طرح غزوہ اور کے موقع پرآ تخضرت ، نے متعدد کفار کے بی میں بدوعا فر مائی اور بیفر مایا کدوہ قوم کیسے فلاح یاسکتی ہے جس نے اپنے نی کواس طرح زخی کیا ہو۔

ہے گئر کمی وقت قنوت نازلہ کے طور پر آپ ﷺ نے نماز ٹجر کے اندر بھی نام لے کر بدد عا کی تو اس پر سور ہ آل عمر اِن کی ہے آ ہے۔ نازل ہو کی:

﴿ لُسْسَى لَكَ مِنَ الْأَصْرِهُنَى أَوْ يَعُوْبَ هَلَيهِمْ أَوْ يَعَلَّمُهُمْ فَإِلَّهُمْ طَالِمُونَ ﴾ ترجمہ: (اے يَنْهِرا) تهمیں اس فیصلے کا کئی اختیاد نہیں کہ اللّٰه ان کی تو بدتول کرنے یا ان کوعذاب دے کیونکہ بدظالم لوگ ہیں۔ (\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

یعنی آپ کو بیرا نقتیار نہیں ہے کہ پہلے سے فیصلہ کرلیں کہ فلاں آ دی جنبنی ہواور فلاں آ دی جنتی ہو، اللہ تعالیٰ کوافقتیار ہے کہ چاہتو ان کی تو بیقول کرلے یا چاہتو ان کوعذ اب دیں۔

چنا نچے جمن تین آ دمیول کا ذکر ہے وہ تنیوں بعد میں مسلمان ہو گئے اور تنیوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تو ثیق دی اور اس کے بعد پھر میر محابۂ کرام ﷺ میں سے قرار پائے۔ سع

زیادہ متح قول بھی ہے جُس کو اہام بخاری رحمٰہ اللّٰہ نے اختیار کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔اس میں اور بھی اقوال میں کہ پریئرمعو نہ کے غزوہ میں نازل ہوئی یا کسی اور موقع پر کیکن زیاوہ محقق بات بھی ہے جس کوامام بخاری رحمہ اللہ نے اختیار کیا۔

### (۲۳) باب: ذكو أم سليط باب: حفزت أمسليط رضى الله تعالى عنها كاذكر

ا ٢٠٥٨ - حدثتنا يمحى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، وقال ثعلبة بن أبى مالك: إن عمر بن الخطاب في قسم مروطابين نساء من نساء أهل المدينة فيقي منها مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعط هذا بنت رسول الله التبى عندك، يريدون أم كلشوم بنت على، فقال عمر: أم سليط أحق به منها - وأم سليط من نساء الأنصار ممن بابع رسول الله قد قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. [راجع: ١٨٨١]

<sup>&</sup>quot;ع أما صيفوان بين أصبه بين علف الجميعي القوشي فالله هوب يوم الفتح لم وجع إلى رشول الله هي، فشهد معه حميساً والطائف وهو كافر لم أسلم بعد ذلك ومات بعكة مستة الندين وأوبعين في أول خلالة تعاوية على وأما سهيل بن صعوو بن هيد شعمس المقوشي العامري فإنّه كان أحد الأشراف من قويش وساداتهم في الجاهلية وأسر يوم بدر كافرًا لمّ أسلم وحسن إسبلاصه وكان كثيرالشلاة والقوم والصّدقة وخرج إلى الشام شجاهدًا ومات تُعاك.. وأما التجارث بن هشام بين المشهوة المقوشي المعتزّومي فإنّه شهد بدرًا كافرًا مع أخيه شقيقة أبي جهل وفر حينتا وقتل أخوة لم غزا أحداً عنه المُعتركين أيضا في المعترّومي المعترومي والمتح وحسن إسلامه وكان من فعناه؛ القسحانة وخيارهم في خوج إليه الشّام مُجاهدًا عنداله المتحدد عنى مات في طاعون عمواس منة قمّان عشرة هي . عدد الخارى ج . ك ا ، من ٢٤٣٠

ترجمہ: نظبہ بن ابی ما لک فرماتے ہیں کہ حضرت جمرین فطاب کے خدید کی مورتوں کو جا دریں تشیم فرماتے ہیں کہ حضرت جمرین فطاب کے خدید کی مورتوں کو جا دریں تشیم فرماتے ہیں کہ حضرت کا کہا میر الموشین اید چا درآپ آنخضرت کی کی نوان کو دے دیجے جو آپ کھی کی بی ہیں ، لیعنی ام کلائو م بشت علی رضی المدعنہا کو دیو حضرت محرکے نے فرمایا نہیں ، ام سلیط رضی اللہ عنہا اس کی زیادہ حق دار ہیں ۔ اُم سلیط حدید کی اللہ عنہا اس کی زیادہ حق دار ہیں ۔ اُم سلیط حدید کی الفریقیں اور آنخضرت کی سے بیعت کی تھی ، اور یہ اُحد کے دن مشک میں پانی مجرکر ہمارے لئے لایا کرتی تھیں۔

#### خدمت کی قدر دانی کی کہ جا درام سلیط کو بھوائی

"قسم مروطابين نساء الغ" حفرت مربن خطاب الله ف الله يدك مورتول كرورميان كرو

" فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين الغ" تو جولوگ آپ كي پاس موجود تخان ش ك نے كہا، اے امر المؤتنن ابر چاوررسول اللہ كى اس ماجزادى رثواى كودے د يجئے جو آپ كي پاس بيں۔

۔ ان حفزات کی مرادیتھی کہ حفزت ام کلٹوم بنت علی ،حفزت علی کے کی صاحبز ادی ام کلٹوم تھیں ، جو حفزت عمر بن خطاب کے سے نکاح بیں تھیں ، تو حفزت علی کے بٹی ہونے کی وجہ سے ان کو بنت رسول اللہ کے قرار دیا۔

" فعقال عمو: أم سليط أحق به منهاالغ" تو مفرت محری نفر مایا که ام سليط اس کی زياده مقدار به امسليط انصار کی فواتن چی سیسی جنبول نے بی کریم تاہدے بیت کی تھی۔

معنرت عمر بعد نے فرمایا" فیانھیا محالت توفو کنا الغ" کروہ جارے لئے احد کے دن ، پیاسوں کو پائی بلانے تو کو پائی بلانے کے لئے مشکیزے اضایا کرتی تھی ، تو دو زیاد ، مقدار ایں اس بات کی کہ بیر چا در ان کو دی جائے تو آپ پھے نے ام کلئوم بنت ملی کے بجائے ان کو (ام سلیم کو) مجموائی۔

#### روايت باب سيے مقصود بخاري

ا مام بنماری رحمہ اللہ کا میر وایت یہاں لانے کاملٹا کیے ہے کہ ام سلیط رضی اللہ عنہا غز و ہ احد میں شریک تھیں اورشکیزے افعایا کرتی تھیں۔

#### روافض ہوشیارر ہیں

اس کے ساتھ بی بدردایت اس بات میں صرح ہے کدام کلثوم رضی اللہ عنها ، جو مفرت علی مل کی کا مصرح اللہ عندان کا میں مصرح کے کاح میں مصرح کا میں مصرح کی مصرح کی مصرح کا میں مصرح کی مص اور حضرت عمر رضى الشوخيماك ورميان تعلقات بزيدا يتص تص اكر ايبانه بوتا تو حضرت على عدائي بي كا تكاح معرت م الله سے کسے کرسکتے تھے؟

یہ بات روافض کو بہت مکملتی ہے یوں کہا جائے کہ حضرت علی بھی کی بٹی حضرت عمر بھے کے فکاح میں تھی، تو دواس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات می نہیں ہے۔ حضرت علی دی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر عص سے نہیں کرا ما تھا۔

شروع میں تو بعض لوگ بیدا فکار ہی کرویتے ہیں لیکن جب ان کی اپنی کتابوں میں اس کی روایات ملتی ہیں خودان کی کتاب متند ترین کتاب' فروع کا نی'' میں موجود ہے، اب اس کی تر دید کا کوئی جار و کارنہیں رہتا، تو كيت إلى كدحفرت عمر الله في زبروتي ثكاح كرايا تها والعياط بالله)\_

يهال تك كالفظ استعال كيا ب" هو أول فرج خصب" (العيافيالة العلى العظيم) تواب اس سے انداز و لگا یے کداس سے حضرت علی 🗱 کا کیا مرتبر سائے آتا ہے کدوہ بٹی کی زیردی بعند کر لیتے ہر خاموش تماشائی ہے ویکھتے رہے ،الی نضول باتیں کرتے رہے۔ ہیں

#### (۲۳) باب قتل حمزة بن عبدالمطلب 🕾 حزہ بن عبد المطلب دل کی شہادت کے بیان میں

2007 حدثتي أبو جعفر محمد بن عبدالله: حدثنا حجين بن المثني: حدثنا عهد العزيز بن عبدالله أبي سلمة، عن عبدالله بن القصل، عن سليمان بن يسار، عن جعفر بن عممرو بين أمية قال: عوجت مع عبيد الله بن عدى بن النحيار، فلما: قدمنا حمص، قال لي

هر عن ابي عبدالله في تزويج أم كلتوم فقال ان ذلك فرج غصيناه. فروع الكافي، كتاب النكاح. باب تزويج ام كلفوم ج: ٥، ص: ٣٣٧ والمبسوط في فقه الامامية. كتاب الصداق، ج: ١٠ ص: ٣٥٢

عبهدالله بن عدى: هل لك في وحشى نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم - وكان وحشى يسكن حمص - فسألنا عنه، فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره، كأنه حميت، قال: فجئنا حتى وقفتنا عليه بيسيسر فسلسنا، فو د السلام. قال: وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشى إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله: يا وحشى، العرفني؟ قال: فنظر إليه لم قال: لا والله، إلا أني أعلم أن عدى بن الخيار تزوج امرأة يقال لها: أم قتال بنت أبي الميص، قوليدت له غيلاما بممكة فكنت استرضع له. فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه فلكاني نظرت إلى قدميك. قال: فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال: ألا تخبراا بقتل حسوسة فال: تعم، إن حموة قتل طعيمة بن عدى بن الحيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فانت حر، قال: فلما أن خوج الناس عام عينين ـ وعينين جبل بسحيال أحدبيته وبينه واد- خوجت مع الناس إلى القتال فلما اصطفوا للقتال خوج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: ياسباع، يا ابن أم المار مقطعة البطور، أتحاد الله ورسوله ١١٠ قال: لم شدعليه فكان كأمس الذاهب قال: وكهنت لحمة قاتحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في انته حتى خرجت من به وروي كهه، قال: فكان ذاك العهديه. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشافيها الإسلام لم خرجت إلى الطالف، فأرسلوا إلى رسول الله الله وسلا فقيل لي: إله لا يهه براوسل، قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رصول الله ك فلما رآني قال: ((آلت وحشير؟)) قبلت: لعم، قال: ((أنت قتلت حمزة))، قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك، قال: ((فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني))، قال: فحرجت. فلم قبض رسول الله 🕮 فخرج مسيسلسة الكذاب قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلى أقتله فأكافئ به حمزة، قال: فيخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان، فإذا رجل قائم في ثلتمة جدار كأنه جمل أورق ثال الرأس، قال: فرميته بحربتي فرضعتها بين لذيبه حتى خرجت من بين كتفيه، قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته.

قال عبدالله بن القطال: فأخبرني سليمان بن يسار: أنه سمع عبدا لله بن عمر يقول: فقالت جارية على ظهر بيت: وا أمير المؤمنين، قتله العبد الأسم د. ٢٠٠

٣٠ و في مستد أحمد، مسند المكين، باب حديث وحشى العبشي عن النبي، وقد: ٤٥٠٩٥١

ترجمہ: جعفر بن عمر و بن امیضمری نے کہا کہ میں عبیداللہ بن عدی بن خیار کے ساتھ سفر کیلئے نگلا جب ہم لوگ جھس ہینچیتو عبیدانلہ بن عدی نے کہا کہ چلووحثی بن حرب ہے ل کر حضر ت حمز و ﷺ کا حال پوچھیں، ٹس نے کہا چلو، وحفی خمص ہی میں رہتا تھا، چنا نچہ ہم نے لوگوں ہے پید معلوم کیا تو بتایا گیا دیکھو! وہ اپنے مکان کے سامیہ ك فيح مثك كى طرح چولا بوابيشا ب جعفر كہتے ہيں كه بم وحثى كر قريب ك اور ملام كيا، اس في سلام كا جواب دیا، اس وقت عبیدالله اپنا عمامد مر پراس طرح لیلیے ہوئے تھے کے صرف آ محس نظر آ رہی تھیں، وحتی کواس ہے زیادہ پچی نظر نہیں آ رہا تھا کہ دہ ان کی آنجھیں اور پیرد کچیر ہاتھا، آخر عبید اللہ نے بوچھاوٹی جھے بہاتے ہو، وحثی نے ان کودیکھا اور کہا غدا کی تتم! میں اتنا جا نہا ہوں کہ عدی بن خیار نے ایک عورت ام قبال بنت الی العیص سے شادی کی تقی ، ام آنال کے ہاں مکہ میں جب ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں اس بچہ کے لئے انا کو تلاش کرر ہا تھا کہ ا چا تک اس بچہ کواس کی مال کے پاس لے گیااوروہ بچہ اس کو دیدیا، میں نے اس کے دونوں چرد کھیے تھے گویا اب مجی میں اس کے پاؤں د کھے رہا ہوں جعفر کہتے ہیں کہ عبید اللہ نے منہ پر سے پر دہ ہٹا دیا اور وحثی سے کہا کہ ذرا تمزہ 🕳 کے تن کا حال تو بیان کرو، وحثی نے کہا بات ہیہے کہ بدر کے دن حزوہ 🕳 نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو مارڈالا تھا، جیر بن مطعم نے جو کدمیرے مالک سے مجھ سے بدکہا کداگر تو حزہ کو میرے بچا طعمہ کے بدلے مارڈ الے تو تو آزاد ہے، وحثی نے بیان کیا کہ جب لوگ عینین کی اُڑ انک کے سال قطے جواَ حد کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے، اُحداور اس کے درمیان ایک نالہ ہے، اس وقت میں بھی لڑنے والوں کے ساتھ انکا، جب لڑائی کے لئے مفیں درست ہوچکیں تو سباع بن عبد العزى نے آ کے فعل كركها كدكيا كوئى الرنے والا ہے؟ حز و بن عبد المطلب 👟 نے اس کے بالقابل بیٹی کر کہااوسیاح! ام نمارہ کے بیٹے جو بچوں کا ختنہ کیا کرتی تھی ، کیا تو اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، پھر تمزہ 🚓 نے سباع کوگز رے ہوئے دن کی طرح بنا دیا۔وحش نے کہا پھر میں قتل تمزہ کونل کرنے کی فکر میں ایک پھڑ کی آ ڑ میں بیٹے گیا، جب عمرہ کا میرے قریب آئے میں نے ان کو اپنا ہتھیار پھینک کر مار دیا اور آخر میر اجھالا ان کے زیر ناف ایسالگا کہ وہ سرین سے پار ہوگیا، وحثی نے کہا بیان کا آخری وقت تھا۔ جب اٹل قریش مکدوالی آئے تو میں بھی ان نے ہمراہ مکرآ گیا، جب فتح مکہ کے بعد مکہ میں اسلام مجیل گیا، تو میں طائف میں جا کرمتیم ہوگیا، اس کے بعد طائف والوں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس قاصد بھیج اور مجھ ہے کہا کہ وہ قاصدوں کونین ستاتے ، تو مجرین جمینیت قاصد رسول اکرم 🥮 کی خدمت میں حاضر ہو گیا، آپ 🛎 نے جھے کو دیکھ کر کہا کہ کیاتم ہی وحثی ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں ، آپ 🕮 نے پوچھا کیا حزہ کوقم ہی نے شہید كياتفا؟ مِن نَهُ كِهَا فِي بان، أَبِ الله كوتوس كيفيت معلوم ب، آپ نے فر ما يا كياتم اپنا منه مجھ سے چھپا سكتے ہو؟ میں یہ بات من کر با ہرآ گیا۔ اور پھررسول اللہ ﷺ و قات کے بعد جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا توش نے سوچا کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمہ کو مارنے جا دُل گا، شایداس کو مار کر حز ہے کے قبل کا کفارہ ہو سکے،

میں مسلمانوں کے ساتھ مسیلہ کے مقابلہ پر نگلا ،مسیلہ کے لوگوں نے جو پچھے کیا وہ میں دکھیور ہاتھا ،اس کے بعد میں کیا دیجتا ہوں کہ مسلمہ کذاب ایک و بوار کی آڑیں کھڑا ہے، سر پرنشان اور اونٹ کا سارنگ ہے، میں نے وی حربہ جو حضرت حمز ود عللہ کے لئے استعمال کیا تھا نکالا اور اس کو مار دیا جواس کی دونوں چھاتیوں کے درمیان سے ہوتا ہوا دونوں مونڈھوں سے پارٹکل گیا ،اتنے ہیں ایک انصاری کو کراس کی طرف گیا اور میں نے اس کی تھو پڑی يرايك كوارجهي لكاكى \_

عبدالله بن نضيل اس حديث كراوي بيان كرتے جي كه مجھ بسلمان بن بيار نے ان كوعبداللہ بن عمر رضی الله عنمانے بتایا کہ جب مسلمہ مارا گیا توایک با یمی مکان کی جہت پر چڑھ کر کہنے گئی ہائے امیر المومنین (مسلمه) كوايك كالے غلام نے مار ڈالا۔

#### حضرت حمز ہ بن عبدالمطلب 🦛 کی شہادت

امام بخاری رحمداللہ نے حضرت حزہ بن عبدالمطلب کے کُٹھادت کے واقعہ کے بارے میں یہ باب قائم کیا ہے اور اس میں بیدوایت نقل کی ہے۔

"عن جعلوبن عموبن أحيه الخ" جعفرين عربن اميركت بن كه ش عبدالله بن عدى بن خياد كما توسغ يرلكا، "فلما قدمنا حمص، قال لى الخ" جب بم تمص شمر ينج توعيد الله في كما كركيا آب کور غبت ہے کہ ہم وحثی سے جا کرملیں اور ان سے حضرت حمز ہ اللہ کے قبل کے بارے میں بوچھیں جمیہ وہی وحثی ے جس نے مفرت تر وہ اللہ کوشہید کیا تھا۔ نام عن ان کا وحتی ہے اور بیسیاہ فام تھے اور ممص میں رہے تھے ، تو میں نے کہایاں۔

"فعليل لنا المخ" بم في لوكول إن كايت لوجها، تو جميل بتايا ميا كدوه اي كل كرمائ يس بينچ ہوئے ہں،" کے اف حمدت" جیے کدوہ ایک مجری ہوئی مثک ہے۔مطلب ہے کہ اس کاجم زراب ڈولٹتم کامونا تھا اور سیاہ تھا تو مظلب ہیے کہ وہ الیے نظر آئے تتے جیے کہ ایک بحری ہوئی مشک رکھی ہوئی ہے۔ "قال: فحد شنا، حتى وقفنا الغ" كتيتين كريم الا اوريم جاكر تحوار سة اصلى إان ك سامنے کھڑے ہوئے اور سلام کیا۔

#### عرب كاقيا فهاورها فظه

"وعبيد الله معتجو به عامته الغ" عيدالله بن عدى بن خيار جوير \_ راتقي تقانبول في مامد

اس طرح با ندها بواقعا كدآ تكمول كرسوا بجونظرنين آر باقعا - چيره نظرتين آر باقعا آتكميس نظرآ رن ي تقى اور پا وَل نظرآ رب شف -

"فقال عبهدالله ياوحشى الغ"انبول في وشقى بهاكياتم بحص بجيانة بو؟

''قبال فنظو المبه ثم قال: لا والله الا أنبي أعلم الغ'' تو وشى نے ان كاطرف ديكھا اوركہا كه تهميں پچيان تو نميس رہائيكن ايك واقعہ مجھے يادآ رہا ہے، وہ يہ كەعدى بن خيار نے ايك محورت سے نكاح كيا تھا جن كانام ام قال بنت ابى العيص تھا، اس كے ہاں كديش ايك لاكا پيدا ہوا تھا، يش اس بچے كودودھ پلانے والى حال كرتا تھا كہميں سے اس كودودھ پلانے والى ل جائے۔

"فیعسمات ذاتک المفلام مع آمد المغ" تویش اس الا کواس کی باس سے ساتھ لے گیا اور پس نے اٹھا کروہ بچہ اس دود ھاپلانے دائی تورت کودیا تھا، اس دفت بچھے اس بچ کے قدم نظر آئے تھے۔ اب لگتا ہے کہ پس تیرے قدموں کودیکی دہا ہوں لینی تیرے قدم اس بچر کے قدم کے مطابق ہے۔ پس اور پچھوٹیس کہرسکا کین اتنا تھے یا دہے۔

د کیمیں! عرب کے لوگ ایسے ذہین قیا فہ شاس تھے کہ اس واقعہ کو جالیں، پچاس سال کا عرصہ گذر چکا تھا کیونکہ میہ پیدا ہوئے، دودھ پلایا گیا، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، یہاں تک کہ چالیس سال کے بعد یہ داقعہ پیش آیا تو چالیس سال پہلے کا واقعہ نہ صرف یا دہے بلکہ پاؤں کی بناوٹ تک یادہ ہو قیا فہ اور حافظہ دونوں مس بلا کے تھے۔

''[ن حم**زة قتل طعیمة بن عدی بن النحیار ببل**والغ" حفرت تمزه عظیر نے طعیمہ بن عدی بن خیارکو بدر کے دن قل کیا تھا، برعبیداللہ کے بھائی ہوئے، جبر بن طعم بن عدی جو میرے مولی تھے، بریجی بور میں مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگرتم تمزہ کومیر سے بچاطعیمہ بن عدی کے بدلہ بیش قمل کر دوتو تم آزادہو۔

"فسلسما ان حوج المخ" جب لوگ عینین دالے سال نظے اور عینین کی وضاحت کردی که "عید نین جبل مجها لی احد" احد کے قریب ایک پہاڑے اس کو تیمین کتبے ہیں اور اس کی طرف اس لئے منسوب کیا کہ کفار کا لنگر اس جبل تعینین کے پاس جا کر فروش ہوا تھا، تو ہم لوگوں کے ساتھ الزائی کے لئے لکا۔

" فلمه اصطفوا للقتال خوج صباع" جب آل كيلتے جب صف بندى ہوئى تو مبادز طلب كرنے كے لئے مباع على فق مقالم كرنے والام وجود كے لئے مباع على فق اللہ عنوالام وجود كے لئے مباع على فق مقالم كرنے والام وجود

ہے؟ توحفرت حزہ اس کے مقابلہ برآئے۔

جس فخف ہے حضرت حمز وہ 🚣 نے مرار ز طلی میں مقابلہ کیا تھا یہاں پر اس کا نام سیاع ہے، جبکہ بعض دوسرى رواتيول مين دوسرانام آيا ب، اى طرح الوشيب كانام بعي آيا بيكن اس روايت مين سباع كانام ب-

معرت حر ويطه نظر اورائبول نے اس کوکہا کہ "باسباع یا ابن أم أنعاد مقطعة البطور"اے سباع! اے ام انمار کے بیٹے! جولا کیوں کی ظر کا نئے والی ہے۔

"بعط و " بظر عورتوں کی شر مگاہ کے اندر گوشت کی ہو ٹی جیسی ہوتی ہے، عر یوں کے رواج کے مطابق جب بچيول كاختنه موتا تقااس كوكانا ما تا تقاءاس كوبظر كبته بين، "بعظود" اس كى جمع ب-

ا ــــابن ام انمار، جوبچیوں کی بظر کا نے والی تقی ،اس طرف اشارہ کیا کے سباع کی مال خات یکھی لیعنی لڑ کیوں کا ختنہ کیا کرتی تھی اور یہا جماییٹے نہیں مجماعیا تا تھا تو اس واسطے اس کو ایک طرح سے عمیب کے انداز میں ذكركيا كدام ام انمار كے بيٹے جوبظر كا ثيخ والي تقى۔

"الحاد الله ورصوله ه؟" كياتوالداوررسول كاحتال تاب؟ يعن تيرى كيااوقات اور عال ہے كو اللہ اوراس كے رسول كے مقابلے يرآئے۔

"شم شد عليه فكان كأمس الذاهب" عفرت مز والله فاس يرحملكيا، تووه اليابوكياك كذرى بولك كل يعنيقتابوكيا\_"قال: وكمعنت لحمزة تحت صحرة الغ" وشي ني كها كريس مفرت تروی کیلئے ایک چٹان کے نیچ گھات لگا کریٹے گیا،"رمیشہ بسحریسی فاضعہا فی انته" جب حفرت حز ہ 🚓 میرے یاس آئے تو میں نے ان کواپنے نیزے سے مارا، پھر میں نے وہ نیز ہ لے جا کران کے مثانے پر ر کودیا، "حدی خوجت من مین و د کیه" بہال تک اس طرح ش نے مارا کرو وان کے کولیوں کے درمیان ے لکل کیا لین ان کے بدن ہے آریارہوگیا،" لحکان ڈاک العہد بد "تو یکی بات حضرت جز وہ کی آخری بات تقی یعنی آخری بار جوان کوزنده دیکھا گیاده اس وقت تھا۔

"فللما وجع الناص وجعت الغ" جب كفارقر ليش مقام احدك باس سے واپس آئة في بس بح ان کے ساتھ واپس آیا آورآ کر مکه مرمد میں متیم ہوگیا یہاں تک کہ وہاں اسلام پھیل گیا، بھر میں طائف چلا گیا توطائف كالوكول فرسول الله الله كاس بهت الميلى، قاصد يصيح ، "المقيل لى: إنه لا يهيج الوصل المنع" توجھے کہا گیا کہ رسول کر مم اللہ الجیوں کاور جوش میں نیس آتے لین رسول کر یم المجیوں کوکوئی نقصان نبیں پہناتے ۔ تو میں بھی ایلچوں کے ساتھ چلا گیا۔

"فلما وآنى قال: آنت وحشى؟ الغ" جبرسول الله الفي يحدد يكما تولي جما كياتم بن وحقى ؟ مِن نے کہاں! پھرآ مخضرت ﷺ فرمایا کہ کیا تم نے ممزہ کوّل کیا ہے؟، تومیں نے کہا کہ بلاوہ کی مختی کی کیا ضرورت ہے صرف اتنا کہدویا کہ جوبات آپ کو پیٹی ہے وہ درست ہے بینی پیٹیں کہا کہ میں نے قل کیا۔ ''قبال: فصل تستنطیع ان تعیب المنے'' تو آپ شے نے فر بایا کرتم ایسا کر سکتے ہوکدا پنے چھرے کو جھ سے عائب دکھ کو؟ بیس سے بات من کر با بھرآ گھا۔

# معافی اختیاری فعل ہے

لین محاف قرادیا "الامسلام بهدی ماسحان قبله" لیکن پیا کواس طرح بے دروی کے ساتھ ہلاک کرنے والا آتھوں کے سامنے ہوتو آدی کو وواقعہ یا وآئی جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ میرے دل میں کوئی کدورت ایسی مقامی میں مناز کر کے ایسی نے تقصان دو ہو، اس واسطاسے چرو کو جھوسے دور در کھنا۔

اس سے بیدمعلوم ہوا کہ معاف کرنے کے لئے بیضروری ٹبیں ہے کہ جس فخص کومعاف کیا گیا اس کے ساتھ خوشکوار تعلقات بھی قائم ہوجائے۔

معاف کردیا اس کے متن عمل ہے کہ آخرت میں انقام خیبیں لیں مے لیکن ول مل جانا، طبیعت میں فوشگواری کا داعیہ پیدا ہوجانا لیدکی ضروری ٹیس کیونکہ بیانسان کے اضیارے باہر ہے۔

''فسلم قبض وصول الله ﷺ فسحوج مسيلمة النع'' جبرسول الله ﷺ كاوصال ووااورسيلمه كذاب نے نبوت كا دعوئ كيا توش نے كہا كدكل كاس كياس جا دَن كا، شايداس كَ لَّ كرنے كاموقع لل جائے توكم ازكم معترب جز وجله كَ لَّى كا جو بھے سرز دہوا تھا اس كى بكھ تلانى ہوجائے ، تو جس بحى لوگوں كے ساتھ جنگ يمامہ جس لائے كيكے كيا۔

"فیکان من امره ما کان" الراز افی کا جو پرقصه تفاده بیش از وجل قائم فی للعمة جداد الغ" فیا کا بیش کا جو پرقصه تفاده بیش کر ابوا ہے اور دو الیا لگ رہائے ہیں کہ اللہ کا بیش کو کی بیش کر ابوا ہے اور دو الیا لگ رہائے ہیں کہ کر ابوا ہے اور دو الیا لگ رہائے کہ کو کی بیش کے کا دن بی دو وجعید بین فلدید الغ میت المحد بیش کے اس کے کندھوں کے درمیان سے لگل گیا،"ووقب المید وجل من الانصاد الغ "ای وقت ایک انسازی محالی چھا تک لگا کرائی طرف گے اور آگی کھور کری برایک کوار ماری جس سے اس کا فاتمہ ہوگیا۔

عبدالقد بن فضل كتبة بين كه مجهد سليمان بن يبار في خردى كدانهول في حضرت عبدالله بن عروض الله عنها ب مناكده فريار ب بين كه "فلقالت جيادية على ظهر بيت" جب سيلد كذاب كتل كاداقه جواتوا يك جاريد بإندى جوابي كمر محجب بكفرى تنى الرسف كها "وا أحب والمسعد ومسيسة، فعسل المعدد الاسود" افسوس بامير المؤمنين بركدايك كافي غلام في كل كرديا، اس في مسيلم كذاب كوامر المؤمنين كها

# سب سے پہلے امیر المؤمنین کالقب کس کوملا؟

بعض او گوں کواس روایت کی محت براس لئے تامل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسیلمہ کا جو تبھین ہے وہ اس کا نام امیرالمومنین رکھتے ہوں کیونکہ اس کورسول کہتے تھے۔

میاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ مسیلہ گذاب کو جار پیے نے امیر المؤمنین کہا ہے حالانکہ بیر کوئی المی بات نہیں اس واسطے کہ دو پیاری کا کی ہے دو اپنے چیوا ہے لفظ استعمال کرے ہم کون میں اس کورو کئے والے۔اس نے اپنے عمل سے اس کوامیر المؤمنین کہد ریا اس لھاظ ہے کہدہ وپورے لفکر کی قیادت کر رہا تھا تو بیرکی ا ایسی اعتراض کی بات نہیں ہے جس کی وجہ ہے اس دوایت کورد کیا جائے۔

امیرالموسین لقب کے بارے بی تاریخ بی آتا ہے کہ بطور ظیفرسب سے پہلے بیلقب معرت عمر بھ نے اپنایا اور انجی کودیا گیا۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر بھے نے بطور ظیف امیر المؤسین کالقب استعال فیس کیا تھا۔ مع

بعض روایات میں ہے کہ وحق کو ہندہ زوجہ الی مغیان نے حضرت جزہ کے لگل پر ما مور کیا تھا۔ دونوں روایتوں میں تطبیق ہے ہے کہ ابتدا میں تو جیر بن مطعم نے کیا تھا لیکن جب ہندہ کو پیت لگا تو وہ مجمی حضرت حزہ دی ہے خار کھائی ہوئی تھی، کیونکہ اسکے بہت سے رشتہ دار مارے گئے تھے ہندہ نے تھم کھائی تھی کہ ان کا کلیجہ کپاچہا کاں گی۔ تو اس واسطے ان سے بات کی کہ جب تم قبل کر وتو پھر ان کا کلیجہ میر سے لئے لے آتا اور واقعی اس نے اس کو چایا۔

# (۲۵) باب ما أصاب النبي الله من الجراح يوم أحد يوم أحد من رسول اكرم الكرم الكر

حضور 🥮 وا عد کے دن جوزخم پنچے ،اس باب میں اس کا بیان مقصود ہے۔

44 " - حدث إسحاق بن نصر: حدثنا عبدالرزاق ،عن معمر ،عن همام: سمع أبا هريرة 🌤 قبال: قال وصول الله 🎕 : ﴿ وَاشْعِيدَمْ عَبْدِينِ اللَّهِ صَلَّى قُومَ فَعَلُوا بِنَبِيهِ - يَشْيِر إلَى رباعيته - اشعد فطب الله على رجل يقتله رسو ل الله في سبيل الله)). 2

ترجمہ: امام کہتے ہیں کہ میں سنا کہ حضرت ابو ہر یہ می فربار بے سے کہ رسول اللہ 🕮 نے فربایا ہے اللہ کا سخت فضب ہے اس توم پرجس نے اپنے تیفبر کے ساتھ یہ کیا ( دانتوں کی طرف اشار و کرتے ہوئے ) ،اللہ تخت غصے موااس فض برجس کواللہ کے تغیر 🦚 نے اللہ کے راہے میں مارا۔

40 ° 7 ـ حدلتي مخلد بن مالك : حدثنا يحي بن سعيد الأموى: حدثنا ابن جريج ءَ عن صمرو بن دينار، عن حكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اشتد غضب الله على من قعله النبي 🗯 في سبيـل الله ،اشعـد ضحب الله على قوم دموا وجه نبي الله 🌦 . [انظر:

ترجمہ: عکر مدروایت کرتے ہیں کہ حضرت این عہاس رضی اللہ تعالیٰ عنبما فر ماتے ہیں اللہ تعالیٰ کاسخت خصراس برہے جس کوآپ 🦚 اللہ تعالیٰ کی راہ میں ماردیں، اللہ تعالیٰ کا سخت غضب اس قوم برہے جواب پیفبر 🕮 کے جیرہ کوخون آلود کریں۔

ان دونوں روایات میں اس بات کا ذکر ہے جب غز وہُ اُ مدیس نبی کریم ﷺ قریش کے حملے میں زخی ہوئے تو آتخضرت 🛎 نے ان کے لئے بدؤھا کرتے ہوئے فرمایا کداس قوم پر یعنی قریش پر اللہ کا ضعب بوا شدید موجنہوں نے اسے بی کے ساتھ سے معاملہ کیا۔

نی کریم 👛 نے ایے ریاحیہ یعنی وندان مبارک کی طرف اشاز ہ کرتے ہوئے سے ارشاد فریایا۔

نیز ٹی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا غضب اس محض کے اوپر بڑا شدید ہے جس کو اللہ کارسول اللہ کےراہتے میں آل کردے۔

٨٣ وفي صبحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب اشتداد فضب الله على من قطه رسول الله، وقي: ٢٣٣٨، ومستد أحمد، يالي مستد المكثرين، ياب بالى المستد السابق، وقع: ٢٨٧٧

وح . وفي مستد احمد، ومن مستديني هاهم، باب بداية مستدعيد الله بن المياس، وقيم: ٣٠٤٨

سیا صد کے موقع پر ہوابعض رواجوں میں آتا ہے کہ آپ 🗯 نے امیہ بن طلف کونل کیا اور بعض میں رکا نہ کا ذکرآتا ہے تو بہر حال اس کی طرف اشارہ ہے۔

20 0 / سحد التاقيبة بن سعيد :حداثنا يعقوب ،عن أبي حازم: أنه سمع سهل بن صعد وهو يسأل عن جوح رسول الله الله الله الله إلى الأعرف من كان يفسل جوح رسول الله الله ومن كان يسكب الماء وبما دووي اقال : كالت فاطمة بنت رسول الله الله تنفسله ،وعملي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لايزيدالدم إلاكفرسة أخذت قطعة من حصير و أحرقتها والصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومشاوجوح وجهه وكسوت البيضة على رأسه. [راجع: ٢٣٣]

ترجمہ: حضرت بہل بن سعد اللہ ہے كى نے نبي كا كے زخمى ہونے كا حال يو جماء بہل بن سعد كانے کہا خدا کی نتم! شر، جا نتا ہوں کرحضورا کرم 🦚 کا زخم کون دھور ہاتھا ادرکون یا ٹی ڈال ر ہاتھا ، اورکون کی دوالگائی گٹی، ہوا پی کہ فاطمہ بنت رسول اللہ 🕮 آپ کا زخم دھور ہی تھیں ، اورعلی 🚓 ڈ ھال سے پانی ڈ ال رہے تھے ، جب فاطمه رضی الله تعالی عنهانے ویکھا کہ خون کی طرح بندنہیں ہوتا ہے تو انہوں نے بوریئے کا ایک عمرًا جلا کراس کی را کا زخم میں مجروی، خون بند ہوگیا، بیل دن تھا جب کدآپ ﷺ کے دانت مبارک شہید ہوئے اور چہرہ مبارک زخى كيا كياا ورخو د كو پقر ماركرس يرتو ژا گيا۔

کسی فخص نے حضرت کہل بن سعد 🚓 سے غز وہ اُحد کے لگنے والے رسول 🕮 کے زخموں کے بارے میں ہو چھا، توانبوں نے کہا کہ مجھے پہ ہے کدرسول اللہ 🗯 کے زخم کون دھور ہاتھا اور کون یانی بہار ہاتھا اور کس جيزت آپ كاعلاج كيا كيا-

" كانت فاطعة بنت وصول الغ" كرفرما يا كدفا طمه بنت دسول الله ه آسي كا زخم دحور بي تحيس اور حفزت على 👟 ڈ ھال کے اندریانی لے کر بہار ہے تھے ، جب حفزت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے و یکھا کہ خون اورزياده بهاجار بإباورياني ڈالنے سے خوان بيس رک رہا۔

" أخذت قبطعة من حصيم و أحرقتها وألصقتها المخ" تريَّاني كاليك كزالباءاس كوطايا اوراس کوو ہاں خون کی جگہ پر رکھا تو خون بند ہو گیا۔

غزوہ اُ صدے دن نی کریم ﷺ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئ اور آ ب ﷺ کے چیرہ انور بربھی خم

آئے اور آپ 🕮 کے سراندس پر جوخو د تھا وہ بھی پھر مار کر تو ڑا گیا اس کی وجہ سے اس کے پچھ ملتے ، کڑیا ں چرے میں تھس سکتے تھے۔

٢٠٠٤ ـ حدثتي عمرو بن على: حدثنا أبو عاصم: حدثنا ابن جريج، عن عموو ابـن ديـنــار، عـن عـكــرمة، عـن ابن عباس قال: اشتد غضب الله على من قتله لبي، واشتد كَعَيْبِ اللَّهُ عَلَى مَن دَمَى وَجِهُ رَسُولَ اللَّهُ ﴿ [رَاجِع: ٣٠٤٣]

ترجمه: عکرمه روایت کرتے ہیں کہ حصرت ابن عباس رضی الله عنجها نے فرمایا که الله کا سخت غضب اس فخض پر ہے جس کوخو داللہ کا پیغیبر ﷺ کل کر وے اور سخت غضب ہے خدا کا اس پر جس نے اللہ کے پیغیبر ﷺ کے چرومبارك كوخون آلود كيا\_

# (٢٦) باب ﴿ اللَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ باب والدُّنسُولِ ﴾ باب: جنهول خاص الله على الله على

غزوة حمراءالاسد

اس باب میں غز د و ممرا والاسد کا بیان کرنا مقصود ہے۔

ان كالمجونعا نب كرنا جائے-

بعض روایتوں میں ہے کہ اس مرحلہ پر بی آپ اللہ کو پعض ذرائع سے یہ اطلاع ل کئی تھی کہ قریش كالشكرمقام روحاء من جاكر فهركيا باوردوباره تملك تيارى كررباب

اس واسطے آنخضرت 🧸 نے محابہ کرام 🚓 سے فر ما یا کہ کچھ لوگ تعا قب کے لئے چلے جا کیں اور فقا وہی لوگ ہمراہ چلیں کہ جومعر کئے اُصدیش شریک تھے۔

حقرت جارين عبدالله على في حاضر بوكر عرض كياكه يار مول الله! مير ، والدأحد مين شهيد بوت بہنوں کی خبر میری کی وجہ سے میں اُ حد میں شریک نہ ہوسکا۔اب میں ساتھ چلنے کی اجازت میا ہتا ہوں، آپ 🕮 نے ساتھ ملنے کی اجازت وی۔

ں اس خروج سے آپ کا ایک مقصد میر تھا کدوشمن میہ نسجھ لے کہ مسلمان کمزور ہو یکھے ہیں۔

# صحابهٔ کرام 🚓 کی بہا دری اور حوصلہ

بادجود بید کسمحابرگرام که خشد اور نیم جان ہو بچے تھے اور ایک شب بھی آ رام نہ کیا تھا کہ آپ کی ایک آواز پر پھرکنل کھڑے ہوئے۔ چنانچہ محابۂ کرام کھ کا احتماب ہوا اور آنخضرت کے ستر صحابۂ کرام کھوکیکر آگے روانہ ہوئے۔

جب حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے تو ہونز احد ( بعد میں یہ قبیلہ مسلمانوں کا حلیف بناء اس دقت یہ قبیلہ مسلمان تو نیس ہوا تھا لیکن مسلمانوں کے ساتھ کہا جہ نہ کچھ ہور دی رکھتا تھا) کے ایک سر دار تعنویت کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اوران سحابہ کی تعزیت کی جواحد میں قبید ہوئے تھے۔

مسلمانوں سے دخصت ہونے کے بعد بوٹر اصرکے بیر دارا ایسفیان سے ملا قات کے لئے بھی گئے، جو
اپنے انگر کے ساتھ روحا کے مقام پر پڑاؤڈالے ہوئے قا، وہاں کفار نے آپس بیں بیہ مشورہ کیا کہ ہم تواچی
خاصی جتی ہوئی جنگ ہار کے آگے، مسلمانوں کے بہت سے بڑے لوگ ہم نے شہید تو کردیئے لیکن کیا بی
اچھا ہوتا کہ سب بی کوشم کردیئے، جولوگوں نے کہا کہ ابھی بھی پچوٹیس کیا تو چلوواہس جلتے ہیں اور جاکر دوبارہ
جملہ کرتے ہیں اور جو باتی رہ گئے ہیں ان کو بھی خشاتے ہیں۔ یہ بات ان کے دل میں مطے ہوئے گئی اس کے لئے
جملہ کرتے ہیں۔ در نے گئے۔

تو بنوٹز اعد کے سر دارنے کہا کہ کس فکر ش ہوتہیں پیڈیش کہ تھے مدینہ منورہ سے ایک بہت پڑ الفکر لے کر روانہ ہو بچکے ہیں اور منفر یب تمہارے او پر عملہ آ ور ہونے والے ہیں ٹم تو کہتے ہو کہ ان کو جا کرفتم کرویں اب تو اپنی نجر منا ؤ۔

۔ ایوسفیان نے جب بیسنا کیمسلمان آرہے ہیں تو چراہیخ ساتھیوں سے دوبار ہ مشورہ کیا اور پھر فیملہ میر کیا کہ واپس بی چلتے ہیں جو کچھ ہو گیاہے وہی بہترہے ،اس ہے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔

حراء الأسد سے متعلق قرآن میں اللہ تعالی نے محابہ کرام کی بہاوری اور ان کے حرصلے کا ذکر فرمایا ہے:

﴿ لَلِيهِ مَنَ اسْتُعَجَابُوا لِللَّهِ وَالرَّسُولِ مِن يَعْدِمَا أَصَابُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَصَابُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَصَابُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْمَ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَلَ المَّرْعِيْمَ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَلَ جَمَعُوا لَكُمْ فَا مَصْوَفُمْ قَوْادَهُمْ لِمِمَانًا لَّا وَقَالُوا

حَسْبُنَا اللَّهُ وَيِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ ج

ترجمہ:دہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی الله اور رسول کی پہار کافر ماں برداری سے جواب دیا، ایسے نیک اور آئی لوگوں کیلئے زیردست آجر ہے۔ دہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ: یہ (کمہ کے کافر) لوگ (تمہارے) مقابلے کیلئے (پھرے) بھی ہوگئے ہیں، لہذا ان سے ڈرتے رہنا، تو اس (خبر) نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کردیا وروہ پول آٹھے کہ: "ہمارے لئے الله میں اور اضافہ کردیا وروہ پول آٹھے کہ: "ہمارے لئے الله کانے اور وہ بھیرین کارسازے"۔

قرآن کی اس آیت بی اس آیت بین ای حرا والاسد کے واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں کی تعریف کی ہے جنہوں نے الله ورسول کی بات مائی مان کی دگوت پر لیک کیا ہوئی تھا تھا گئے اللہ ورسول کی بات مائی کے بات کی دول کے بیاد ان کو دخم کی چکا تھا گئی اس کے واقعہ بیس بہت سے صحابہ کرام کے شہید وزخی ہوئے سے ایس مالت میں مجروبارہ اس کشکر کے تھا قب میں جانا ورلز ان کسلیج تیار ہوجاتا ہیں ہوی حوالم دی کی بات تی اور اللہ اور رسول کی کی اعلام کے دار کو والے کی دول کا بیات کی اور اللہ اور رسول کی کی اعلام کی بات تی اور اللہ اور رسول کی کی اعلام کی بات کی اور اللہ اور رسول کی کی اعلام کی بات کی اور اللہ اور رسول کی کی اعلام کی بات کی اور اللہ اور رسول کی کی اعلام کی بات کی اور اللہ اور رسول کی کی اعلام کی بات کی اور اللہ اور سول کی کی ایک کی بات کی اور اللہ اور سول کی کی ایک کی بات کی ایک کی بات کی اور اللہ اور سول کی کی ایک کی بات کی دول کی دول کی کی دول کی کی دول کی دول کی کی دول کی کی دول کی دول کی کی دول کی کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی کی دول کی

يَكُمْ ٣ \_ حَدَثِيقُ مَحمد: حداثنا أبومعاوية، عن هشام، عن أبيه، عن هالشة رضى الله وصلى الله وصلى الله وصلى الله وصلى الله والرَّسُولِ مِنْ بَعَدِمَا أَصَابَهُمُ القَرْحُ لِلِذِيْنَ أَحْسَنُوا مَنْهُمُ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ القَرْحُ لِلِلِيْنَ أَحْسَنُوا مَنْهُمُ وَاللَّهُمُ القَرْحُ لِللَّهِمَ عَلَيْهُمُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

ع [ال همران: ۱۵۲۰۱۵۳]

ال فعج الباري، ج: ٤، ص: ٣٤٣ و كتاب المفازي للواقدي، ج: ١ - ٣٣٤

٣٣ وقبي صبحيح مسلم، كتاب قطائل العنجابة، باب من فطائل طلحة والزبير، رقم: ١٣٣٧، وصنن ابن ماجة، كتاب المقدمة، باب قطل الزبير، وقم: ١٢١

ترجمه: حعرت عا تشرض الله تعالى عنها نے فرایا کہ ﴿ الَّهِ لِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَوْمُ عَالَمَ ﴾ جن نوگول نے زخی ہونے کے بعد اللہ تعالی اور رسول کا تھم مانا ، ان بیل جونیک اور پر ہیز گار ہیں ان کو بہت تو اب لیے گا۔ اے میرے بھانے ! تہمارے والد زبیر کھاور نا نا ابو بکر صدیت کھا انکی لوگول میں سے تھے، بات بیرہوئی کداُ مد کے دن رسول اکرم 🐞 کو جوصد سر پہنچا تھا ، اور کا فر مکہ کو داہی گے تو آپ 🕮 كويدانديشه پيدا مواكد كافركېي بجرلوب نه آئي، تو آپ 🕮 نے فرمايا كدان كافرول كاتعا قبكون کرتا ہے؟ بینظم مُن کرستر حصرات نے اس تھم کی قبیل کی ،حصرت عروۃ بن زبیر رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ ان لوگوں میں زبیرا درا بوبکررضی اللہ تعالیٰ عنما تھی شامل تھے۔

# واپس لوٹنے والوں کے تعاقب کا تھم

اس دوایت میں مفرت عا کشرمنی الله عنها غزوة حمراءالاسد کا واقعه بیان کررر ہی ہیں ۔

ہشام بن عروہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیآ یت بڑھی "﴿ الَّذِينَ اشْعَجَابُوا لِلَّهِ وَالرُّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ والعَ ﴾ يعنى وه لوك جنبول فَ زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی ایکار کا فرمال برداری سے جواب دیا، ایسے نیک اور متقی لوگول کے لئے زیردست اُجرہے۔

آيت برعي المان المعترد عروة بن زيروض الله منها عالم " يسا ابن أخصى الحان أبوك منهم: النوبس وأبوبكر" اع بماغ إتمار عوالداورنانا بمي ان لوكول بن س تح من كا تعریف اس آیت میں آئی ہے کہ ایک تمہارے باپ زبیرین توام کا اور دوسر اصدیق اکبر کا بھی ہمی تھے۔

لما أصاب وصول الله الما ما أصاب يوم أحد" اورويديش كرجب رسول كريم اله كوامد دن پہنچا وہ معاملہ جو پہنچا یعنی آپ ﷺ کے بہت سے محابہ شہید ہوئے۔

"والمصوف المعشوكون خاف أن يوجعوا" اورجب شركين وابس حل محرَّة آب لل ك ول میں آندیشہ ہوا کہ آئیں میلوگ لوٹ کرشہ کہا کیں اور دوبارہ سے مدیند پر جملہ نہ کردیں ، تو آپ 🙈 نے فرمایا كى "من يا هب في الرهم؟" كون ب جو كفار كے لئكر كے تعاقب بيس جائے كا؟

"فالعدب منهم مسمون وجلا" توسر محايد كرام الله ف آب كلى اس يكار ير ليك كهااور قريل ك تعاقب من جانے كے لئے تيار ہو كئے باد جودائ كمكنين تقاور بهت تفكے ہوئے تقے۔

" قال: كان فيهم أبومكر والزبيو" حضرت عروة بن زبيرضى الدعنمان فربايا كدان لوكول من

#### 

حضرت ابو بکرا و رحظ بنند نیررض الله تعالی عنبه بھی شامل ہے، یعنی ان کے والد حضرت زیبرین موام کے اور منا تا حضرت ابو بکر صدیق آگبر کے بھی مثال ہے تعاقب میں جانے والے لکٹر میں۔

# (۲۷) باب من قتل من المسلمين يوم أحد أحد كروزشهيد مون والمسلمانول كابيان

منهم: حمزة بن عبدالمطلب، واليمان، وألس بن النضر، ومصعب بن عمير.

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے أحد کے روز شہیر ہوئے والے مسلمانوں کا ذکر فر مایا ہے: جیسے حضرت جمز ہ بن عمید المطلب ، حضرت کمان ، حضرت الس بن نضر اور حضرت مصحب بن عمیر ہے۔

444 مسحدث عمرو بن على: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبيء هن قتادة قال: ما تعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا اعز يوم القيامة من الأنصار.

قال قدادة: وحدانا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد مبعون، ويوم بشر معولة سبعون، ويوم بشر معولة سبعون، ويوم الممامة على عهد رسول الله الله ويوم الممامة على عهد أبى بكر، ويوم مسيلمة الكذاب. ٣٠

ترجمہ: قادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ٹیل بھتے کہ حرب کے تمام قبائل میں انصارے زیادہ شہید کی قبلے کے ہوں، ان سے سے زیادہ عزت والاکو کی قیامت کے دن ہو۔

" قادہ کہتے ہیں کہ بچھے انس بن مالک ﷺ نیامہ کے اس کا صدے دن ستر آ دمی انسار کے شہیر ہوئے ، اورائے بی بیرمعو ند کے دن اورائے بی جنگ بمامہ کے دن ، اور بیرمعو نہ کا واقعی آ مخضرت ﷺ کی حیات میں ہوا تھا، اور بما مہاکا واقعہ طلاقت صدیقی میں ہوا، جس دن مسلم کذاب سے مقابلہ ہوا۔

#### جنگ أحداورانصار كى فضيلت

قا دہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں عرب کے قبیلوں میں سے کسی قبیلہ کوئیس جانتا جس کے عبیدوں کی تعداد انصار سے زیادہ ہواور قیامت کے دن ان سے زیادہ عزت والاکوئی ہولیتی انصار نے بہت شہید بیش کئے ۔ چنا نچیفز د و احدیش مهاجرین میں شہید ہونے والوں کی قعداد چیسات سے زیادہ نہیں تھی باقی سارے انساری سیار می تے اور آ کے بھی مخلف فروات میں آئے گا۔ مطلب بیہ کہ جننے شہید انسار میں سے ہوئے اتے اور کسی قبیلہ میں نہیں ہوئے ہیں۔

ا حد میں سر محابہ جوانصار میں سے شہیر ہوئے تھے بی تعداد تغلیباہے، اس واسطے کہ احد میں شہید ہونے والے کل محابہ کرام کھ ستر تھاوران میں سے چھرمات محابہ مہاجرین میں ، باتی تریسٹھ کے قریب انصار تھے۔ ابل عرب اکثر و بیشتر کسر کالحاظ نبین کرتے ، کسر کو حذف کرویتے ہیں یا اس میں اضافہ کردیتے ہیں تو تریسٹھ کوستر کہہ دینا محاور ۂ عرب کےمطابق ہے۔ ہیج

920 11 - حدثنا قتيبة بن معيد: حدثنا الليث ،عن أبن شهاب ،عن عبدالرحمن أبن كعب بين مالك :أن جابربن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله على كان يجمع بيسَ الرجلين من قعلي أحدقي ثوب واحد،ثم يقول:((أيهم أكثر أعمَّدَا للقرآن؟))قإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللجد وقال: ((أ ناشهيدهلي هؤلاء يوم القيامة))، وأمريدفتهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يفسلوا. [راجع: ١٣٣٣]

ترجمہ: عبد الرحمٰن بن كعب بن ما لك رحمد الله سے روايت ہے كه حضرت جاير بن عبد الله رضى الله عنهمانے ان کو بتایا که رسول الله 🛍 صد کے دن ڈوشہیدول کو ایک بی کیڑے میں لیٹینے اور ہو چینے کدان دوتوں میں قرآن كريم كس كوزياده يادتها، جب آپ كواشاره سے بتايا جاتا تو آپ 🗯 اس كوتبله كى ست آ كرت اور فریاتے میں قیامت کے دن اُن لوگوں کا گواہ ہوں گاء اورآ پ 🖀 نے فرمایا ان کواس طرح خون آلود ہ بلاغشل و نماز دفن كرديا جائے۔

# شہدائے اُ حداور حفاظِ قر آن کی فضیلت

حفرت جابر المنظر مات إلى كد"أن وصول الله كان يجمع بين الوجلين المخ"رسول الله 🖚 احد کے شہراء میں سے دوآ دیمیوں کو گفن دینے کیلئے ایک کپڑے کے اندر جمع کرتے تھے، کیڑوں کی قلت تھی تواس و: سطے ایک ہی کیڑے میں وود وشہدا م کوجع فرماتے تھے۔

"لم يقول أيهم أكثر أعدًا للقرآن؟ الغ" مجررول الله فرائ كران م عقرآن

مَمْ - طَمَنَ قَالَ قَتَلَ مِنْهُمْ صِيْعُونَ أَنْلَقِي الْكُسُوءُ وَاللَّهُ أَخِلُمِهُ فَتِحَ البَاريءَ ج: ٤- ص: ٣٤٧

کر یم کازیاد علم حاصل کرنے والاکون بے بین ان میں ہے کس کوتر آن زیادہ یا وقتا؟ تو جب ان میں ہے کس کی گ طرف اشارہ کیا جاتا کہ ان کوتر آن زیادہ یا وقاتو آپ ﷺ اس کولیر میں آگے رکھتے تھے۔

"امو بدفنهم بدمائهم "اورآب ان ان کوان کے تون کے ساتھ بی دفن کرنے کا عم دیا۔ "ولم بصل علیهم ولم بفسلوا" اوران پر نماز ہی ٹیس پڑھی اور شل ہی ٹیس دیا۔

شهيدكي نماز جنازه كاحكم

عسل نددینا توشفق علیہ بے کہ شہید کوشس نیں دیا جائے گا۔

نمازہ جنازہ ہے بارے ش اہام شافعی رحمہ اللہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنها کی اس صدیف سے استدلال کرتے ہوئے ٹرماتے ہیں کہ شہید کے اور پرنماز ٹیس پڑھی جائے گی۔

جبكه حنفيد كتب إن كه شهيد برنمازه جنازه برحى جائے گى۔

بیاختلاف اس وجب ہوا کہ فردہ اُ صد کے شہدا کے بارے میں روایتی اللف ہیں: بعض رواجوں میں شہید برنماز کی فی آئی ہواد بعض میں اثبات آئی ہے۔

تو حفيد كمت جي كرشبت مقدم ب نافي ير-

تطبیق دونوں شن وی ہے جو بی پہلے فرض کر چکا ہوں کہ ہرائیک شہید پرا لگ الگ نماز ٹیس پر می گئی، دل دس کے مجموعہ پر پڑھی گئی اور حضرت جن وہ ہرائیک شن ساتھ ہوتے تھے تو اس واسطے ابعض رواجوں میں آیا ہے کہ پڑھی، اپنوش رواجوں میں آیا ہے کہٹیس پڑھی اور بعض شن آیا کہ مرف جن وہ پر پڑھی گئی۔ وہے

٥ ٩ ٠ ٩ ـ وقال أبو الوليد، هن شعبة، هن ابن المنكدر قال: سمعت جابرا قال:
 لما قعل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب هن وجهه، فجعل أصحاب النبي هي ينهوني
 والنبي في ينه. وقال النبي في: ((لا تبكيه أو ما تبكيه ما ذالت الملاككة تظله بأجنعتها
 حي رفع)). [راجع: ١٢٣٣]

ترجمہ: محمد بن منکد رکیتے ہیں ش نے حضرت جابر رضی اللہ حنہا سے سنا کہ جب میرے والد حبر اللہ بھا اُمدے ون شہید ہوئے تو ش ان کی لاش کو دکیے کر روتا تھا اور چیرہ سے کپڑا ہٹا کر دیکی تو آنحضرت ہے کے اسحاب کھ مجموکا دونے سے منع کرتے ، محرآب کھنے منع نہیں کیا، آپ کھنے فاطمہ بدت مور (میری

ور الماسية المروج من المريخ من معزت المزمطة من الإجناز وكا والماس النصل الما من المراكس .

پھوچکی) ہے فرمایاتم عبداللہ برمت رؤ،اس برتو فرشتے جناز ہ اٹھانے تک سایہ کئے رہے -

# موت پریےاختیاری بکاءممنوع ہمیں

این مکدر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی الله عنبا کو کہتے ہوئے سنا کہ جب غزوہ احدیر جب میرے والدشہید ہوئے توش رونے لگا اور کیڑا چہرہ پرے اٹار کررونے لگا، تو صحابہ کرام 🌲 مجھے رونے سے رو کئے لگے اورآ تخضرت 🕮 نے نہیں روکا۔ اس واسطے کہ بے اختیار جور ونا آئے وہ منع نہیں ہے -

اس روایت میں حضرت جابر بن عمبداللہ رضی اللہ عنہا کورو نے سے ممانعت کا ذکر نہیں ہے ، البستہ دومر کی روا چوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ تم باپ پرمت روؤ۔ میری جو پھوپھی تھیں فاطمہ بنت عمر وان ہے آپ 🥮 نے فربايا كهاكد " لا تسكيسه أو حدا تسكيسه ما ذالت العلاقكة الغ المع عبدالله يرمت روً كداما تكداسي يرول ہےان برمسکس سا بھی ہیں یہاں تک کہ جناز ہ اٹھ جائے۔ ۳۶

ا ٨٠٪ \_ حيدتها متحيميدين العلاء: حدثنا أبو أصامة، عن يريد بن عبدالله بن أبي ير دة، عن جده أبي بردة، عن أبي موسى ﴿ أرى عن النبي ١٠ قال: (( رأيت في رؤياي أني هززت مبيقا فانقطع صدره فإذا هو ما أصهب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فساداً حسن ما كان فإذاهو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها بقراء والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد)). [راجع: ٣١٢٢]

ترجمه: حفرت ابوموی اشعری است و دوایت ب که انخضرت هے نے فرمایا میں نے خواب میں ر کھا کہ میں نے ایک بار آلوار ہلائی تو اس کی لوک ٹوٹ گئ، اس کی تعبیر بہی تھی کہ مسلمان اُحد کے دن شہیر ہوئے ، پھر دوسری مرتبہ بلائی تو تھیک ہوگئی ، اس کی تعبیر رہتمی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آخر میں فتح ویدی ، اوران میں اتحاد پیدا کردیا،اور میں نے خواب میں گا کیل دیکھیں ( جو ذیح ہور بی تھیں ) اور اللہ تعالیٰ کے سب كام بهتر بين اس كاتعبير بهي كي تقى كمسلمان أحدك دن مهد بوئ ـ

٣٦ "الإنيكية" كذا هنا، وظاهرة أله لهي جابر، وليس كذالك، والماهر لهي تشاطعة بنت عمرو عمة جابر، وقه اعبرجمه مسلم من طويق غندوهن شعبة بلقظ قتل أبي - فلكر الحديث الي - وجعلت فاطمة بنت عمرو عمتي لبكها ققال النبي، ١٤ تبكيه، وكما تقدم عند المصنف في الجنائز نحوهذا، ومن طريق ابن عبينة عن ابن الممكدر نحوه فتح البارى، ج: ٤، ص. ٣٤٧

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### "اری" کہنےکا مقصد

حضرت ایوموی اشعری ﷺ کی روایت ذکررہے ہیں ،اس روایت میں لفظ "اُکری" بیامام بخار کی رحمہ اللہ کا جملہ ہے۔

ا مام بخاری رحمداللہ کتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ دھنرت ایوموی اشعری کے نے کر کم اس سے سے سے مرفوعاً روایت کیا ہے بعنی '' اوی '' کا لفظ اس کے کہا کہ پوری طرح یا ڈئیس کہ حضرت ایوموی اشعری کے نے مرفوعاً کہا تھایا اپنی طرف سے موقوفا روایت کیا تھا لیکن خالب گمان چرنکہ ہے ہے کہ حضور کے نے کہا تھا اس واسطے کہا ''اوی عن المعبی کھی''۔

#### آتخضرت 🕮 کاخواب اورغز و هٔ احد

''لسم هزوقه الحوى الغ'' گِرش نے دوسری باراس کوارکو کت دی تو دہکوار پہلے سے زیادہ بہتر ہوگئی،'' **خاردا ہو میا جاء به اللہ الغ''** اس کی تبیر بیگی کداس کے بعداللہ تعالی نے نتو حات مطافر ما کیں اور مسلمانوں کوکامیا بیال نصیب فرما کیں۔

دورایت فید بقو" اوریش نے اس نواب میں ایک گائے دیکھی۔ بعض دوسری روایوں میں آتا ہے کداس گائے کو تروز کا کیا جار ہاتھا۔ ''و اللہ عید" اس جلہ کی تشریح میں شراح کے مختلف اقوال میں:

بعض کہتے ہیں کہ اس مطلب بیہ کہ ش نے بیگلہ کہیں لکھا ہوا دیکھایا کسی کو کہتے ہوئے سا۔ بعض کا کہنا ہے کہ بیہ ''وصنع اللہ خیو'' کہ اللہ کا کام بہتر ہے لینی جو پچھاللہ تعالیٰ نے مسلما نو ل کو بعد

میں عطافر مایادہ اس محکست کے مقابلہ میں بدر جہا بہتر تھاجدا صدے اعدد اتع ہوئی تھی۔ میں عطافر مایادہ اس محکست کے مقابلہ میں بدر جہا بہتر تھاجدا صدے اعدر داقع ہوئی تھی۔

اور بعض نے کہا کریہ "واق قسمیه" ، بے کالله کاتم ایر مارا فواب مسلمانوں کے لئے بہتر ہی تھا۔ "فیا 13 هم المعومنون الغ" پن چلا کریر جوگائے کوئن اوتے ہوئے ویکھا تھا اس کا مطلب یہ كربيده ومسلمان بين جواحد كے اندرشبيد ہوئے تھے۔ يح

٨٠ - ٣ - حدث ما أحسد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا الأعمش، هن شقيق، م حياب ﷺ قال: هاجرنا مع النبي ﷺ وتحن نيتقي وجه الله فوجب أجرنا على الله، فمنا مر منضى ـ أو ذهب ـ لم يأكل من أجره شيئا كان منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحدول يشرك إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه عرجت رجلاه، وإذا خطى بها رجليه عرج رأس، ققال لنا النبي ﷺ: غيطوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه الإذخر، أو قال: ألقوا على رجل من الإذعر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهديها. [راجع: ٢٤٦]

ترجمہ: حضرت خباب بن ادت 🚓 نے کہا کہ ہم نے آتخضرت 🕮 کے ساتھ جمرت کی اورمحض دخا الی کے لئے اب جارا او اب اللہ تعالی کے ذمہ ہوگیا، ہم میں بعض ایسے ہیں جو گزر گئے ، اور وہ و نیاش کو کی بدلہ نہ یا سکے، انہی لوگوں میں مصعب بن عمیر کے بھی ہیں، جواُ حدے دن شہید ہوئے تھے، انہوں نے صرف ایک دِ حاری دار کملی چیوژی، جب ہم اس سے ان کا سرچھیائے تھے تو یا وُں کفل جائے تھے اور یا وَں چھیائے تھے: مر کھل جاتا تھا،آتخضرت 🛎 نے فرمایا ان کاسر چھیا دواور یا دُل پراذ خر کھاس ڈال وو، اور ہم میں بعض ایسے ہیں کہان کا میوہ خوب ایکا اور اس کو پخن رہے ہیں۔ ہے

# (٢٩) باب: أحد جبل يحبنا ونحبه باب: جبل احدہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں

قاله حياس بن سهلء عن أبي حميد عن النبي 🕮. ترجمہ: عباس بن بل کہتے ہیں کہ انہوں نے ابوتیدے، انہوں نے نی 🙉 سے روایت کی۔

يح. ((والله خير)) كساءًا بالوقع فيهما على أنه مبتدأوخبروفيه حلاف تقديره: وتواب الله عير ، أوصنع الله بالمقتولين خيرلهم من يقالهم في الدنياء وقال السبهيلي: معناه رأيت يقرأ لشحو واللَّه عبده خير، وفي رواية ابن اسحاق: إلى دأيت واللَّه خيراً، وأيت بـشراً، قال العووى: جناه في زواية: وأيت بـشراً تعمر، وبهذه الزيادة يتع تأويل الزؤيا: إذ يحر البالوهوقفل الصنحاية يأحد دخمدة القارى، ج: ٤ أ ، ص: ٢٣٦ و قتح البارى، ج: ٤، ص: ٣٢٤ يرم ويتنسيل ك الحيط طلقراكي محتاب المجتالو، وقع: ٢٥٦، انعام البادى، ج: ١، ص: ٢٠٥٩

٨٣ • ٣ ـ حدثتي تصبر بن على قال: أخيرتي أبي، عن قرة بن خالد، عن قتادة: صمعت ألسا ﴾ أن النبي ﴿ قال: ((هذا جبل يحبنا ونحبه)). [راجع: ٣٤١]

ترجمہ: قادہ نے کہا کہ میں نے الس مے سنا کہ رسول اکرم ﷺ نے فر مایا سے بہاڑ (احد) ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

٨٣ • ٣ ــ حـدثـتا عبدالله بن يوصف: أخيرنا مالك ،عن عمرومولي المطلب ،عن أنس بن مالك ﷺ: أن رصول اللہ اللہ اللہ اللہ احد فقال: ((هذاجبل يحنا و نحبه ،اللُّهم إن إبراهيم حرم مكة وإلى حرمت المدينة مابين لابتيها)).[راجع: ا ٣٤]

ترجمہ: حضرت انس بن ما لک 🚓 نے بیان کیا کہ رسول اللہ 🗃 کوغز وہ تبوک ہے واپس آتے ہوئے جب أحد كا نظر آيا تو آپ نے ارشاد فرمايا كه بياً حدايك پهاڑ ہے، جوبميں دوست ركھتا ہے، اور ہم اس كودوست ر کھتے ہیں ، یا اللہ ابراہیم اللہ انے کمد کوم بنایا اور میں مدینہ کو وہ پھر کیے علاقوں کے درمیان حرم بناتا ہوں۔

#### "ما بين اللابئين" \_\_مراد

"لا بعهها" يرشنيب "لابة" كا-"لابة" اور" حرو" ايك فاص قتم كي زيين كوكها جاتاب، جس میں کا لے پھر زمین ش گڑھے ہوتے ہیں اینی الی زمین جس ش کا لے پھر جھا دئیں کی طرح ہوں اور وہ زمین کے اعد رکڑ ھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر کی زین ہوتی ہے اس کورہ بھی کہتے ہیں اور لا بھی کہتے ہیں۔ اس

مدیند منورہ کے اطراف میں بہت ہے لا ہداور حرہ میں ان میں ایک حرہ قیاء کی جانب ہے اور ایک حرہ ا صدى جانب ، اگر چەمشرق ش بھى بين اورمغرب مين بھى كيكن شال اورجنوب مين جوحره بين نيمني ايك قباء اور دوسر ااحدث ال كو" لا بعين "كتية إل-

اور"ماہین لاہنین" کے متی "ماہین حدود المدینة" ہیں،اس سے دید منورہ کی صدود متعین کی الله على على المالين اللابعين "كمعنى مديد منوره كى عدود إلى-

# "ما بين اللابتين" كياحم ه؟

حفه کے نز دیک حرمت "هابین لابعین" کی پیرمت معنوی ب یعنی پیدهقام عظمت و تقوس والا ب -

امِج الإية: يتخليف الياء المؤخذة، وهي الحرة، عمدة القارى، ج: ١٠ م -٢٣٤٠

کین ائتہ اللہ اس کورم کے متنی میں ہونے پر محول کرتے ہیں کہ جس طرح مکہ مدے ساتھ ورم بے ای طرح بیاں پر مجی حرم ہے۔ تفصیل اس کی افتاء اللہ کتاب التج میں آئے گی۔ ۔ 8

١٨٥ - ١٣ - حدثتى عمر بن حالد: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي المخير عن عقبة عن أبني هي حربيب عن أبي المخير عن عقبة عن ألنبي هي خرج يوما فصلى على أهل أحد صلوته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إلي فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني لأنظر إلى حوضي الآن وإني إعطيت مقاتيح خزائن الأرض أو مقاتيح الأرض إلي والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. ان

ترجمہ: حضرت عقبہ کے ، شہراء اُحد پر کر رسول اللہ اللہ ایک دن اُحد کی طرف کے ، شہراء اُحد پر مثل نماز جنازہ ویڑھ مثل نماز جنازہ پڑھی، مجرشبر پرآ کر فرمایا بیں تبہارے واسطے کام درست کرنے کے لئے آگے چلنے والا ہوں ، ش تم پر گواہ ہوں، بیس حوش کود کیر ہا ہوں، مجھے زیٹن کے فزانوں کی تخیاں دی کئیں یا پیٹر مایا کہ زیٹن کی تجیاں دی کئیں، اور بات بیہ ہے تھے اپنے بعد بخدا تنہارے لئے مشرک ہوجانے کا اندیش تبیں ہے، ہاں بیڈر و شرور ہے کہ کہیں تم و نیا بھی نہ چمش جا کہ۔

# شهداء برنماز كي صراحت

حضرت عقبہ اور وایت کرتے ہیں کہ بی کریم ﷺ "خوج ہو ما فصلی علی اھل اُحد صلوته علی اللہ اُحد صلوته علی اللہ اُسری طرح تی ۔ علی اللہ بیت اور جمال اُسری طرح تی ۔

 <sup>•</sup> في باب لابني المدينة، عمدة القارى، ج: • ١ ، ص: ١٥١، ٣٥٠

اخي وفي صبحيح مبلغ، كتاب القضائل، باب اثبات حوض لبينا الله وصفائد، وقدم ٢٢٩٦، وصن ابي داؤد، كتاب المجتنائز، باب المهت يصلي على قبوه بعد حتين، وقع، ٣٢٢٣، ومنن السناس كتاب الدائر، المبلاة على الشهداد، وقع: ١٤٣٧ ومنن المبائل على الشهداد، وقع: ١٤٣٣ ومنن قلب على المرائل على الشهداد، ١٤٣٣ على الشهداد، ١٤٣٣ على المرائل على المرائل على المرائل المرائل على المرائل على المرائل المرائل على المرائل على المرائل على المرائل المرائل على المرائل الم

# اپنی امت پر مال کے فتنے کا اندیشہ

" المسم المصوف إلى المسعود فقال: إني فرط النع" كِرآپ ﷺ مير پرتشريف فرما و دي اور ارشاد فرمايا كه بين تمهار سه واسط كام درست كرنے كيليج آگے چلنے والا بوس، بين تم پرگواه بوس، اور به شك بين اپني اس جگست حوشي كوژكود كيور با بول \_

وہ آ وی جو قافلہ ہے آئے یڈ دیکھنے کیلئے جاتا ہے کہ کہاں پریافی ہے، کہاں اثر نامناسب ہوگا اور نہاں مناسب نہیں ہوگا، اس کو '' فیسسب ط'' کہتے ہیں، لینی میں تم سے پہلے جار ہا ہوں تا کرتمہارے لئے راستہ توار کروں ۔

"وانس اعطیت مفاتیح خزائن الخ" گرآپ ﷺ نے ارشادفر مایا کہ جھےزین کے خزانوں کی سے خزانوں کی سے خزانوں کی سخیاں دی گئیں۔

"إلى والله ما المحاف عليكم أن المغ" اور بلاشر جمي كوتم لوكوں سے اس بات پركوئى خوف وخطر خميں ہے كەتم مشرك ، ہوجا ذكے ، ہاں يہ ذر ضرور ہے كہ كبيل تم دنيا ش مند كائن جا دكينى اس بات كا ذر ہے كەتم دنيا كو حاصل كرنے كى رخمت كروگ جنب مال ودولت كى فراوانى اس طرح ہوگى كہ چاروں طرف بانى كى مانند بہتى كھرے كى دورلوگ اپنى ضرورت وحاجات ہے كہيں زيادہ دولت كے مالك ، ہونے ہے۔ جس كے ذريع نسل انسانى مال ودولت كى فراوانى بش خرق ہوجائے كى -

# باب غزوة الرجيع و بئر معونة

# (٢٩) باب غزوة الرجيع، ورعل، وذكوان، وبئر معونة، وحديث: عضل، والقارة، وعاصم بن ثابت، وخبيب وأصحابه

غز دہ رجیج اور رعل، ذکوان، بیرمعو نہ کے بیان میں اور عضل، قارہ،اور عاصم بن ثابت ،خبیب اوران کے اصحاب کا قصہ

دوغز وات ایک باب میں ذکر کرنے کی وجو ہات

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے دوغز وات کو ایک ساتھ جمع کیا ہے ، ایک غز و وکر جمع اور دوسرا غز و ؤبئر معونه، حالا نکه بیدونوں الگ الگ غز وے ہیں۔

وونو ل غز وات کوایک ساتھ ذکر کرنے کی مخلف وجوہ ہیں:

ا میلی وجہ: بہ ہے کہ اس میں مؤرثین کا اختلاف ہے کہ بید دنوں فز وے کب پیش آئے؟

محرین اسحاق رحمہ اللہ جومشہور صاحب السیر ہیں ، ان کا کہنا ہیہے کہ غز وہُ رجیج سسم پیش ہیں آیا اور غز و کا بیرمعونه سم هیں پیش آیا۔

اور دوسرے مورخین این سعداور واقد کی کا کہنا ہیہے کہ دونوں غز وات س<u>سم یہ</u> میں ہی <del>ڈی</del>ں آئے۔

دونوں غز وات کوایک ساتھ ذکر کرنے سے امام بخاری رحمہ اللہ کا منشأ بیہ ہوسکتا ہے کہ وہ ابن سعد اور واقدی کی رائے کوتر جج وے رہے ہیں کہ بید دونو ں غز وات ایک ہی سال <u>سامیے</u> میں چیش آئے ہیں اور قریب قریب دا نع ہوئے ہیں۔ L

ل وقبال الواقيدي: الرجيع حبلي ثمانية أميال من حسفان وكانت في صفر من صنة أوبع، وجزم ابن التين بأن غزوة الرجيع في آغر مبتة ثلاث، وطروة بترمعونة سنة أربع، وطروة بني لجيان سنة خمس. حمدة القارى، ج: ١٠٠ ص: ٢٣٨ وفعع الباري، ج: ١. • ٣٤ وكتاب المفازي للواقدي، ج. ١ ، ص ٣٣٦

دومری وجہ: دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کی ہے بھی ہے کہ دونوں واقعات میں صحابہ کرام 🚓 کی شہادت کے اسباب ایک جیسے ہیں، کیونکہ دونوں واقعات میں حضور آگرم 🙈 نے پچھ صحابۂ کرام 🚓 کو دین کے ا دکام کی تبلغ و تعلیم کے لئے اور لوگوں کو دعوت اسلام کے لئے بیسج تھے اور جن لوگوں کے باس بیسج مگئے تھے انہوں نے خود درخواست کی تھی کہ ہمارے یاس کچھ افراد اسلام کی دعوت کے لئے جیسے جا تیں -

دونوں غروات میں فرمائش کرنے والوں نے غداری کی اور ان حضرات کو جو اسلام کی دعوت کے لئے محك تصفه بيدكر دياء للذاوا قعات ايك جيے بيں۔

تیسر کی وجہ: بیہ ہے کہ ان دونو ل غزوات بیں جو محابہ کرام 🚓 شہید ہوئے تھے رسول کریم 🕮 کوان کی شهادت پر بهت زیاده صدمه جواتهااوراس صدمه کی وجهدے ایک مهینه تک توت نا زله برهی -

اس تنوت نازلہ میں جن لوگوں پر آپ 🙉 نے بدوعا فرمائی اس بدوعا میں دونوں غزوہ کے غدار لوگ تے ان کا بیک وقت ذکر فرمایا \_غزوہ بیر معونہ میں رعل اور ذکوان کے لوگوں نے غدار کی کی تھی اور غزوہ رجیج کے واقعہ جس عضل، قار و اور بنولمیان نے غداری کی تھی، چنانچے تنوت نازلہ جس آنخضرت 🥮 نے جب غزوہ بیئر معونہ کے غداروں کے خلاف بدوعا فرمائی توغز و کو رجیع میں غداری کرنے والے بنولویان کے لوگوں کے خلاف مجى بردعا فرمائي۔

تو یہ چند وجو ہات ہیں جن کی بنا پراہام بخاری رحمہ اللہ نے دونو ں غز و سے ایک ساتھ و کر فر ماد ہے۔

## غزوه پراشکال

ا شکال پیہوتا ہے کہ فروہ اصطلاح سیرت میں اُس لڑا اُن کو کہتے ہیں، جس میں نبی کریم 🥵 بذات خود شال مون اورجس مين آپ خودشال شهون ،اس كومريد كتي إين-

بربات تمام روایات سے ثابت ہے کہ خواہ رجیتے کی لڑائی ہو پائر معو نہ کی لڑائی ہو، کسی میں بھی نبی کریم 🙈 بننس نُسْس شرك نبيس بوئ تنے ، تو سرت ك قاعده كا قاضر بيتما كداس كو "مسوية المرجيع" - "اسوية بئو معوفة" كياجا تاليكن كياجا رباب كه "خزوة الرجيع"-"خزوة بئومعوفة" اس كى كيادريمني؟

#### اشكال كاجواب

جواب یہ ہے کہ اگر چدامحاب سرنے میاصطلاح بیان کی ہے کہ غزوہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں می كريم 🙉 بذات خودشال بول اور مريدال كو كتية بين كه آپ 🙉 بذات خودشريك ندبون بلكه صحابة كرام 🌲 کو بھیجا ہو، مین میدا کو کی اصطلاح ہے لینی اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے لین بعض اوقات اس کے خلاف بھی ہوا ہے اور خور وہ کا لفظ ایسی کڑ آئی پر بھی بول دیا جا تا ہے جس میں رسول کریم چھاخورلو آئی میں شامل نہ ہوں کیکن اس گزائی کی اہمیت اور اس کی عظیم الثنان ہونے پر والات کرنے کے لئے اس کوغز وہ کہد دیا جا تا ہے جیسے غز وہ موجد۔

غزوه مونة وه غزوه تحاجم میں رسول اکرم کا خود تشریف نبیس لے گئے ہتے، حضرت جعفر طیارہ،

حضرت زید بن حارث کا اور حضرت عبدالله بن رواحه که امیر بنایا اور پھر آخر میں حضرت خالد بن ولید کھ کولوگوں نے امیر بنالیا تھالیکن اس کے باوجوداس کوغر و کا موجہ کہا جاتا ہے۔

تواس واسطے بیمال رجیج اور بیرمعونه برغز وه کااطلاق اس معنی میں ہواہے۔

### ترجمة الباب يراشكال

دور اافکال اس ترعمة الباب پرسے کہ یہاں ہوں کہا" ہاب خووہ رجیع ورحل و دکوان وہند معوله، وحدیث عصل والقارة" اس کی ظاہری ترتیب سے ہوں لگتا ہے کہ فروہ رجیح کا تعلق رگل اور ذکوان سے ہاور پیمرمو نہ کا تعلق صفل اور قارہ سے ہے۔

۔ حالا نکہ معاملہ اس کے برعش ہے فر وہ روٹیع میں جولڑا کی ہوئی وہ عضل اور قارہ سے ہوئی تھی اور بئر معونہ '' میں جولڑا کی ہوئی وہ رعل اور ذکوان سے تھی ، تو ترمیب میں اس کے برعش لگنا ہے۔

#### دوسرےاشکال کا جواب

اس کا جواب یہ ہے کہ اصل شی ترجمۃ الباب کا سیح تجوید ہوں ہے "باب هنووة الرجیع" پروقد ہے "و دھل و ذکوان و بینو معوفة" رعل اور تران اوبیر معوند کے ساتھ طاکر پڑھیں گے، پھر پیر معوند پر وقف، پھر "وحدیث عضل وقارہ و حاصم بن فابت، و خبیب و أصحابه" اور عضل، قاره، عاصم بن فابت اور خبیب بیرسب ایک ساتھ ہے اور ان کا تعلق غروہ رجی ہے۔

اس طرح ترجمة الباب كاس تجزيب بياشكال بحى رفع موجاتا ہے۔ ي

ع وأعبلها أن خزوة الرجيع، كانت صرية عاصم وخبيب في عشرة أنفس وهي مع عضل، والقارة، ويترمعونة كانت صرية القراء السبعين، وهي منع رصل وذكوان، واعبلم أينشناأته لم يقع ذكرعنشل والقارة عند البخاري صريحاء والماوقع ذلك عنداين استعاق. عمدة القارع، ج: ١٤ من ٣٣٨

یمال تک بات ہوئی ترجمۃ الباب کے متعلق اس برہونے والے اشکالات اوران کے جوابات اوران

غز وات کے زمانہ وتوع کے متعلق اقوال وغیرہ۔

اس کے بعدامام بخاری رحمہ اللہ پھرمجر ابن اسحاق کا بیقول نقل کیا ہے۔

قال ابن إسحاق:حدثناعاصم بن عمر أنهابعد أحد.

ترجمہ: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ہم سے عاصم بن عمر و نے بیان کیا کہ (غز وہ رجیع ) أحد کے بعد ہوا۔ ا ب اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے متعدد احادیث روایت کی ہیں ان میں سے صرف میل صدیث غزوهٔ رجیج سے متعلق ہے اور باقی ساری حدیثیں بئر معونہ سے متعلق ہیں -

غزوہ رجیج کے واقعات کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور سے پہلی حدیث بوری گذر چک ہے، البذا نه اس غروهٔ رجیج کے واقعات کو بیان کرنے کی دوبارہ حاجت ہے اور ند اس حدیث کا تشریح دوبارہ کرنے کی حاجت ہے،البذاصرف اس کی عمارت ملا حظہ تو تطبیق وتر تبیب داشتے ہوجائے گی ان شاءاللہ۔

٨٠ ١ - ١ - حيدثني إيراهيم بن موسى: أخبرناهشام بن يوسف، عن معمر، عن النزهري، عن عمروين أبي سفيان الطَّقي، عن أبي هريرة الله قال: بعث النبي ١١٩ سرية عينا وأمر عليهم عناصم بن ثابت، وهوجدهاصم بن عمرين الخطاب. فانطلقوا حتى إذاكان بيين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم: يتولحيان فتبعوهم بقريب من مائة رام فالعصبوا آثارهم حتى أثوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمرتزودوه من المدينة فقالوا: هـذاتـمـر يضرب، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم فلما انتهى عاصم وأصبحابه ليعؤا إلى فدفد وجناء القوم فأحاطوا بهم فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إليناأن لانقتل متكم رجلاء فقال صاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللُّهم أخير عنائبيك، فقاتلوهم حتى قعلوا صاصمها في سبعة تقربالبل. وبقي خبيب وزيد ورجل آخرفاعطوهم العهد والميثاق، فلما أعطوهم العهد والميشاق لنزلوا إليهم فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بهاء فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذاأول الغدر فأبي أن يصحبهم فجرروه وصالجوه على أن يصحبهم فلم يقعل فقتلوه، وانطلقوا يخبيب وزيد حتى ياهوهمايمكة فأشعري خبيبا بنو الحارث بن عامرين نوفل، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامريوم يندر فسمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار قتله استعار موسى من يعض بنات البحارث ليستحديها فأعارته، قالت: ففقلت عن صبى لى قدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني وفي يده الموسى. فقال: التعشين أن التله؟

-------

ماكست الأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. وكانت تقول: مارايت اسيرا قط عيراً من حبيب، لفند رايعه يأكل من قطف عنب، ومايمكة يومنذ شعرة، وإنه لعوثق في المحديد، وماكان إلارزق رزقه الله. فيخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصل ركعتين، ثم انصرف إليهم فقال: لو لاأن تروا أن مابي جزع من العوت لزدت. فكان أول من سن الوكعتين عندائقتل هو، ثم قال: اللهم أحصهم عددا ثم قال:

ما إن أبالي حين أقتل مسلما على أى شق كان الله مصرعى وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع

شم قنام إليه عقبة بن المحارث فقتله. وبعثت قريش إلى عاصم ليؤثوا بشئ من جسسده يعرفونه، وكان حاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر فيعث الله عليه مثل الظلة من المدير فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شئ. [راجع: ٣٥٠٥]

حضرت خبیب در صرتک ان کے پاس مقید رہے یہاں تک کدانہوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا ،

آیک دن ای درمیان میں ضیب عدنے حارث کی بنی ہے مفائی کے لئے استرا ما نگا ، وہ کہتی ہے کہ میرا خیال کی اور طرف ہو تکیا کہ اور خیال کی اور طرف ہو تکیا کہ اور خیال کی بنی ہے مفائی میں نے اور طرف ہو تکیا کہ استرا اس کے ہاتھ میں تھا وہ کہنے گئے کی جب یہ حالت دیکھی تو گھرا گئی فویب نے میری گھرا اس کے ہاتھ میں تھا وہ کہنے گئے کی خوف کرتی ہے دیکھی ترکیا۔ زینب کہا کرتی تھی کہ میں نے فواد کہا ہے تھے ہی نہیں ہو سکتا۔ زینب کہا کرتی تھی کہ میں نے فواد کھا ہے کہ اگوروں کا خوشہ ہاتھ میں لئے کھا میں نے فواد کہا ہے کہا کہ تھا جو اس کے اس کے کھا کہ اور وگالو ہے میں جگڑے ہوئے تھے، بیر فدا کا رزتی تھا جو اس نے ضیب کونایت فرمانا تھا۔

جب میں مسلمان مرر ہاہوں تو کوئی آگر تیں ہے تھی میں کروٹ پر مروں میں خدا کی راہ میں مرر ہاہوں بدن اگر چیو کلائے کلائے اور عالے تھا ہے تھا اس کے جوڑوں پر برکت ہوگی

اس کے بعد عتبہ بن حارث نے کرے ہو کرخیب چھاؤٹل کردیا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ قریش نے لوگوں کو بھیجا کہ عاصم بن طابت چھائی لاش کا ایک گلزا کا ٹ کر لاؤ تا کہ ہم پیچان سکیس ، کیونکہ عاصم چھائے بدر کے دن قریش کے ایک بڑے آ دی عقبہ بن الی معیا گوگل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عاصم چھائی لاش پر بھڑ دن کی فوج نازل کردی ، جس نے عاصم چھائو بھائیا اور قریشی لوگ لاش کے قریب بھی ندآ سکے۔

#### غزوهٔ بُرُمعونه

یہاں سے جوا حادیث شروع مور بی ایں وہ غزوہ بر معونہ سے متعلق ہیں۔

نے فرد و ہر مع ند کا واقعہ مختمراً ہیں ہے کہ بنوعا مرنا کی ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک فخص عامر بن یا لک حضور اقد س کے کی خدمت میں چکھ ہدیہ لے کر حاضر ہوا اور آنخضرت کے نے اس کواسلام کی وعوت دی ، اس نے نہ تو فوری طور پر اسلام قبول کیا اور شدرد کیا بلکہ بید کہا کہ آپ ایہا کریں کہ مجمع ایہ کرام کی دعوت دیں ہے تو میرے قبیلہ میں جمیج دیجے ، تاکہ دو وہاں اسلام کی دعوت دیں اور جمعے اسید ہے کہ اگر اسلام کی دعوت دیں گے تو میرے قبیلے کوگ بنجید گی سے ماتھ نو رکزیں گے اور مسلمان ہونے کی قر قع ہے۔

آنخضرت ﷺ نے اس کا ہدیہ تو تول نہیں فر مایا کئن اس کی یہ دعوت قبول کرنے کا ارادہ کیا کہ میں سواچھ کے اس کا مدادہ کیا کہ میں سواپ کی استحق وں گالیکن ساتھ ہی رسول اللہ ﷺ نے کہ جماعت کی جماعت کی جائے گا ہوئے کہ بات کررہ ہوگئی میں جائے گا ہوئے کی جائے گا ہوئے کہ بات کردہ ہوگئی میں میں میں ہوئے کی ساتھ کہا گئی ہے اندیشر ہے کہ وہ کہیں میرے سحا ہوئیکا نے میں میں کہا کہ شی ان کو امان دیتا ہوئی ۔

کہا کہ میں ان کو امان دیتا ہوئی ۔

جاہلیت کے زمانہ میں باوجود ہے کہ آل و غارت گری کا بازار گرم تھا، لوگ ایک دوسرے کے خوان کے پیاسے ہوتے تھے کیکن کو گفت ہے کہ جر بتا کہ جس نے قال کو امان دے دی تو عام طورے کتنا ہی برے سے برا آدمی ہودہ اسپنے اس عمد کا پاس رکھتا تھا، بلکہ ایسی مثالیس بھی موجود جیں کدا پیے مختص نے اپنی جان دے دی اور جس کو امان دے دی تھی اس کو تکلیف ندی بچنے دی۔

اس داقعہ میں بھی یا وجود میر کہ اس نے اسلام قبول ٹیس کیا تھالیکن امان دے دی تھی ، تو رسول کریم ﷺ نے اس کی اس بھین دہائی ہر کیکے محابہ کرام ﷺ کوردانہ کردیا اوران محابہ کرام ﷺ کوردانہ کیا جواس وقت قرآن کریم کے بیرے عالم تھے ،اس لئے ان کوقراء کہاجاتا تھا،علوم قرآن کریم ان لوگوں کے پاس دوسرے لوگوں سے زیادہ تھا۔

ان محابر کرام فی کی تعداد ایعن روایتوں میں جالیس آتی ہے اور بعض روایتوں میں ستر آتی ہے۔ ایک واقعد توبیہ ہے۔

#### دوسراوا قعه

د ونوں رواچوں میں کوئی تعارض جیس ہے اس لئے کہ دونوں واقعات پیش آئے ہیں۔ ایسے طرف عامرین مالک آیا اوراس نے آئر درخواست کی ، آپ ﷺ نے اس کو منظور فریایا۔ دوسر می طرف بنورعل اور بنو ذکوان کے لوگ آئے توان کی درخواست کو بھی منظور فریایا تو دونوں کی فر مائشۇن كانقيل مين آپ 🖀 نے ستر صحابة كرام 🊓 كوروا نه كرديا۔

# منذربن عمروهه کی امارت میں روانگی

ستر محابر کرام کے میں اگر چہ حضرت منذر بن محروہ کا امیر بنایالیکن اس انسکر میں حضرت انس کے کے مامول حضرت حرام بن ملحان 🚓 تھے ، جن کو بنو عامر کے سر دار عامر بن طفیل کی طرف وعوت اسلام کا خط دیکر بهجاتها، عامر بن طغیل بینامر بن مالک کا بچاتھا، پی خط حضرت حرام بن ملحان 🚓 کے حوالہ فر مایا تھا کہ تم جا کر اس کو دے دینا۔ بیرسب حضرات محابر کرام ہا کھٹے رواند ہوئے یہاں تک کے عسفان اور مکہ کے درمیان ایک جگه بئر معونه کہلاتی ہے وہاں جا کران حضرات نے پڑاؤڈ الا۔

اب دونوں رواجوں یا ساری روابھوں کو بچھا کرنے ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ستر صحابہ کرام 🚓 جیسجے گئے تتفلیکن ایک طرف عامرین ما لک کی درخواست تقی ، ایک طرف بنورعل اور بنوذ کوان کی درخواست تقی \_

اگر چدروایات میں صراحت نہیں ہے کیکن تمام روانتوں کوجمع کرنے سے بیہ بات مطوم ہوتی ہے کہ بیرمعونہ یہ پڑاؤ ڈالنے کے بعدارادہ بیاتھا کہ پچھلوگ بنو عامر کے پاس جا کیں گے تا کدان کو اسلام کی دعوت دیں اور پچھاوگ بنورعل اور بنوذ کوان کے پاس جا کیں گے تا کہ ان کی فرمائش بوری کریں یعنی وہاں سے لشکر جدا

اب اس الشكر كے جدا ہونے سے پہلے حرام بن ملحان کے جن كوآپ اللہ نے بنوعام كر سردار عام بن طفیل کے نام خط دیا تھاان کوتھوڑ اسابیاندیشہ تھا کہ کہیں ایبانہ ہو کہ کھے غداری ہو، اس واسطے انہوں نے بید کہا کہ میں پہلے جاتا ہوں اور جا کرخط پیش کرتا ہوں پھرد کھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔

تواہیے ساتھ دوآ دی لے کر بر معوشے روانہ وے اور ایے جودوآ دی تھے ان کو بھی بنو عامر کی بتی آئے ہے کچھے پہلے کہا کہ آپ لوگ ذرایهان رک جاؤ، ٹس جا کر خط چیش کروں گا اگر اس نے وعوت قبول کر ل تو ٹھیک ہے ادرا آگر اس نے کوئی غداری کا معاملہ کیا تو گھڑم ایسا کرنا کہا ہے دوسرے ساتھیوں کے پاس جانا اور پھروہاں ہے واپس چلے جانا۔

# حرام بن ملحان کاشہادت

اب بدحرام بن ملحان كله رواند ہوئے اور بنوعامر میں بہنچے اور عامر بن طقیل کوخط چیش کیا، عامر بن طفیل نے بظاہر خط لے لیا اور پر هناشروع کیا اور ساتھ ای اس نے اسے کسی آدی کواشارہ کردیا کہ وہ حرام بن ملحان پر حملہ کردے، حضرت حرام بن ملحان کے پیٹیر موڑے ہوئے بے خبر کھڑے بیے کہ بیکھے سے ایک آدی نے آگر ٹیزہ سے وارکیا تو غیزے کا دار ہونے کی وجہ سے خون کا فوارہ نکا۔ ایک وم سے خون ویکھا اور جب خون ویکھا تو خون ویکھتے بی اس خون کے پکھر صدکوا بے چبرے سے لملتے بی کہا ''فحنے ت و وب الحکھمة'' رب کعبہ کاهم میں کا ممیاب ہوگیا۔

مطلب ہیہ ہے کہ اتنی جلدی شہیر ہونے کی تو تق ٹیم تھی اور اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی شہادت کا مرتبہ عطا فریایا اوراس میں وہ شہید ہوگئے۔ جب وہ شہید ہوگئے تو عامرین طغیل نے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو ابھارا کہ ان کے جویا تی ساتھی ہیں ان کے اوپر جا کے حملے کروہ ان کو بھی شہید کرو۔

#### بنوعا مرکے انکار پر بنورعل اور ذکوان کاحملہ

عامرین ما لک جوصفورا کرم گل کے پاس آیا تھا اس نے کہا کہ یس ہرگز اس کی اجازت نہیں ووں گا
اور میں نے رسول اکرم کلے کے سامنے ان سب حضرات کو پناہ دی ہے، لبذا میں غداری کا ارتکاب
نمیں کروں گا اور شاس کی اجازت دول گا۔ عامرین فشل نے اس کی بات محراکرا سیے قبیلے کے دوسر بے لوگوں
ہے کہا کہتم میرے ساتھ چلو اور ان لوگوں کو جا کر قل کریں تو بنو عامر کے لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جا کیں گے
جب ہارے ایک آ دی نے ان کو امان دے دی ہے تو ہم کمی بھی صورت میں ان سے لڑائی کر کے غداری
کا معالم نہیں کریں گے۔

جب عامرین فغیل ان سے ماہویں ہوگیا تو اس نے بنورطل اور بنوذکوان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کرتم جمار سے ساتھ چلو اور جا کر ال لوگوں کو شہید کریں ، چنا نچہ بنورطل اور بنوذکوان کے لوگ اس کی اس بات کو ماشخہ پر آبا وہ ہوگئے اور جا کر انہوں نے ہیر معونہ کے مقام پر جہال محالیہ کرام ہے تیم متے وہاں حملہ کردیا۔

" جعنے محالیہ کرام ، وہاں تھے ان غداروں کے ہاتھوں سب شہید ہوئے ، صرف تین محالیہ ، ہے جو یچ اور پر بیٹوں اس وقت اس لکٹر میں نہیں تھ بلکہ جنگل میں گئے ہوئے تھے، کوئی کہتا ہے کہ لکڑیاں کا مخے اور مویش چے انے کو گئے تھے اور کوئی کہتا ہے کہ شکار کیلئے گئے تھے۔

یہ بنیوں حضرات جب والبل لشکر کی طَرف آرہے تنے توانہوں نے آسان پر پرندوں کاخول دیکھا، جوعام طور پرلاشوں کے او پرآیا کرتے تنے ، یہ اس بات کی علامت تھی کہ بہت سارے لوگ مرگئے ہیں ، جب پرندوں کاغول و یکھا توان حضرات کا ماتھا ٹھٹکا۔ انہوں نے کہا کہ بیکوئی غیر معمولی حادث معلوم ہوتا ہے تو تیڑی ہے دوانہ ہوکرآئے تو دیکھا کہ جنے ساتھی تنے وہ سب بخر معونہ پڑھید پڑے ہوئے ہیں۔ ان حضرات کے لئے یہ براہی غیر متوقع اور تا گہائی حادثہ تھا، تو ان پس ہے ایک نے یعنی حضرت کعب اس حداثہ کہا گہ ما دشتھا، تو ان پس کے ایک نے یعنی حضرت کعب مندر بھی ہوئے ہیں تو بھی ہی کہ کہا کہ پس تو اپنے ان ساتھیوں کو چھوڑ کر جانا گوارا منہیں کرتا ، جب میر سے مردار منذر بن محروجہ شہید ہوگئے ہیں تو بھی جی کرکیا کردں گا، ابتدا شہادت کا مرتبہ ان لوگوں نے حاصل کیا تو بی بھی ہی کہ کہ وہ کھار سے لڑنے کے لئے آگے ہیں تھے، کر وہ کھار سے لڑنے کے لئے آگے ہیں تھے، کروں گھار سے لڑنے کے لئے آگے ہیں تھے، کر اوروہ تھی شہید ہوگئے۔

ایک صاحب کعب دان آئے اور تیسرے عمرو بن امیضری دین ان کوعامر بن طفیل نے پکڑنیا اور گرفتار کرنے کے منتیج میں غلام بنالے کا دستور اتھا تو غلام بنایا بسرمونڈ ھا پھراس کی مال نے نذر مانی ہوئی تھی کہا کہ خلام آزاد کروں گی قواس نذر کو پورا کرنے کیلیے اس غلام کو آزاد کردیا، اس طرح وہ مجمی زندہ دی گئے۔

عامرین طفیل کا انجام بالآخر بیر بواکدوه طاعون میں جالا بوکر بری طرح مراکیکن ببرحال بید واقعد ان صحابہ کرام کی کہ شہادت کا چیش آیا۔ رسول کر یم کا کو جب اطلاع کی تو بے اثنہا صدمہ ہوا اور اس کے بیشیے میں ایک مہید تک توت نازلہ پڑھی ، جس میں ان آبائل کے اور بددعا فربائی ، بیفرز و دُہَرَ معو نہ کا خلاصہ ہے۔ اس کے متفرق جھے امام بخار کی رحمہ اللہ نے یہاں روایت کے ہیں۔

۸۸ ۳۰ حدث البي المو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا عبد العزيز، عن أنس علله قال: يحث النبي المدين الموجد وجالا لحاجة. يقال لهم: القراء، فعرض لهم حيان من بني مسلم، وكان، عند بنر يقال لها: بنر معونة. فقال القوم: والله ما اياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي في فقتلوهم. فدها النبي في صليم شهرا في صلاة الفداة وذلك بدء القنوت وما كنا نقتت. قال عبدالعزيز: وسأل رجل أنسا عن القنوت، أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة؟ قال: لا، بل عند فراغ من القراءة. [واجع: ١٠٠١]

ترجمہ: حضرت الس کے فرماتے ہیں کہ حضورا کم اللہ نے سر صحابہ کرام کی کو جن کو ہم قاری کہتے ہے۔
تھے ،کس کام کے لئے بھیجا، بنوسلیم کے دو قبیعے وقل اور ذکو ان نے بیر معوند کے پاس ان کو گھیر لیا اور مارنے گئے،
صحابہ کے نے کہا خدا کی قدم ! ہم گڑنے کے لئے نہیں آئے، بلکہ ہم کو رسول اکرم کانے کئی کام کی غرض سے
مدوانہ کیا ہے ،گر کفار نے کوئی دھیاں نہیں دیا ، اور سب کو شہید کردیا ۔رسول اللہ کا نے نہیں ہمید تک تی محمان اللہ کا ایک مہید تک تی محمان اللہ کے اس کے خوال میں مدور اس کے اس کے بھی بدور کے ایک مہید تھے ،عمید العزیز (حضرت
الس کے کے ٹاگر د) مجتم ہیں کہ کس نے حضرت الس کا اس کے بھی کہ توت رکوئے کے بعد ہے یا قر اُت سے فارغ ہو کے رکوئے کے بعد ہے یا قر اُت سے فارغ ہونے رکوئے کے بعد ہے یا قر اُت سے فارغ ہونے رکوئے کے بعد ہے یا قر اُت سے فارغ ہونے رکوئے کے بعد ہے یا قر اُت سے فارغ ہونے رکوئے کے بعد ہے یا قر اُت سے فارغ ہونے رکوئے کے بعد ہے یا قر اُت سے فارغ ہونے کے بیا۔

میکاروایت حفرت انس کی ہے فرماتے ہیں کہ نی کریم کے نے کسی کام کیلئے سر افراد بھیج تھے۔ یبال تفصیل بیان نہیں ہوئی جو واقعہ میں نے تفصیل ہے بیان کیا ہے وہ محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق ہے، جوسیرت محمد بن اسحاقی اورسیرت ابن ہشام میں مذکور ہے اورعلامہ ابن سیدالناس نے عیون الاثر میں بھی وہی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ سے

ایک کوال جس کا نام بر معوند فاءاس کے پاس ان محابہ کرام کی جماعت کے سامنے بوسلیم کے دو قبیلے جن کے نام رعل اور ذکوان تھے باڑائی کی نیت ہے آ گئے ، توان مسلمانوں نے کہا کہ اللہ کی تتم ہمارااراد ہ آپ سے لانے کانیں ہے، ہم تو نی کریم فلکا ایک کام کرنے کے لئے گزررہے تھے۔

#### ایکشبه

اب يهال پرييشبهوسكيا ہے كديدةورواندى بنورعل اور بنوذكوان كى فرمائش ير موت تھے، تاكدان كے یاس حاکران کی مدوکریں حبیبا کہ محمح بخاری - کتاب الجہا دکی روایت میں ہے تو پھر پر کیسے کہد ویا کہ ہم تو کمیں اورجارے یں؟

اس کی تو جیہ یہ ہوسکتی ہے کہ اس کے کہنے والے وہ لوگ ہیں جو بنوعامر کی طرف جیسیج مھتے تھے، انہوں نے کہا کہ تھی ! ہم تو آپ سے ملے نہیں آئے ہیں ہم تو کی اور کام سے جارے ہیں یا آگر وہ حضرات ہیں جو طل اور ذکوان کی طرف بھیج ممئے تھے تو بات ہیہ کہ برمعو نہ تو مثل اور ذکوان کی براہ راست جگہ تھی نہیں۔

رعل اور ذکوان کی بستیاں تو یہال ہے دورتھی اور بیلوگ ہوسکتا ہے کہ جوحملہ آور ہیں ان کو پیجان نہ سکے موں کہ بیرعل اور ذکوان کے لوگ ہیں جن کی طرف ہم بیسے گئے ہیں۔

کیونکہ رعل اور ذکوان کے جولوگ حضورا کرم 🕮 کے پاس آئے ہوں وہ کچھ اور ہوں، اس واسلے

ع مسرة ابن هشام؛ ذكريوم الرجيع في سنة ثلاث وحليث يشر معونة في صفر سنة أربع، ج:٢، ص: ١٨٣٠ و ١ ٢ و في حيون الأفر ، بعث الربيع وقصة يترمعولة، ج: ٢ ، ص: ٩٣ ـ ٨٨

#### 

انہوں نے کہا کہ ہم تو کہیں اور جارہ بیں تبہارے سے لڑنا ہمارا مقصد نیس ہے واللہ اعلم ایکن حملہ آوروں نے ان کوئل کردیا۔

# قنوت ِ نازله کی ابتدا

نی کریم ﷺ نے ان پرایک مهید تک منح کی نماز میں بدرعافر مائی ''**و ذلک بدء الملنوت** "اور بیہ تنوت نجر لیسی تنوت نازلہ کی ابتدائقی ''**و ما کشا نف**نت''اس سے پہلے ہم تنوت ٹیس پڑھا کرتے تھے۔ یمان بیرمعوندوالی بات ختم ہوگئے۔

آ گے عبدالعزیز بن سبیل رمیہ اللہ جو حضرت انس کے کٹا گرد میں وہ اضافہ کرتے میں ،اس بات کا تعلق سابق روایت نے بین ہے۔

ا کی شخص نے محضرت اُس کے توت کے بارے میں یو چھا کدد و رکوع کے بعد ہے یا قر اُت سے فارغ ہونے کے بعد ہے یا قر اُت سے فارغ ہونے کے خطر اللہ میں اللقواء فارغ ہونے کے بعد ہے۔ فارغ ہونے کے بعد ہے۔ فارغ ہونے کے بعد ہے۔

یمان باقل والی روایت کے ساتھ اس روایت کو متعمل ذکر کرنے سے بیر شیہ ہوتا ہے کہ حضرت انس کے ای تنوت کا ذکر کررہے ہیں جوننوت نازلدآ پ گلانے بر معونہ کے شہراء کے سلسلہ میں پڑھی تھی اوراس سے شہر میں ہوتا ہے کہ حضرت انس کے کیدرہے ہیں کہ بیٹر اُت کے بعد رکوع سے پہلے ہے حالا تکہ قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہوتا ہے رکوع سے پہلے نیس موتا۔

حقیقت سے ہے کہ بیمال عبدالعزیز بن سیمل نے اس روایت کو صرف اوٹی طابست کی وجہ سے ذکر کرویا ہے۔ سوال کرنے والے کا سوال تنوت تا زلد کے بارے یش نہیں تھا بلکہ تنوت و ترکے بارے بیس تھا کہ و ترکا تنوت رکوع کے بعد ہے یا رکوع سے پہلے ہے؟

تو حصرت الس عظائف اس کا تھم بیان کیا کہ تنوت وتر رکوع کے بعد نہیں بلکہ رکوع ہے پہلے قر آت کے بعد ہے۔ تو انہوں نے تنوت وتر کا تھم بیان کیا نہ کہ تنوت نازلہ کا۔

دلیل اس کی بہ ہے کہ آ گے خودروایت آ رہی ہے باب کے بالکل آخر میں دیکھئے۔

9 ٨ ٠ ٣ \_ حدثنا مسلم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس قال: قنت رسول الله الله عنه المركز ع يدعو على أحياء من العرب. [واجع: ١ ٠ ٠ ١]

ترجمہ: قادہ، حضرت الس مع سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فرمایا کدرسول اکرم الے نے ایک

#### ------

ماہ تک رکوع کے بعد تنوت پڑھی اور آپ 🐞 نے عرب کے چند قبیلوں کے لئے بدد عاءفر ماتے تھے۔

• 9 • "ا حداثت عبد الأعلى بن حماد: حداثنا يزيد بن زريع: حداثنا سعيد، عن قدادة، عن أنس بن مالك الله: أن رحلا وذكوان وعصية وينى لحيان استمدوا وسول الله عن أنس بن مالك الله: أن رحلا وذكوان وعصية وينى لحيان استمدوا وسول الله على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون باللهار، ويصلون بالليل، حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم. فبلغ النبى الله ذلك فقست شهرا يدعوا في الصبح على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان وعصية وبسي لحيان. قال أنس: فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع : بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا وبنا فرضي عنا وأرضانا.

وعن قتادة، عن أنس بن مالك حدثه أن نبى الله الله قنت شهرا في صلاة الصبح يدهو على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكران وعصية وبني لحيان.

زاد خليفة: حدثنا ابن زريم، حدثنا سعيد، عن قتادة: حدثنا أنس: أن أولئك السبعين من الألصار قتلوا ببتر معونة. قرآنا: كتابا، نحوه [راجع: 1 • 1 ]

ترجمہ: قادہ رحمداللہ کتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک بھے کتے ہیں کہ رمل و ذکوان، عصبة اور بنی کیمیان نے رسول اکرم اللہ کے اپنے دشنوں کے مقائل میں مدد پیائی، آپ کھے نہ سراصحاب کا کانسارے ان کی مدد کے لئے روانہ کیا، ہم ان کو قادی کہا کرتے تے، بدلوگ دن کو کو کان ان لاتے اور رات کو عہادت کیا کرتے تے، بدر مقرات جب بیر معونہ پنچ تو تھیا کہ آدمیوں نے ان کو دھوکے سے مار ڈالا، رسول اکرم کو کو جب اس واقد کی خبر ہوئی تو آپ کھی نے آیک ماہ میک کو کمان شریان قبیلے والوں کے لئے بدوعا فرمائی مینی رسل، ذکوان، عصبة اور بنی لیمیان پر-حضرت انس محله کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کے صدمہ میں گئی آئیس رسل، ذکوان، عصبة در بنی لیمیان پر-حضرت انس محله کتبہ ہیں کہ ہم نے تو ان کے صدمہ میں گئی آئیس بروسیں، پھران کی حلاوت موسی عنا اور من مال میں دروئی ہوں۔

قادہ وحمداللہ کہتے ہیں کد حضرت الس بن مالک عصف فرمایا کہ بی کریم کھے نے ضیح کی نماز میں ایک مہیدتک تنوت پڑھی، آپ کھ عرب کے چند قبیلوں پر بددعا فرماتے تھے لینی بنورطل، بنوذ کوان، بنوعصیة اور بی کیان پر۔

طَلِفْ (بن خیاط ﷺ نظاریؓ) نے اتنااوراضا فدکیا ہے کہ ہم سے ابن زریج نے ان سے سعید بن الی عروہ نے انہوں نے قارہ سے سنا کدھنرت السﷺ نے بیان کیا کہ بیستر قاری بیرمھ نہ پر شہید کئے گئے ، بیسب انساری تھے، اس مدیثے میں فوافاً سے کتاباً مراد ہے بینی انڈی کتاب۔

#### بنولحيان كوساتھ ذكركرنے كامنشاء

حضرت انس بن ما لک 🚓 سے روایت ہے کہ رعل ، ذکوان اور عصبہ اور بنولحیان نے رسول اللہ 🕮 سے ایک دشمن کے خلاف مرد طلب کی۔

اس میں رعل ، ذکوان اور عصیہ ان متیوں کا ذکر توضیح ہے کہ بیہ بئر معو نہ سے تعلق رکھتے تھے لیکن بنولمیان کا جو یہاں پر ذکر آگیا ہے بیداوی کا وہم ہے کیونکہ بولھیان کا کو فی تعلق بئر سعو ندہے نہیں ہے بلکہ ان کاتعلق غزوہ رجمتا سے ب، جس کا واقعہ پہلے مدیث میں گذر گیا ہے، البذا کسی راوی ہے وہم ہوا کداس نے یہاں پر "بسنسی لحيان" كالفظ يزهاديا\_

بظاہراس وہم کامندا ہیے کہ ای روایت میں آ گے آر ہاہے کہ رسول اللہ 🕮 نے جب قنوت نازلہ يرها تو اس مين جن لوگون برلعت فرمائي بإبردها فرمائي ان مين رعل ، ذكوان ،عصيه اور بولييان ان جارول پر فرمانی ، اور وہاں بنی لمیان کا ذکر سی ہے کیونکہ بدوعا جب آپ 🕮 نے فرمانی تو جاروں پر ایک ساتھ فرمانی ، لیکن اس وجد سے نہیں کد بولی ان غزوہ معونہ میں حصد دار تھے بلکداس وجد سے کدانہوں نے غزوہ رجیج میں صحابہ ا كرام 🋦 كى خون ريزى كى تقى ، تو چارول كا ذكر قنوت نازلد كے سلسلے يس آيا تو كسى راوى كو وہم بوا تو اس نے يهال يربحي بنولميان كالفظ برهاديا-

"استمدوا ومسول الله على عدو الغ" انبول في اي وثمن مقائل مروطلب كي تو آب كا نے ان کوستر انصاری محابد کی مددیجی ۔

#### شہداء بئر معونہ کےصفات وکمالات

"كنا نسميهم القواء في زمانهم الغ" حفرت انس عاس ارداعت محابر يم متعلق بنارب ہیں کہ ان کو اس زمانے میں قراء کہا کرتے تھے ، سے حضرات مقدی ایسے تھے کہ دن میں لکڑیاں چنتے اور رات کونمازیں بڑھتے تھے، ان کی عام عادت بیان کی ہے کدون میں رزق طال حاصل کرنے کی جنجو کرتے اور رات میں فکر آخرت کرتے ، یہاں تک وہ برمعونہ پر پہنچے ، تو ان قبیلوں والوں نے غداری کر کے ان کوتل کر دیا۔ "لل الس" حفرت الس العديد العديان كرك فرائ بين، بم في ان كربار عي قرآن كا کھ آیش برمیں، معنی ہے ہے کہ قرآن کی ایک آیت اٹنی کے بارے میں نازل ہوئی تھی جوہم کچھ دن تک يرصة ربادر بعدين منسوخ موكى منسوخ اللاوة موكى -

"بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا وبنا فرضى عنا وأرضانا " لين يربر مع ندك ثهداء كهدب میں کہ جاری طرف سے جاری قوم کو یہ پیغام دیدو کہ ہم اپنے بروردگار سے جالے تو و وہم سے خوش ہوگیا اور ہم بھی خوش ہو گئے ۔ بیلطور ایک آیت کے بہ جملہ نازل ہوا تھا اور اس کو بطور قر آن بچھ دن تک ہم پڑھتے رہے، بعد ہیں اس کی تلاوت منسوخ ہوگئی۔ سو

#### حكميت

اس کی حکمت بظاہر بیمعلوم ہوتی ہے کہ ان حضرات شہداء بئر معونہ کا اکرام مقصود تھا کہ اس اکرام کے طور پرایک آیت نازل کی کیکن وه اکرام اوروه مقصوداس کا بمیشه قر آن میں رکھنانبیں تھا ، بمیشداس کور کھنے کی اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغد نے ضرورت نہیں سمجی تر کی عرصہ تک اس کو تر آن کا حصہ سمجھ کر تلاوت کیا گیا ، بعد میں اس کی تلاوت منسوخ کردی گی۔

ا 9 • ٣- حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا همام، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طبلحة قال: حدثني أنس أن النبي، الله بعث خاله أيما أم سليم في سبعين راكبا وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بين ثلاث خصال فقال: يكون لك أهل السهل ولي أهل المدار، أو أكون خليفتك، أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف. قطعن عامر في بيت أم فيلان فيقيال: غيضة كيفدة البكرفي بيت امرأة من آل بني فلان، التولي بفرسي فيمات على ظهر فوسنه. فانتطاق حوام أخوأم صليم وعو رجل أعرج، ورجل من يني فلان قال: كونا قم يها حتى آتيهم فإن آمنوني كنتم وإن قتلوني أتيتم أصحابكم . فقال: أتو منوني أبلغ وسالة وصول الله ها؟ فجعل يبحدثهم وأومؤا إلى رجل فأتاه من خلفه قطعته ،قال همام : احسب حتى الفذه بالرمع، قال: الله اكبر، فزت ورب الكعبة. فلحق الرجل فقتلوا كلهم هير الأعرج كان في رأس جبل. فأنزل الله تعالى علينا ثم كان من المنسوخ: إناقد لقينا ربسنا قبرضي عنا وأرضانا، قدعا النبي 🖨 عليهم ثلاثين صباحا، على رعل ولاكوان وبني لحيان وعصية الذين عصواالله ورسوله 🖓 .[راجع: ١٠٠١]

مرجمہ: حضرت انس 🖝 سے روایت ہے کہ حضور اکرم 🗯 نے ام سلیم رضی اللہ عنہا کے جمائی (حرام

ع مسلة القارى، ج: ١٤ ا ، ص ٢٣٧٠

<del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del> بن ملحان 🚓 ) لیخی انس 🐗 کے ماموں کوستر سواروں کے ساتھ بنی عامر کے پاس بھیجا، وجہ سیہوئی کہ شرکول ك مردار عامر بن طفيل نے آخضرت 🥵 كوتين باتوں ميں ہے ايك بات كا اختيار ديا تھا ، اس نے كہا يا توبيہ ہوتا عا ہے کہ گنوار اور دیما تیوں پر آپ 🙈 حکومت کریں اور شہر والوں پر میں حکومت کروں ، یا میں آپ 🕮 کا خلیفہ یعنی جانشین بنوں ، یا پھر میں دو ہزار غطفانی لشکر ہے آپ پر چڑ ھائی کروں ، رسول اکرم 🥮 نے اس کے لئے بدرعاء فربائی اور کہا اے اللہ تو جھے عامر کے شرہے بچانا! چنانچہاس دعا کے بعد عامرایک عورت ام فلال کے گھر طاعون میں جتلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ فلاں خاندان کے گھر کے یہاں اونٹ کے غدو د کی طرح میرے بھی غدو دنگل آیا، گھراس نے کہا میرا محوز الاؤ، جب محوز اتیا تو وہ اس کی پیٹے پر بیٹیے نبی مرکبا۔حرام بن ملحان دایک لنگڑے آ دی کے ساتھ عامر کے باس محے ،حرام نے ان دونوں سے کہاتم دونوں میرے قریب ہی رہنا ، پہلے میں ان کے پاس جاتا ہوں ، اگر کا فروں نے مجھے امن دے دیا، تو تم ضبرے رہنا، اور اگر مارڈ اکس تو تم اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جانا، چنانچے حرام نے کافروں سے جا کرکہا کیاتم مجھے کوامن دیتے ہوکہ رسول اللہ 🕮 ک ایک مدیث تمبارے سامنے بیان کروں، گھرترام 👟 مدیث بیان کرنے گئے ان لوگوں نے ایک آ دمی کواشارہ كيا، الى نے يہيے ہے آكر وام اللہ كار اللہ أيزه مارا ( عام رادى كتے بيں ميں محتا بول كر الحق نے ال طرح کہا کہ وہ نیزہ ان کے آرپارنکل گیا) نیزہ گئتے ہی حرام 🚓 نے کہا اللہ اکبرا رب کعبہ کی تسم میں اپنی مراد کو می کا (اس کے بعد شہید ہوگئے)، مجروہ لوگ ترام کے کے ساتھیوں کے چیجے گئے جی کہ سب مارے گئے، صرف أيك نَكُرُ اباتى روكم جريها لرك جوثى برج مركا -اس وقت بيآيت نازل بوئى جوكه بعد يسمنسوخ بوكى: " بم این پروردگار سے ل کے وہ ہم سے راضی ہم اس سے راضی"۔اس کے بعد آپ 🐞 نے تمیں دن تک رعل ، ذکوان ، پنی میان اور پنی عصیة کے لئے بدد عافر مائی جنہوں نے اللہ اوراس کے رسول 🕿 کی نافر مانی کی۔

حدیث کی تشریح

حضرت السيخة كى روايت ہے كہ "أن النبى كا بعث خالة آخا ام صليم الغ" كمه ني كريم كا نے ان كے ماموں كو يمى بجيها قعا اور درميان شران كے مامول كا تعارف كر ديام سليم رضى الله عنها جرحضرت انس كا والدہ بيں ،ان كے بحن كى تقے اوران كانام ترام بن ملحان كارہ تقا، تو ان كوستر سواروں كے ساتھ بجيما تھا۔ ھ

ع عددة القارى، ج: ٤ ١ ، ص: ٢٣٥

**"وكسان وئيسس السعشوكين عامو بن طفيل الغ" بيركير)أمثر كي**ن عامربن<sup>طف</sup>ل كافكرب اس نے تین باتوں کے درمیان اختیار دیا تھا، بعنی اس بد بخت نے رسول کریم 🕮 کے باس تین باتیں جیجی تھی کہ تین با توں میں کوئی ایک اختیار کر لیجئے۔

"يكون لك اهل السهل" آپكيليكل، صهل كتيم بين زمز ين كو، مراد ب محراءاور صحاء کے اندرآ با دہونے والی آبادی جودیہات کی شکل میں ہوتی ہے وہ آپ 👜 کی ہو۔

" ولمى أهل المعدد" وصلي بين بوك مكانات والى آباد بإن مير بي ليم مول يعني شهر-"أو أكون عليفتك" يايدكيش آب كاخليفه بن جاؤل

"اواخزوك باهل غطفان بالف والف" شى غطفان كقبيل كوليرآب سے جنك كرول، "بالف والف" بزاراور بزار كم ماته، بيتا كيدا كها كه بزارون آدمي لي كر آذن گايا بيك اس كامطلب بيد ہے کہ ایک بٹرار سفید گھوڑے اور ایک بٹرار بھورے گھوڑے ، تو گھوڑے دو بٹرار ہوئے تو آ دی بھی دو بٹرار ہوں کے توان کو لے کرآپ سے لڑوں گا۔

# عامر بن طفیل کی سینه زوری

بد بخت نے آنخضرت 🕮 کو جوتین ہاتیں کہیں ان کا خلاصہ یہ نکاتا ہے:

میلی بات به که صحراءاور دیبات برتو آپ کی حکومت بواورشبرون برمیری حکومت بور

و **مری بات یہ ک**داگر یہ بات نہیں مانے تو یہ بات مان لیس کہ میں آپ کا خلیفہ بنوں ، لینی آپ کے بعد

تيرى بات يدكدا كريجى ندموتوش قبيله غطفان كوكوك كوليكرآب يرحمله كردول كا-بدبخت نے میتین شرا نطبیش کی تھیں۔

# بدبخت يهلي سزا كجرمرا

"فطعن عامو في بيت أم فلان" اب درميان من جمله متر ضرك طورير بتاريج بين يواقد تو بعد میں پیش آیا کہ عامرکوا م فلان کے گھرمیں طاعون ہو گیا۔ کی عورت کا نام لیا کہ اس عورت کے گھریش اس كوطاعون لاحق ہو گيا۔

"الفال: خدة كغدة المكر الغ" تواسف اسكود كيركها كدية الي تفل نكل آئى جي كداون

ک نفتی ہے وہ مجھ گیا کہ بیرطاعون کی مختلی ہے تو اس واسلے میری موت قریب ہے ۔ توبیہ ایساغدہ نکل آیا ہے نلال بین فلال عورت کے گھریش ۔

"التونسى بفرسى فعات المنع" تواس نے کہا میرا گھوڑ الاؤ، جب گھوڑا آیا تو دہ اس کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہی مرگیا مطلب بیہ ہے کہ اگر اس حالت بیس اس گھر بیس مروں گا تو بری ذلت کی بات ہوگی، البذا میرا گھوڑا کے کرآ ڈ تا کہ اگر مرول تو گھوڑے پر مرول یا کہیں اور عزت کی جگہ جا کر مرول ۔ تو گھوڑا مشکوایا توا پ گھوڑے کی پشت پر بیٹے بیٹے اس کا انتقال ہوگیا۔

يه جمله محر ضهب، واقعد كماس ساق من داخل نيس برواقعه بعد من چين آيا-

# عبارت کی تشریح

اب اصل واقعد کی طرف آتے ہیں کہ حضرت حرام کا نوئی کریے گھنے خط دے کر بھیجا تھا، "فالعطلق حوام الحخ" تو حرام بن ملحان سفر کے لئے جل پڑے ،اور پہ حضرت انس بن مالک پیٹھ کی والدہ محتر مدام ملیم رضی اللہ عنہا کے بھائی تئے۔

"و ھو د جسل اعسوج الغ" يهاں دادی ہے دہم ہوگياہے جوالفاظ لکھے ہوئے ہيں اس کا مطلب تو يوں لکنا ہے كەھىزت حرام ﷺ چلے جوام ليم كے بھائی تتے اور و انگزے آ د می تنے، حالا نكد حضرت حرام ﷺ لنگڑ نے ٹيس تتے۔

حالاتک یہ بات ٹابت ہے کہ وہ کل ٹین آ دی تھے تو ہوں تھا" ہوور جسل اعسر ج ور جسل من بنسی فلان" جس کی دلیل بیہے کہ آ گے فرمارے ہیں" قبالی: کمونسافوییا" کہ دھٹر سے حرام بن ملی ان پی نے کہا ۔ ایپے ساتھیوں سے کرتم دوٹوں تریب ربو۔

، اگر وہ اعرج آ دی بھی ہوتے تو دوسرا آ دی پھرا یک ہوتا اوراس کے لئے ''محسن'' کہتے ،لیکن اس سے مطوم ہوا کہ دوآ دی تنے۔

" الله لل : كو للا المويداحتي آليهم الغ" قريب ربويهال تك كريس ان كي ياس بيني عاول يعن

۔ وعامر کے یا س بینچنے تک تم دونوں میرے ساتھ سفر کر و، اگر انہوں نے مجھے امن دیا پھر تو تم ہو، مطلب ہے ہے کہ پھرتم اپنی جگہ پر رہو جہاں میں بنوعام کے علاقے میں داخل ہونے سے پہلےتم دونوں کو اپنے ساتھ جانے سے روک دوں، دہاں ٹھیک ٹھاک رہو، اور اگر جھے تل کر دیا تو ''انیت ہا ہے۔ ایک ہو'' تو تم اپنے ساتھیوں کے پاس ہلے جاتا، جو بئر معو نہ میں ہیں۔

''فقال: ألومنوني أبلغ وصالة الغ'' ابريرام المرتبادوانه وسكاورجاكرعام بن طفل سے كها كدكياتم مجھے امان ديتے ہوكہ ميں تمہيں رسول كريم 🚳 كا خط پہنچادوں؟ ليخي رسول اللہ 🦚 نے جو پيغا م دے کر جمیجا تھا وہ منا تا دول ، تو حضرت حرام ہاں ہے بات کرنے گئے۔

# نیز ہ سےخون کا رفتار وگفتار

"واومدا إلى رجل المع"اس ني لين عامر بن طفل في الي شخص كواشاره كياء توه و يتي سيحرام بن ملحان د اس کے پاس آیا اوران کوئیزہ ماردیا۔ "قال هدمام: احسبه" مام کتے ہیں کد مرابیگان ہے کہ راوی نے بیمی کہاتھا کہ "حتی انفذہ بالرمع" يبال تك كرتيزه ان كے ياركرديا۔

"قال: الله اكسوا فوت ودب الكعبة" المحض في جب مفرت حرام مظاع فيز ماراتوانبول نے فرمایا: "الله اكبرارب كعبد كى هم مين كامياب موكيا"-

یے نظیر ہیں بھی حضرات صحابہ کرا م 🚓 نے پیش کیس اور دنیا میں کوئی چیش نہ کر سکا کہ خون کا فوارہ نظے اور کے کہ میں کا میاب ہو گیا۔

# "لحق الوجل" كاتفير مين احمالات

"فلحق الوجل" اب يبال" لمحق الموجل" كي تغير ش كي احمالات بال-

ايك توبيب "لحق" كومعروف بإحين، الصورت بل بيمكن ب" لمحق" كافاعل جو" الموجل" باس ب مراد عفرت ام على كام التى بورا ورمطلب بدب "فلحق ذالك الوجل بالمعسلمين" يوق شہید ہو گئے اور جوان کا ساتھی تھاوہ مسلمانوں ہے جاملا۔

دومرااس كمعنى يمى بوسكة بين كمي "الموجل" عمراد تعزت حرام دادكا قاتل ب، "فلعق الوجل" يعني ومحض جس نے مضرت حرام کا تھا، وقتل کرنے کے بعدائے مشرکین سے حاملا۔ بعض دعزات ال و " لمجق - بالضم الملام و كسو العاء و بنسب المعجهول" يزيت إلى القراق المعجهول" يزيت إلى القرائل ال المعجهول " ين ما المرائد ومقرت المحله إلى المعلم ا

تو" لحق المرجل" كمنى بيهوك كد" المرجل" يم اونود هزت حرام الله ين اور " لحق" كافائل ان ك" أجل" موت بينى " لمحق حراما أجله ، فلعق" تو" لمحق الوجل" يينى حفرت حرام كوان كل موت رشهادت ني آليا.

"فقتلوا كلهم غير الأعرج كان فى رأس جبل الغ" كبتي ين كسوائة اعرن كاورسب كسب قل بوك اورجولكر محالي تقوه ايك پهاڑ پر پڑھ كے جس كوجيت قل بونے ن ك كئے۔ تواب ديكھے كمانشرتعا كى كاقدرت ہے جو پاؤں والے بين وہ سب شہيد ہوگے اور "أعسسوج" لنگر كوانشدنے بحاليا۔

"فائنزل الله تعالى علينا لم كان من المنسوخ: إناقد المغ" سوالله تعالى نے اس واقعہ كم متعلق به آب واقعہ كم متعلق به آب مراك الله عليه به دروگار سے ل گئے اس متعلق به آب م باركة زل فرمانى جو بعد بين مشوخ كردى گئى، وہ آبت به به كريم اس بي بودرگار سے ل گئے اس مال ميں كدوہ بم ب راضى به بارك خوشى اس بات ميں ہے كہ بمارارب بم بي درائنى ہو ما ہے ۔ ب

"فلدعا النبی کا علیهم ثلاثین صباحا، علی دعل المع "اس واقد کے بعد نبی کریم کے لئے " قبائل رش ، ذکوان ،عصیہ اور بولویان پر جنہوں نے انشداوراس کے رسول کی نافر مائی اور ان سے غداری کی تھی ' ان پر تیں دن تھج کی نماز میں بدوعا وفرمائی۔

٩٢ - ٩٣ - حداثتى جبان: أخبرنا عبدالله: أخبرنا معمر: قال: حداثتى المهامة بن عبدالله ين أنس: أنه سمع أنس بن مالكب عليه يقول: لماطعن حرام بن ملحان - وكان خاله - يوم يشر معونة قال بالمدم هكذا فنضحه على وجهه وراسه، ثم قال: فزت ورب الكعبة. [راجع: ١٠٠١]

ترجمہ: انس بن ما لک بھٹے فرماتے ہیں کہ جب ترام بن مکنان بھٹا، جو کہ میرے ماموں تنے ، بئر معو تہ کے واقعہ کے دن نیزہ ہے شہید کئے گئے ، تو نہوں نے اپنا خون اپنے ہاتھ سے اپنے چیرہ پرٹل لیا اور کہا رہے کعبہ کی شم! چی مراد کو تنتی گیا۔

"قال بدم هکداالخ" یہاں می "هعل" کے این کر جون نکا تمااس کو کرائیے پہرے پرطا۔ ۱۹۳۰ میں حدث عبید بن إسساعیل: حدثنا آبو آسامة ،عن هشام ،عن آبید،عن عائشة رضی الله عنها قالت: استأذن البنی هگا آبو بکر فی الخروج حین اشتد علیه الأذی. فقال له: ((آلم))، فقال: یا رسول الله، أقطمع أن یؤذن لک؛ فکان رسول الله هگا یقول: ((( \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ني لأرجو ذلك))، قالت: فانتظره أبو بكر ، فأناه رسول الله الله ذات يوم ظهرا فناداه فقال: ((أعرج من عندك))، فقال أبو بكر : إلها هما ابتناى، فقال: ((أشعرت أنه قد أذن لى في المخووج؟)) فقال: يا رسول الله الله المصحبة، فقال النبي الله: ((الصحبة)). قال: يا وسول الله المتعندى ناقتان، قل كنت أعددتهما للخروج، فأعطى النبي الله إحداهما وهي يا المجدعاء قو كما فانطقا حتى أنها الغار وهو بثور فتواريا فيه ، فكان عامر بن فهيرة غلاما لمعيد الله بن الطفيل بن سخبرة أخو عائشة الأمها، وكانت الهي يكر منحة، فكان يروح بها لمعيد الله بن الطفيل بن سخبرة أخو عائشة الأمها، وكانت الهي يكر منحة، فكان يروح بها ويند عميها يعقبانه حتى قداما المدينة فقتل عامر ابن فهيرة يوم بتر معونة. وعن أبي أسامة عمل: قال لى هشام بن عروة : فأعبرني أبي قال: لماقتل الذين ببتر معونة وأسر عمر و بن أمية المناسمين قال له عمر بن الطفيل: من هذا ؟ فأشار إلى قتيل ، فقال له عمرو بن أمية المناسماء حتى إني الأنظر إلى السماء أمية أوبين الأوض . ثم وضع فأتى النبي المعروم فنعاهم فقال: ((إن أصحابكم قد أصيبوا فيهم يومنه عروة به أصبا عنا إخواننا بما رضيا عنك ورضيت عنا))، بينه وبين الأوض عمم وأصيب فيهم يومنه عروة به أصماء بن الصلت، فسمى عروة به ومناس عنو عمو ووسمى يه منفرا. [راجع: ٢٤٤]

ترجہ: حضرت عا تشرض اللہ تعالی عنها ہے روایت ہے کہ بی اکرم بھے ہا ہو کر جہ نے کہ والوں کی ایڈ و چھتے ہوئے کہ سے باہر جانے کی اجازت جائی، آپ بھٹ نے فرمایا تفہر جائزا حضرت ابو ہر جانے و م ش کیا یا رسول اللہ ! کیا آپ یہ جائے جہ ہیں کہ جس اس وقت تک تفہروں کہ آپ کوئی چلنے کی اجازت بل جائے؟ آپ بھٹ نے فرمایا باب ایکھ اپنے کی اجازت بل جائے؟ آپ بھٹ نے فرمایا باب ایکھ اپنے کہ اپنے دو۔ ابو کہ حضورا کرم بھا ابو بر جھ کے پاس آئے ، آواز دی اور فرمایا تبہارے پاس کوئی ہوتو اسے ہٹا وو۔ ابو بھر نے حضورا کرم بھا ابو بر جھ کے پاس آئے ، آواز دی اور فرمایا تبہارے پاس کوئی ہوتو اسے ہٹا وو۔ ابو بھر جو حضور کی بر جو اسے ہائو کہ بھٹ نے کہا کہ جس بھی آپ کے ہمراہ چلوں گا۔ آپ بھٹ نے فرمایا آپ بھی بات ہے، ابو بکر جھ نے فرمایا آپ بھی اب ہے، ابو بکر جھ نے فرمایا آپ بھی بات ہے، ابو بکر حق نے و م سی کا میں ہو جو سی اور چو کہ خور بھی کو دیدی ، اور بھر خور بھی سور بھی کے جے ۔ چنا نچہ اس جس سے ایک اونٹی جس کا م جد عالتہ بھی ایک ہو دیدی ، اور بھر خور بھی سے ایک اونٹی جس کا مردوز بھی ہو دیدی ، اور بھر خور بھی اردوز بھی اس وائے بھی ان حمور بھی کے دیدی ، اور بھر خور بھی میں اللہ حق باردوز بھی کے دیدی ، اور بھر نے بھی کا مل اس جائے بھی ان کھی جو اور اور بھر کا دالت ہیں اللہ میں اللہ تھی ، عبد اللہ تھی عنہ کی عنوا رواں میں آپ دور حدود اور کی مور کھی شام لاتے ہے ، اور عار نو بی عنب کے باس دور حدود والی اونٹی میں اللہ تھی ، اور عار نو کی عنواں بھی تھی اور عار نو بی عنواں کے تھی ، اور عار کہ کر کھی جو کہ کہ میں کہ کے میں جائی تھے اور ابو بکر مطاح کے باس دور حدود ای اونٹی میں کہ کے میں جائی تھے اور عار کہ کھی کے باس دور حدود ای اونٹی میں کے باس کے سے ، ادر عار کے بی کا بی کہ کھی کے باس دور حدود ای اونٹی میں کے بار کی بار کی کھی کے باس دور حدود ای اونٹی میں کے باس دور حدود کی اور نو کی کھی کے باس دور حدود کی اور نوگوں کے باس دور حدود کی اور نوگوں کے باس دور حدود کی اور نوگوں کے باس دور حدود کی اور کھی کے کہ کھی کے باس دور حدود کی اور کھی کے باس دی کھی کے باس دور حدود کی اور کی کھی کے باس دور حدود کی دور کھی کے باس دور حدود کی کوئی کے باس دور کے باس کے باس دور کے باس کے دی کھی کے کوئی کے کوئی کے کی کوئی کے کوئی کی کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی

رات کوبھی ان کے پاس آتے جاتے تھے بکوئی جے والماس راز ہے آگاہ نہ تھا، جب حضور اکرم 🕮 اور حضرت ابو بکر 🖚 ای غارے برآ مد ہوئے تو ان کو ہمراہ لے لیا ،اور بید دونوں راستہ بتائے جاتے تھے ،راستہ میں حضور ا کرم ﷺ اور ابو بکرﷺ باری باری ان کواینی سواری پر بٹھاتے رہے، یہ عامر بن نبیر ہے پیرمعو نہ کے دن شہید ہوئے۔ابواسامہ دوایت کرتے ہیں کہ ہشام بن عروہ نے کہا کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ جب عامر بن لمير وكله بيرمعوندكے دن شهيد كئے گئے اور عمرو بن اميضمري كلہ قيد كئے گئے تو عامر بن طفيل نے اشار ہ کرتے ہوئے یو چھا کہ بیلاش کس کی ہے ،انہوں نے کہا کہ بی عامر بن فیمیر ہیں ، پھر (عامر بن طفیل ) نے کہا کہ جب بیقتلہوئے تو اس کے بعد میں نے و کیما کہ ان کی نفش آسمان پر اٹھائی گئی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ بیہ آسان ہے بھی اوپر چلی گی اور آسان درمیان میں آسمیا اور پھرزمین پرر کھ دی گئی۔حضور اکرم کھ کو جبرئیل ایک نے اس واقعد کی خبر دی ، آپ 🛎 نے محابہ کرام 🊓 سے فر مایا تمبار نے بھائی شہید کئے ، اور انہوں نے وقت شہادت بدوعا ما گلی یا اللہ! ہماری خبر ہمارے بھا ئیوں کو کروے کہ ہم تجھ سے راضی ہوئے اور تو ہم سے خوش ہوا ، الله نے آپ 🛍 کی خبرمسلمانوں کو پہنچا دی۔ عروہ بن زبیر نے ہمیں خبر دی کہ انبی شہیدوں میں عروہ بن اساء بن صلت 🚓 بھی تھے، ای لئے عروہ بن زبیر 🚓 جب پیدا ہوئے تو ان کا نام عروہ رکھا گیا ، اور انہی شہیدوں میں منذر بن عمرود المجى تھے، چنانچاى وجدے منذر (بن زبير) نام ركھا كيا۔

#### روایت باب سے مقصو دِ بخاری رحمہاللہ

اب یہ حدیث امام بخاری رحمدالله لیکر آرب ہیں،اس کے لانے کی دجہ یہ ہے کہ بر معو ندے شہداء یں حضرت عام بن فیمر و اللہ ایک بزرگ تھے ،اصل میں وہ بھی اس بر معوند کے فروہ میں شہید ہوئے تھے اور ان کی شہادت کا واقعہ بیان کرنامقصود ہے۔لیکن شہادت کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے چونکہ ان کی خصوصیت ہے ے کہ حضور اگرم 🦚 کے ساتھ جحرت کے سفر میں انہوں نے مدد کی تھی ، تو اس کا ذکر بھی شروع میں کیا ہے بعد میں برمعونہ کے اندران کی شہادت کا واقعہ بیان کیا۔

#### *نجر*ت کاعزم اوروحی کاانظار

"استاذن البني ها أبوو بكوفي الغ" عفرت عاكثرضي الدعنها فرماتي بين كرحفرت مدين ا كبري نے نى كريم 🖷 سے خروج كى اجازت طلب كى ، خروج سے مراد بجرت ہے۔ یے اس واقعہ کے بعد کی بات ہے جب ابن الدغندان کورائے ٹیں لیے تھے اور پھر واپس لے آئے

#### 

تھے،اس کے بعد بھر کفار نے ان کو تکالیف پہنچانے شروع کئے تھے کہ انہوں نے حضور اکرم ﷺ سے ججرت کی اجازت طلب کی ، جب تکلفیس خت ہوگئیں۔

"فقال لسه: أقسم، فقسال: بها رصول الله الغ" ني كريم هف ان سفر ما يا كما يحي خرود تو حضرت صديق اكبر هادن فرما يا يارمول الله! كيا آپ كواس بات كى اميد ہے كدآ پ كو بجرت كرنے كى اجازت ملے گى؟

" فکان دصول اللہ پیول ابی لارجو ولکے" آپ کے نفر بایا کہ ہاں! جھے اس بات ک امید ہے کہ جھے اس بات کی اجازت کے گیلی کا اس بات کی امید ہے کہ بھی بھی بجرت کا بھی کے گا۔

"الله الله و الله الله الله الله و ا

"انصوح من عندک" اگرتهارے پاس کوئی اور جوتواس کوئی باہر نکال و وہ مطلب یہ ہے کہ کوئی خفیہ بات کرنی ہے کہ جس جس دوسرا شال نہ ہو۔ هنرت ابو بحرصدین تھائے نے فر بایا کہ گھر میں صرف دویٹیاں جس عائشہ اوراساء۔

۔ حضوراقدس ﷺ نے فرمایا کہ ''افسعوت اُنه قلد اُفن فی اللغ ''کیاتہیں اندازہ ہواہے کہ بھے لگئے کی اجازت لُ گئی ہے، تو حضرت الاِبکرﷺ نے عرض کیا کہ یارسول الله! بش محبت کی درخواست کرتا ہوں، جب آہے چرت کے سفر پرتشریف نے جا کیں تو یش بھی آپ ﷺ کے ساتھ جاؤں۔

" فقال النهي ﷺ: المصحبة" ياتو آپﷺنيات كود برايا، ياحفزت صديق البراي كار الله المرايدي ورفوات كود برايا، ياحفز

حفرت ابو برصد این است نے عرض کیا کہ "قسال بساد مسول الله اعسندی ضافعان" یارسول الله ا میرے پاس دواونٹیاں ہیں، جن کو میں نے ہجرت کیلئے تیار کیا ہوا تھا، اور آخضرت کا کوان ہیں ہے ایک اونٹی جدعا دے دی۔

یہ اوٹرٹی جس کا نام جدعاء تھا، جدعاء اصل بل الی اوٹرٹی کو کہتے ہیں جن کے کان کھے ہوئے ہوں۔ بعض حضرات نے کہا کہ کان تو کے ہوئے ہیں تھے لیکن نام اس کا حدعاء تھا۔

آ مخضرت **ﷺ** اورصد لیّ اکبر کلیدونوں اس پرسوارہ وے ،" **فسانطلقا حتی انساالعاد النے"** سنر شروع کیا یہاں تک کہ غارثو ریش تشریف لے گئے اوراس میں جا کر جھپ گئے ۔ اس کامفصل واقعہ بجرت کے باب میں ان شاء اللہ آئے گا۔

# عامر بن فہیر ہے ہے۔ ہجرت کی سعادت بھی دودھاور خبر پہنچانے کاانتظام بھی

''فکان عاموین فہیرہ غلاماالغ'' حضرت عامرین فہیرہ علیہ، عبداللہ بن طفیل کے غلام تھ، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مال شر یک بھائی تھے۔

یہاں راوی نے ذراوہ م ہوائے تام ذکر کر دیا عبداللہ بن طفیل بن شمرہ اصل میں ہے طفیل بن عبداللہ بن شمرہ دے صورتحال ہوں تھی کہ عبداللہ بن شمرہ دیدام رومان کے شوہر تھے ،صدیق اکبر کھی ابلیہ کا نام اُم رومان رضی اللہ عنہا تھا،صدیق اکبر کھی کے نکاح میں آئے ہے پہلے بی عبداللہ بن سخرہ کے فکاح میں تھیں۔ ان سے طفیل پیدا ہوئے تھے، تو طفیل بن عبداللہ ام رومان نے صدیق اکبر کھی سے نکاح کرلیا۔

تکاح کرلیا۔

ان سے حضرت عا کشراور حضرت اساء بنت افی بکر اور حضرت عبد الرحمٰن بن افی بکر ﷺ پیدا ہوئے ،اس ظُرح طفیل بن عبد اللہ بن حجرہ حضرت عا کشروخی اللہ عنہا کے ہاں شریک بھائی ہوئے۔ یہ لؤ عامر بن فیر رہ طفیل بن عبد اللہ کے فلام تھے۔

"و کانت لاہی بکومنحہ فکان ہووے بھا الغ" حفرت ابر برصد لی اکبر بھی کی ایک دودھ وے والی اوئی تھی معام سے قسر سی کر ۔ کرشام کے وقت ش جمانے کے لئے مکسے باہر جاتے تھے اور صح کوکھ کے باس مطے آتے تھے۔

مطلب تمینے کا یہ ہے کہ وہ حضرت الا بکر صدیت کی اوٹئی لے کر چرانے کے بہانے نظتے اور دات کے اند چیرے میں غار اور چلے جاتے تتے ۔ حضور اقد س کا وودھ بھی ال جاتا اور مکہ کر مہ کی خبریں بھی ال جائیں جودن بھر ہوتی تھیں، پھر سویرے ہو پھٹنے سے پہلے تا واپس آ جاتے تھے کی کو پیٹیس چاتا تھا کہ کہاں گئے اور کہاں ہے آئے۔

لّ وقبال الواقيدى: وكنانت أم وومان أم عائشة فحت عبدالله بن الحارث بن سخيرة الأؤدى، وكان قدم بها لمحالف أسابيكر لبيل الاسلام وتنوفي عن أم وومان وقد ولدت له الطفيل، ثم خلف عليها أبوبكر خلا فوليدت له عبدالرحمن وعائشة، فهما أعو الطفيل هذا لأمه. همدة القارئ، ج: 2 1 ، ص ١٣٠٨.

" فسلما محوج معها يعقباله المنع" كارجب فضوراكرم 🚳 مدينه منود وجائے كيلئے غارثورے نكل، تو عامر بن فیم و مجمی راسته بتائے کے لئے ساتھ نگلے ،تو اس طرح ہے دونوں حضور اکرم 🕮 اورصدیق ا کبر🗫 ، ان کو ہاری ہاری اینے اونٹ برسوار کرتے تھے مثلاً کچھ دیرحضورا کرم 🐞 کے اونٹ برسواری کی اور کچھ دیر تک حفرت صدیق ا کبر ملات اونث برسواری کی، یهال تک کدید پیدمنور وای طرح بینی گئے۔

مبر حال عامر بن لبير وسفر مين ساته و رہے ، تو حضرت عامر بن لبير وہ ان کي پيسعادت تھي -

یہاں تک تو واقعہ بر معونہ سے نہیں تھا، ہجرت کا واقعہ سنانے کے بعد حضرت عا ئشر رضی اللہ عنها فر ماتی ال كد " فقعل عاموين فهيو يوم بدر معوفة "عامرين فير وظهير معوند كردن شبيد بوسة -

# عامر بن فهير هظه كي شهاوت

" وهن ابسى أصاحة الغ" كيلى روايت يس تويبال تك بات فتم بوكن ليكن يهى ابواسامه ني بشام بن عروہ سے بیر روایت نقل کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میرے والدعروة بن زبیر رضی الله عنمانے مجھے بعد میں بتایا، لیعنی اور کی ساری روایت حضرت عائشہ رضی الله عنها سے مروی تھی اب جو آ رہی ہے وہ عروہ بن زبير كااينا قول ہے۔

"لماقعل المذين في بنو معولة الغ" ووعام بن فيروك شبادت كالتعيل بيان كرت بين كرير معونديس جب محاب كرام شهيد موسك ، اور عمروبن أميضم ي كالركز أركيا كيا-

"قال له عامر بن طفيل الغ" أو عامر بن فيل (بدو وخف ي جوبوعامر كاسر دارتماجس في غداری کی تعی اورجس نے حضرت حرام بن ملحان کے کوشہید کیا تھا ) نے ایک لاش کی طرف اشارہ کرے مروبن امیضمری سے بوچھا کدیکون ہے؟ انہوں نے بتایا کدان کا نام عامر بن فہیرہ ہے۔

توعام بن طفيل نے كہا يس نے ان كے متعلق اس كے يوچھا كه "لفعد وأيته بعد ماقتل وقع الى المسمعاء المنع" جب آل ہونے بعد ش ان کو دیکھا تو ان کی لاش ایک وم او پر چلی گئی اوراتی او پر چلی گئی يهال كك كديس في ويكها كدية الن ي محى او يرجلي كى اورا الن ورميان مين آسميا يعنى بدلا أو اويرجلي كي ان کے اور زبین کے درمیان آسان حائل ہوگیا اور بعد میں لاکراس کومییں رکھ دیا گیا۔

بعض معزات نے بیلفظ "حصی انسی لانبطو النخ"اں کا ترجمہ یوں کرنے کی کوشش کی ے کہ يهال تك كريش و كيور باقعا كدان كى الشمعلن هي آسان اورزيين كرورميان \_

ر پر جہ صبح نہیں ہے کیونکہ "بہدیہ" کی خمیر خود عامر بن فہیر ہ مطاقہ کی طرف را جع بور تل ہے کہ عامر بن

طنیل نے آ تمان کو دیکھا عام بن نمیر و اور ذیمن کے درمیان ۔ لینی عام بن نمیر وحظہ کی لاش او پر چگی گی اورای کی حام بن نمیر وحظہ کی لاش او پر چگی گی اورای کی تا ئیر ہوتی ہے جمہ بن اسحاق کی روایت کی ہے وو کہ تا ئیر ہوتی ہے جو بلا مدابن میر الناس نے عیوان الاثر میں روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں صاف صاف ہے کہ میں و کیر ہاتھ کہ آبان چھیے وہ گیا اور ران کی لاش او پر چگی گئے۔ یے دوم را دھل کر دھوی گئی اور این کی اور این کی روایت میں ہے کہ ان کی کا بین معلوم ہوتی ہے کہ اشارہ کر کے لوچھا ہے کہ مید لاش کا پیڈئیس چلائی مدتی ہے کہ اس کی سے نہیں معلوم ہوتی ہے کہ اشارہ کر کے لوچھا ہے کہ مید کون ہے ؟ اگر سے لاش ندائی ہوتی تو بو چھا ہے کہ مید اس کے کہ مید میں اس کے بین کی ہوتی ہے کہ اور انہوں ہے وہ سے پہنی تو آپ کے نے صحابہ کرام کی اس کون کے کوان کی موت کی تجریخاتی آ آپ کے نے محابہ کرام کی کہ کوان کی موت کی تجریخاتی اور نہوں نے وقت شہادت بید عاما گی : یا اللہ ایمان کی جو اس کے اس کو کرد ہے کہم تھے ہے راض ہو ہے اور تو ہم سے خوش ہوا۔

''طسانحسو هسم عنهم و آصیب فیهم پیومند عووة المنخ" کیرحفرت عرده بن زیررخی الله عنمافرهاتے چی عرده بن اساء بن سلت خاندی ای غزده بن معوند شد شدید ہوئے تھے تو عرده بن زیبر کا نام تمرکا ''ان کے نام پررکھا گیا اورای دن غزده بن معوند شد شد مندرا بن عرد عظامی شہید ہوئے تھے تو حضرت زیبرین محوام خلف کے دومرے بیٹے تھے منذر بن زیبر خلی تو ان کام منذرا نمی کے نام پررکھا گیا۔

۹۳ - ۹۳ - حدث محمد: أخبرنا عبدالله: أخبرنا سليمان التيمي، عن أبى مجلز، عن ألس على ألل قدت النبى هي بعد الركوع شهرا ، يدعو على رعل و ذكوان ويقول: ((عصية عصة الله ورسوله)). [راجع: ١٠٠١]

ترجمہ: حضرت اُس کے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم اللہ ایک ماہ تک رکوع کے بعد قنوت پڑھتے رے، آپ کے رخل اور ذکوان کے لئے بدوعا کی اور فرمایا نہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی عافر مانی کی۔

م 40 - ٣ - حدادت يسحني بن بكبر: حدادا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن ألس بن مالك قال: دعا النبي المحلمة عن ألس بن مالك قال: دعا النبي العمل على الله على على رعل ولحيان وعصبة عصت الله ورسوله الله، قال أنس: فالزل الله تعالى لبيه الله على الله في اللهن قتلوا أصحاب بنر معونة قرآنا قرآناه حتى نسبخ بعد:

ك. حماين استحاق عن هشام عروة عن بهه قال لما لذم عامرين الطفيل على وسول الله ﷺ قال له: من الرجل اللَّ لـمناقيل وأيته وُفعٌ بين الستماء والاوش ستى وأيت الستماء كونه، لم وصع لقال له: هو عامر بن فهيرة. عيون الالوء قصة يترمعونة، ج: ٢- ص: ٢٤ وفتح البارى، ج: ٢٠ ص ١٣٨٠

بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. [راجع: 1 • • 1 ]

ترجمہ: حضرت انس بن بالک کے نے کہا کہ تخطرت کا سمیں دن تک ان لوگوں کے لئے جنہوں نے
پیر معونہ پر آپ کا کا حاص کو شہید کیا تھا، لینی رئل، ذکوان اور بن لویان کے لئے بدوعا فرماتے رہاور
فرمایا کہ انہوں نے انشداوراس کے رسول کا کی نافر مائی کی ، حضرت انس کے ہتے ہیں کہ پحرالشتا تی نے اپنے
رسول کی پر ان شہراء بیر معونہ کے حق میں آیات نازل فرمائیں ،مگر بعد کو ان کا پڑھنا صوف ہوگیا وہ آیات میہ
ہیں ' بہل ہوا عضا قلومنا لقد لقینا دہنا فوضی عنا ورضینا عنه' یاانشہ! ہماری تجرہمارے ہمائیل کو
بہنچا دے کہ جب ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی تو ہم اس سے راضی ہوئے اور وہ ہم سے خوش ہوا۔

٩٩ - ٣ - حدث عاصم الأحول قال: حدثنا عبدالواحد: حدثنا عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك في عن القيوت في الصيلاة فقال: نعم، فقلت: كان قبل الركوع أو بعده ؟ قال: قبله، قلت: فإن فلانا أخبرني عنك ألك قلت: بعده، قال: كدب، إلما قنت رسول الله الله بعد الركوع شهرا أنه كان بعث ناسا يقال لهم: القراء، وهم سبعون رجلا، إلى ناس من المشركين وبيتهم وبين رسول الله الله عهد قبلهم فظهر هو لاء اللهن كان بينهم وبين رسول الله الله بعد الركوع شهرا يدعو عليهم. [راجع: ١٠٠١]

ترجہ: عاصم بن سلیمان روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کے دریافت کیا کہ نمازش ا قنوت پڑھنا کیا ہے، انہوں نے کہا تھیک ہے، میں نے کہا کہ فلاں صاحب (جحد بن سیرین یا کوئی اور) تو آپ کے حوالہ ہے کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ رکوئ کے بعد، انس کھنے کہا کہ وہ غلط کہتے ہیں، رکوئ کے بعد آخضرت کے خصرت کے خصرت ایک ماہ تک توت پڑھی گی، اس کی وجہ بیٹی کہ آپ کے نے سرتا اور دھوکہ ہے ان قاریوں طرف مجیجا تھا کیونکہ ان ہے اور آپ کے عہد تھا، ان معاہرین کفار نے عہد تو ڈریا اور دھوکہ ہے ان قاریوں کوشہید کر ڈالا چنا نچراس وقت رسول اللہ کھا ایک رکوئ کے بعد توت پڑھتے رہے اور ان کے لئے بدوعا فرمائے دے۔

قنوت وتر رکوع سے پہلے

اس مدیث میں حضرت انس بن مالک کے فی نے تنوت رکوٹ سے پہلے پڑھنے کا بیان فر مایا ہے۔ آئے راوی عاصم ، حضرت انس بن مالک کے ہے کئے ثیر " فلف: فلان فلانا المعبور فی هدک

## الخ" كالمال المرتجم على كري من المراكب المراكب

الغ" كوفلال نے تو جھے يہ بتايا كه آپ يہ كہتے ہيں كه تنوت دكوئ كے بعد ہے۔ فلال سے مراد يهال جھ ابن مير من رحمه الله ہيں ياكوئي اور صاحب مراد ہيں -

"قال: كلب" حضرت السيطة نے جواب دیا كه انہوں نے غلط كبائے الي مرى طرف اس بات كى غلط كبائے اللہ على مرى طرف اس بات كى غلط نسبت كى كديں نے توت بعد الركوع كها .

" إلى المنت وصول الله هي بعد الوكوع الغ" بإن البتراكية مهيذركوع كي بعد تنوت پڑھاتھا، اس كى وجديد محكى كدائپ في محابر كي بيماعت كو بيمياتي ،" بيشال لهمه : المقسواء، وهم صبعون وجل المسنع" ان محابد كوتراء كها جاتا تھا اوران كى تعداد سرتھى ،آپ شائے ان كوان مشركين كى جانب رواند فرمايا تھا جن كے ساتھ معابدہ تھا يعنى عنظ وا مان كى ؤ مدوارى تھى ۔

"فسطه مولاء الملين كان الغ" محرفالب آكة وه جن كارمول الله الله عصدما بده تفايعتى كفار غيم و ترديا اور دموكر سان قاريول كوشهيد كرؤالا - "فسف ت ومسول الله هي بسعد المسوك على الله الله على الدوكوع المسعن "ترحق ربيا الرائدة المسائدة على اورييغزوه بيم معرف من كيار سيم و المستحد المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة كيار سيم بسائد على بدرعا كي اورييغزوه بيم معرف كيار سيم بسب -

یمہاں صراحت آخمی کہ محضرت انس کے خود ہیر کہتے تھے کہ قنوت رکوع کے بعد ہے ،البذا ہیں وال قنوت نازلہ کے بارے میں نہیں ہے ، بلکہ قنوت وتر کے بارے میں ہے۔ ہے

ا عزی تنمیل کے لئے مرابعت قریا کی انتصام البازی کتاب الوثو بیاب القنوت قبل الوکوع ویعدہ دقع: ۱۰۰۱ء ج: ۴۰ عن: ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳

# باب غزوة الخندق

## (۳۰) باب غزوة المحندق وهى الأحزاب باب: غزوه خنرق كابيان، اسے احزاب بھى كہتے ہيں

يس منظر

غزوہ خشرق کے چیش آنے کا واقعہ یہ جوا کہ جب حضور ﷺ نے بونضیر کو یہ یہ سے جلاوطن کیا تو بیادگ خیر چلے گئے ، چروہاں ہے ان کا ایک وفد کمہ پہنچا اور اٹل کمہ کوحنور ﷺ نیخلاف جنگ کرنے پر ابھارا اور ساتھ بن اپنی مدد کا بھی یقین دلایا ، اس طرح دوسر یہ بعض قبائل کو بھی اس بات پر آبادہ کیا ، چنا نچدوں ہزار کا لشکر جرار مدینہ پر چیڑھائی کی غرض سے جلا۔

ادحر حضور ﷺ نے بدید کی حفاظت کی غرض سے حضرت سلمان فاری ﷺ کے مشورہ سے خند تی کھود نے کا تھم دیا ہا آذ خرکفارنا کا م ونا مراد ہوکر والیس چلے گئے۔

## واقعه غزوهٔ خندق

یہاں ہے فرد وہ خند ق کی احادیث نیان کرنی مقصود ہے اور فرد و دخند ق کا واقعہ مختمر آیہ ہے بیچھے گذر چکا ہے کہ بوٹنسیر کو جب جلا وطن کیا گیا تھا تو لیادگ جا کرخبر شن آبا دہو گئے تھے۔

پ خیر میں ان کے نئین بوے سروار تھے۔ ایک جی بن اخطب ،ایک سلام بن انی حقق ، اور تیسرا کناند بن رقتے اور پیر ظاہر ہے کہ مسلمانوں سے خارکھائے تھے ، رسول کریم ﷺ کو ہرطریقہ سے زک پہنچانے ، ٹکلیفیں ویتے اور دعمی کم نے کیلئے کوئی سرفین چھوڑتے تھے ، جب ان کوجلاط کن کردیا گیا اور مسلمانوں کواحد ہیں تھوڑی بہت فکست کا سامنا بھی کرنام اور بالا تو ایوسفیان والی کوٹ گئے۔

یہ تنوں سر دار مکہ کر مدمے اور جا کر کہا کہ اس طرح کی پھرجنگیں تھر کے ساتھ ہو چکیں کین ابھی تک کوئی معاملہ بھے نہیں بنا، تو اب کوئی ایسی قدیمر کرو کہ سب ل کر اکٹے تملیر کیں تا کہ ایک مرتبہ میں قصد ختم ہو جائے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم دوسرے قبائل کوئلی تیار کریں ہے۔

چنا نچہ آدھر تو قریش کو آبادہ کیا ، ادھ کنا نہ بن رہج علفان قبیلہ کے پاس میااور ان ہے کہا تھی ! ب مسلمانوں کا سنلہ عمین ہونے والا ہے اور اگراہمی ہے اس کا سد باب ند کیا تو مشکل ہوجائے گی ،قریش بھی تیار

مورے ہیں لبذائم لوگ بھی اڑنے کے لئے تیار ہوجاؤ۔

غطفان کے حلیف بنواسد تے انہوں نے بھی حامی مجر لی اور کہا تھیک ہے کہ ہم میں چلیں گے۔ مجران کی ترخیب اور تربیب ہے بنولیم کے نام ہے ایک قبیلہ تعاوہ میں تیار ہو گئے ، بنوسید بھی تیار ہو گئے ، تو گئ قبائل عرب نے لل کروں ہزارافراو برهشتل لنکرتیار کیا اور مجرمدیند مورہ پرحلد آور ہوئے۔

حضور اقد س کا کوجب اس کی اطلاع کی تو آپ نے محابہ کرام کا مشورہ کیا کہ کس طرح مقابلہ کیا جائے ؟ تو حضرت سلمان فاری کے خصورہ دیا کہ ہمارے ہاں پیطریقہ ہوتا تھا کہ خندتی بنائی جاتی تھی اور وہ خندق تملہ آور کے لئے رکاوٹ ہوتی تھی تو بیری رائے ہے ہے کہ خندتی تھودی جائے۔

چنا نچہ مدینہ کے نتین طرف تو آبادی تھی ایک طرف کھلا علاقہ تھا جہاں سے حملہ کا ذیادہ اندیشہ تھا۔ تو ہاں پر پانچ گز گہری، نتین کیل لمبی شندق کھودی گئی۔ حضورا کرم ہےنے خود اس کے حدود قائم فرہائے اور خطا تھینچا، اس کھودنے سے کمل میں تمام محابۂ کرام ہٹریک رہے اور دس دس آ دمیوں پر دس دس کرز ڈمین تشیم فرہا کرمپ کے ذمہ کردیا اور صفور ہےنے بھی اسے ذمہ تھی کچھ حصد لیا۔

سخت سردی کا موم تھا فقر وفاقہ کا زمانہ تھا ، ہوا کیں تیز ٹٹل رہی تھی ، ای حالت میں پید خشر تی کھو دی گئی ، چیدون میں تعمل ہوئی اور بعض روا تیوں میں زیادہ ون بھی آئے ہیں چدرہ دن وغیرہ لیکن زیادہ تھی روایت میہ ہے کہ چھوون گئے۔

تریش اور کنانہ کا نظر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ خندق کھودی ہوئی ہے اور پہلے بھی اسی چیز دیکھی نہیں تھی تو پر بیٹان ہوئے کہ کیا کریں اور وہیں سے تیرائدازی شروع کردی۔خندق کے پاس سے تیر چینے ، پھر چینیتے ،محایہ کرام ، بیان سے تیر چینئے تو تیرائدازی کا مقابلہ ہوتا رہا۔

جب کئی دن گذر کے تواس کے بعد قریش کا ایک پہلوان فقص عمر وین عیدودکہلاتا تھااورا پٹی بہادری میں پروامشہور تھا۔اس نے کہا کہ میں جا کر مہار ذطلب کرتا ہوں، تو خند ق عبود کر کے آیا اوراس نے مہار ذطلب کیا۔ حضرت علی کے نے حضود اکرم کے سے اجازت جا ہی تو آپ کے نے فرمایا کہ علی ! بیرعمر د ہے، اشارہ اس کی طرف تھا کرتم ناتج ہے اور فوان ہو، چھوٹے ہو، یہ پرانا گھاگ آ دی ہے اور بہا دری میں مشہور ہے۔

حضرت علی کے نے کہا کہ جانتا ہوں کہ میڈ عمروب میں جانا جا بتا ہوں، آپ گانے نے پھر فر ہایا کہ میہ عمروب، تین مرتبہ ایسے ہوا، اس کے ہاد جود حضرت علی کے نے اشتیاق طاہر کیا تو آپ گانے اجازت دے دی اور میہ جا کر سامنے کھڑے ہوئے تو عمرو ہن عمیدود نے کہا کہ میں تم سے لڑنا تمیں جا بتا، تم چھوٹے ہوا وراہمی تم نے دیا دیکھی ٹیس تو ابھی سے جھے تمہیں قمل کرنے میں کوئی دلچہی ٹیس، انبذا کمی ہوئے آدمی کو بھیجو میں تمہیں قمل کرنا ٹیس جا بتا ، حضرت ملی کا بھی نے فرمایا تکر میں تمہیں قمل کرنا جا بتا ہوں، تو اس سے دو خصہ میں آیا اور پھر کی کے

یرایک وارکیا، علی 🐗 نے ڈھال سے روکالیکن پیشانی پرایک ذخم لگ ممیا\_اس کے بعدعلی 🐗 نے دوسراوار کیا تو اس دار کے متیج میں عمر و بن عبد دو وہیں ڈھیر ہوگیا۔ دوسرے ساتھی جو اس کے بعد آئے تتے وہ بید کھے کر بھاگ گئے ، ان ٹس ایک خندق بیں گر گیا ، حضرت علی 🚓 نے اس کا بھی کام تمام کیا اور دومرا بھاگ کر دالیس اپنے لشکر کی طرف حلا گیا۔

جب بدسب قصے ہو محے تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک وتعالی نے ایک آندھی ان کے او پرمسلط کردی، جس کا قرآن شریف میں بھی ذکر ہے اور پھروہ واپس ملے گئے۔

خندق ہے متعلق جوخلاصہ ہے وہ تو اتنا ہی ہے باتی قریظ ہے متعلق ہے وہ آ گے ان شاء اللہ آ ئے گا۔

## غزوهٔ خندق کب پیش آیا؟

"قال موسى بن عقبة: كالت في شوال سنة أربع."

ترجمہ: مویٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہشوال سم چیش بیفز وہ بیش آیا۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے اس کوا فقیار فر مایا ہے اور یکی قول زیادہ درائج ہے۔

جبد بعض حضرات اس كوشن جرى ش بحى كبتر بين ، محد بن اسحاق رحمدالله ك نزد يك يائج جرى میں ہوا جبکہ ابن سعد اور واقد ی کہتے ہیں کہ ذوالقعدہ <u>۵ جو</u>ش ہوا ،کیکن تھے سے کہ جا راجمری میں ہوا۔ یا

 ٩ - ٣ - حدثت بعقوب بن إبراهيم :حدثنا بحي بن سعيد،عن عبيدالله قال: أعبرني تافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي 🕮 عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة مسنة فالم يسجزه. وعرضه يوم الخندة وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه رراجع:۲۲۲۳]

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہانے کہا کہ أحد کے دن میں حضور اکرم 🚳 کے سامنے پیش کیا گیا، اس وقت میں ۱۲ برس کا تھا، آپ 🥵 نے مجھے گزائی میں حصہ لینے سے روک دیا، کیکن خند تل میں جب کہ میں پندرہ برس کا تھا، آپ 🕮 نے دیکھااورشریک جنگ ہونے کی اجازت مرحمت فرمادی۔

ع لموله: كانت، أي: هزوة التعدق في شهر شوال منة أربع من الهجرة، والبعد على ذلك مالك، أخرجه احمد عن صوسى بين داؤ هيد، وقال ابن اسحاق: منذ خمس، وقال ابن صعة: كانت في ذي القعدة يوم الالنين لثمان ليال معنين منها ستلاخمس. عبدة القارىء ج: ٤٠ ا ، ص: ٢٥٣

## امام بخاری رحمه الله کے نزدیک راجح قول

ا نام بخاری رحمہ اللہ نے موی بن عقبہ کے قول کی تائید حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے فرمائی ہے۔

اس روایت ہے صاف فلا ہر ہوتا ہے کہ غز و کا اُحداور غز و کا خندق میں ایک سال کا وقفہ ہے اور بیستکم ہے کہ غز و کا اُحد ستاجے میں ہوا ، کہذا غز و کا خندق میں چھی ثابت ہوا۔

جبکہ جمہورائمکہ مفازی کااس بات پر انفاق ہے کہ غزوہ خندق مے چیں ہوا۔ اس لئے امام پیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عجب نمیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنما غزوہ اُمد کے وقت پورے چودہ سال کے نمیں ہوں بلکہ چدومویں سال کا آغاز ہواورغزوہ خندق کے وقت پورے پندرہ سال کے ہوں ، اس اعتبار سے غزوہ اُصداور غزوہ خترق عیں دوسال کا وقفہ ہوسکتا ہے۔

نیز فرز و و اُسدے والی کے وقت ابوسنیان نے کہا تھا کہ آئندہ سال بدر پر مارا اور تبہارا مقابلہ ہوگا، یہ وعدہ کرکے ملّہ والی ہوا، جب آئندہ سال ابغائے وعدہ کا وقت آیا تو ابوسنیان یہ کہہ کرراستہ ہے والی جواکہ بیز ارتفظ سالی کا ہے جنگ کیلیے مناسب نہیں۔اسکے ایک سال بعد دس بڑار آومیوں کی شیعے لے کر مدید برحملہ آور ہوا۔

ان تمام واقعات ہے معلوم ہوا کہ فروہ اُحداور غزوہ خندق میں دوسال کا وقعہ ہے ، جوجمہور ملائے سیر کے قول کاموید ہے۔ ع

ح وقال ابن استحاق: كالت في هوال سنة خمس، وبذلك جزم خيره من أهل النفازى، ومال المصنف الي قرل موسى بين صقية والواه بسما أخرجه أول أحاديث الباب من قول ابن همر اله هر ض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة ويوم المختلق وهو ابن خمس هشرة فيكون المختلق وهو ابن خمس هشرة فيكون المختلق وهو ابن خمس هشرة فيكون اينهما سنة واحدة، وأحد كالت منة ثلاث، فيكون المختلق سنة أربع، والاحبية فيه اذائبت ألها كالت سنة خمس الاحتمال أن يكون ابن عمر في أحد كان في أول ماطعن في الرابعة مشر وكان في الاحزاب المخالف في الرابعة مشرفة، وبهلة أجاب البيهقي، ويؤيد قول ابن اسحاق أن أبامقيان قال للمسلمين المسارجيم من أحد: موهدكم الدام المقبل ببدر فعرج اللبي من السنة المقبلة الي يدر، فتأمر مجيء وأبي سفيان فلك المسلمين المستقب المذي كان حيثلة، وقال ثلومه المايطيع المزو في سنة المعملي، فرجموا بعد أن وصلوا الي حسفان الرديه؛ ذكر ذلك ابن اسحاق وهيره من أهل المغازى. فيع الباري، ج: ٤٠ من ١٩٣٢.

## بحەكب بالغ شار ہوگا؟

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کی روایت ہے این عمر رضی الله عنهما کی چودہ سال عمرتھی اور بیا حد کی جنگ کے لئے چیش کئے گئے بتو آپ 🕮 نے ان کوغروہ میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی۔

ادران کوغز وۂ خندق کےموقع پر چیش کیا گیا جب کہ ان کی عمر پندرہ سال تھی تو آپ 🕮 نے اجازت دے دی ، تو اس سے بعد لگا کہ پندرہ سال کی عمر میں بچے کو بالغ تصور کیا جائے گا۔

٩٨ • ٣ ــ حــ قالمي قتيبة: حدثنا عبد العزيز ، عن أبي حازم ، هن سهل بن سعد ظه قال: كنا مع رسول الله 🧥 في المخددة وهم يحفرون، ونحن ننقل التراب على أكنادنا، فقال رسولُ الله ﷺ: ((اللُّهم لا حيش إلا عيش الآخرة. فاغفر للمهاجرين والأنصار)). ٣

ترجمہ:حضرت بہل بن سعد 🐗 فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آنخضرت 🕮 کے ہمراہ خند ق کھود رہے تھے اور مٹی کا ندھوں پر اٹھار ہے تھے ، اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ، اے اللہ! آخرت کی زندگی کے سوا کو کی زندگی اچهی نبیس ، تو مهاجرین اور انسار کو بخش د سے اور ان پرمهریانی فرما۔

 ٩ ٩ ٣ - عدلت عبد الله بن محمد: حدثنا معاوية بن همرو: حدثنا أبو إسحاق. صن حميد: مسمعت أنسا ﷺ يـقول: خرج رسول اللَّه ﷺ إلى السخندق، فإذا المهاجرون والانتصار يحقرون في غداة باردة فلم يكن لهم حبيه يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: ((اللُّهم إن العيش عبش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة)). فقالوا مجيبين له:

على الجهاد ما يقينا أيدا

تحن الذين بايعوا محمدا

[راجع: ۲۸۳۳] ترجه: حضرت انس بن ما لک 🚓 فرما 🗷 میں کدرمول اکرم 🕮 جب خندق کی طرف تشریف کے

معے، ال كيا ديكھتے ہيں كرمها جرين وانصار سردى ميں خند ق كھودرہے ہيں ان كے ياس بيكام لينے كے لئے ظلام

ح وفي صبحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، ياب هزوة الأحزاب وهي هزوة المندق، رقم: ١٨٠٣ ومثن الصرصلى، أيدواب السمناقب، ياب مناقب ابن مومى الأشعريُّ ﴿ وَلَمَ: ٣٨٥٢ ومستدَ أحمد، تعمة مستد الألصار، حقيث أبي مالك منهل بن سعد الساعدى، رقم: ٢٢٨١٥

بھی نہیں تھے، آنخضرت 🗯 ان کی تکلیف اور بھوک کو د کھی کر فریانے لگے کہ اے اللہ! بے شک زندگی تو آخرت ہی کی بہتر ہے تو مہا جرین وانصار کو بخش وے مسلمانوں نے بین کر جواب دیا:

ہم تو وہ لوگ ہیں جو محد 🕮 ہے بیت کر چکے ہیں 💎 کہ جب تک جان جسم میں ہے جہاد کرتے رہیں گے۔ • • ا ٣ ـ حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز، عن ألس ظه قال:

جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متولهم وهم يقولون:

> على الإسلام ما بقينا أبدا تحن الذين بايعوا محمدا

قال: يقول النبي الوهوي حييهم: (( اللُّهم إنه لاخير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة)). قال: يؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ربح منتن. [راجع: ٢٨٣٣]

ترجمہ: حضرت انس بن یا لک 🕳 روایت کرتے ہیں کہ مہا جرین اور انصار ، مدینہ کے اطراف میں خنرق کھودر ہے تھے اور شی این کا عمول پر ڈھور ہے تھے اور کہتے جار ہے تھے کہ

ہم وہ بیں جنبوں نے مجر کھ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے 💎 کہ عمر مجرکے لئے اسلام پر قائم رہیں گے آنحضرت 🛍 ان کے جواب میں فرماتے اے اللہ! فا کدوتو آخرت ہی کا بہتر ہے انسار اور مہاجرین میں برکت عطافرہا۔حضرت انس 🚓 کہتے ہیں کہ ایک ایک مٹمی جوآ تے ، مجران کو بدمزہ حربی میں ایکا کرسب مل کر کھا لیتے ، حالا تک وہ حلق کو پکڑتی تھی اور اس بیں سے بوآتی تھی۔

١٠١/ ـ حدثنا خلاد بن يحني: حدثنا عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه قال: أتيت جابرا ﴿ فَقَالَ: إِنَا يُومِ الْحُندَقِ نَحَفُر فَعُرِضَتَ كَيدَةُ شَدِيدَةً فَجَازًا النبي ﴿ فَقَالُوا: هَذَه كندية عبر ضبت في الخندق، فقال: ((أنا تازل)) ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلالة أينام لا نبذوق ذواقا فأخذ النبي ﷺ السمعول فتضرب في الكدية فعادكتيها أهيل أو أهيم. فقالت: يارسول الله، الدن لي إلى البيت، فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي 🦀 شيئا ما كان في ذلك مبير، فعندك شيم؟ قالت: عندي شعير وعناق، فذيحت العناق، وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جنت النبي، والعجين قد الكسر و البرمة بين الأثافي قد كادت أن تستضج، فيقيلت: طعهم لي فقم أنت يا رسول اللهورجيل أو رجلان، قال: ((كم هو ؟)) قالكرت له، قال: ((كثير طيب))، قال: ((قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التسور حتى آتي)). فقال: ((قوموا))، فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأته قال: ويحك، جاء النبي إلى بالمهاجرين والأنصار ومن معهم، قالت: هل سالك؟ قلت: بمم، فقال: ((ادخلوا ولا تضاغطوا)). فجعل يكسر الغيز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخل منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع. فلم يزل يكسر الخبز ويفرف حتى شبعوا وبقى بقية. قال: ((كلى هذا وأهدى، قان الناس أصابتهم مجاعة)). وراجم: ٥٤ ٣١

ترجمه: عبدالواحد بن ايمن اين والدي روايت كرتے بيں وه كيتے بيں كه بيل حضرت جابر بن عبدالله على كياس آياء انبول نے فرمايا بم خندق كمودر بے تھے كداتے ش ايك تحت پھر لكا، بم ني للك ك خدمت ش آے اور عرض کیا کہ ایک خت پھر خدق میں نکل آیا ، کیا کرنا جا ہے؟ آپ 🗱 نے فرمایا تھرو، میں خود خند آث ش اترتا ہوں ، مجرآب ، کھڑے ہوئے اور آپ ، کے پیٹ سے پھر بندھا ہوا تھا، اور تین دن کے بھوکے پیاسے تنے، ہم لوگوں نے بھی ثین دن سے کچھ زکھایا تفاء آپ نے کدال ہاتھ میں کیکراس پقر کے تحت تطعد ير بارى، پتررينى كى طرح بين لكا ( كلو يكل يهوكيا) دادى كوشك بيكرآب اللها في المعيل" یا "اهیه " لفظ کہا۔ آخر میں نے اجازت ما تکی کہ کھر تک جانے ریاجائے ، میں گھر آیا اورا پی بیوی (سہلا بنت مسعود ) نے کہا کہ آج میں نے الی بات دیکھی کہ مبر کرنا دشوار ہو گیا، یعن حضور 🛎 بجو کے بیں، کیا تہارے یاس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے کہاتھوڑے سے جو بیں اور ایک بحری کا بچہ ہے، یس نے بحری کا بچہ ذرج کیا، ہوں نے جو بیسے اور گوشت ہا ٹری میں کیئے کور کھ دیاء آٹا خمیر ہور ہا تھا اور ہا ٹری کینے کے قریب تھی۔ اس وقت میں حضور 👛 کے پاس آیا اور عرض کیا تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے، آپ 🕮 تشریف لے چلیں، اور ایک دو آدميون كوساتھ لے ليج ،آپ 🕮 نے إو جماكنا كھانا تار ب؟ ش نے عرض كياليك صاح جواورايك بكرى كا بچہ پکایا ہے، آپ 🙈 نے فرمایا کافی ہے اوراچھا ہے، تم جا داور اٹی بیوی سے کہدوو کد جب تک میں ند آؤں بایٹری چو لیرے ندا تارین، اور روٹی توریے نہ نکالیں، یس آتا ہوں، پھرآپ 🕮 نے مسلمانوں ہے فرمایا انفوء جابر کی دعوت بیں چلوء مهاجر وافسار کرے موسے ۔ حمر جابر الله نے اس کیفیت کو دیکھا تو بیوی کے یاں جا کر کینے گلے اب کیا ہوگا؟ آپ 🖚 مہاجرین دانسار اور ساتھ دالے سب کو لے کر آرہے ہیں، بول نے كماكيا آب الله في تم ي كي يوجها تما؟ كمن كل إل يوجها تما، ومرا تخضرت الله تطريف ل\_ آك، اور سب سے فرمایا عدد چلو، اور گڑ بومت کرو، چرآپ ﷺ فے دوٹیال تو کر اور ان برگوشت رکھ کرسے کے سامنے رکھے ، اور تورو باغری کو بند کردیے ، برابرا کاطر ن کرتے دے ، یہاں تک کرس نے پید جرکہ کھا الی، پر بھی تھوڑ ا کھانا ہ کا رہا، پھر آپ 🕮 نے جابرے کی بیوی سے فرمایاتم سمجھی کھا داور دوسروں کو بھی کھلاد، کوئل آج کل سب لوگ مجوک سے پریشان مور ہے ایں۔

## خندق کھود نے کا واقعہ

بیغزد و خندت کے متعلق احادیث ہیل رہی ہیں اس میں حضرت جابر کے کی ردائے نقل کی ہے کہ ہم غزد و خندت کے موقع پر خندق کھودر ہے تھے، "فعیر صنت المنے" تو ہمارے سامنے ایک بہت خت چنان آئی۔ "فسجساوااللغ" تو محابہ کرام نے آپ کے پاس آگراس پر بیٹائی کا ذکر کیا تو آپ کے نے فر بایا کہ میں آتا ہوں، "فیم قام و بطعہ معصوب بعجو المنے" مجراس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کا کا بعن مہارک ایک پھڑے بندھا ہوا تھا لیٹنی آپ کے کیا میں مبارک پرایک پھڑ بندھا ہوا تھا۔ تین دن ہمارے اوپرالیے گذر میکے تنے کہ چکھنے کی کئی چیز ہم نے ٹیس چکھی تھی۔

سردی کا موسم مُدید منورہ میں بڑا سخت ہوتا ہے ، جب سر دی سخت پڑتی ہے اور ہوا کیں بہت ہیز چلتی ہیں تو بڑی شدید سردی ہوتی ہے اور بیسردی ہڈیوں تک کھس جاتی ہے اور دوسری طرف اس سر دی کے عالم میں مجوک بہت شدید کلتی ہے تو بید دونوں حالتیں غزوہ کا سزاب کے موقع پڑتھیں ، سخت سردی کا موسم تھا اور اس کی وجہ ہے ہوک بھی شدید کل تھی اور تین دن تک کی کھا نائیں کھا یا تھا۔

''فساخسلدانسی ﷺ المغ'' تو آپﷺ نے کدال لی،''فیعنوب'' اوراس چٹان پر ماری، توبیالی جوگئ چیسے کدر متل ٹیلا ، لیتی وہ چٹان اتی تخت تھی کہ کدال اثر نہیں کردہی تھی مارا تو یا تو ابیا ہوگیا جیسے ریت کاٹیلا لیتی بالکل بھر گیایا یہ کہ دو ایک جگہ بر قرار مکڑی ہوئی نہ ہو بگہ تھرک ہو۔

## قیصر و کسری کو فتح کرنے کی بشارتیں

نندق کودت کودت ایک خت چنان آگئی ہم نے آپ کا ہے حرض کیا تو آپ کے ارشاد فرمایا کر تشہر دیس خود اتر تا ہوں اور ہموک کی دیدے آپ کے شکم مبادک پر پھر بندھا ہوا تھا اور ہم نے بھی تین دن سے کوئی چزئیں چکھی تھی۔ آپ کے نے کدال دستِ مبارک میں پکڑی اور اس چنان پر ماری تو چنان دفعۃ ایک تو دور گیگئی۔

آپ ف نے جب پہلی بارہم اللہ کہ رکدال ماری تو وہ پٹان ایک تہائی ٹوٹ می ، آپ ف نے ارشاد فرمایا اللہ اکبرا جمیر کو ملک شام کی تنیاں عطاء کی تئیں، خدا کی تم اشام کے سرخ محلوں کواس وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکیور ہا:وں۔

پرآپ کی نے دوسری بار کدال ماری تو دوسرا تبائی کلوا ٹوٹ کر کرا آپ کا نے فرمایا کدانشدا کمرا

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

فارس کی تنجیاں مجھ کوصطاء موموئیں ، خدا کو شم ایدائن کے قصر اپیش کواس وقت میں اپنی آنکھوں سے دکھار ہا ہوں۔ شیسری بارآپ ﷺ نے بسم اللہ کم کر کدال ماری تو بقیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی ، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ اکبر! مین کی تنجیاں مجھ کوعطاء ہو کیس، خدا کی تشم! صنعاء کے کے درواز دن کو میں اپنی آنکھوں سے اس مجلہ کھڑا دکچر باہوں۔

روایت ش آئی ہے کہ پہلی بار کدال مارنے سے ایک پہلی چی جس سے شام کے گل دوش ہو گئے ، آپ اندا کبر کہا اور صحابہ کرام میں نے جی تحبیر کی اور ارشاوفر مایا کہ جرائیل اثن نے جھے کو خردی ہے کہ میری امت ان شہول کو تھے کرنے کے سے امت ان شہول کو تھے کرنے گئے ہے۔

" فقلست: بالصول الله الله الله الله الله المست " بس في رمول الله عسم مراف ك اجازت ما كل كونكه بس في آپ ك ح جرة الور بريا آپ كان وات بس الى چرديكى به كداب اس ك يوركوني مرتيس لين وه چيز بحوك كي دير ب كروري كاتوارد كيكراب مرتيس آتا-

"فقلت الاموالى: وايت بالنبى شفيها ما كان الغ" ش كر آيا اورائي يوى سهلانت مستود ب كها كه آن ش نے الى بات ديكى كرمبركرا دشوار بوگيا، يعنى حضور الله بموك بين ، كيا تمهار ب ياس بكركهاني كويم؟

على ووقع هند أحمد والعسائي في هذه القصة (يادة باسناد حسن من حايث البراء بن هازب قال ((لماكان حين أمرة احول الله و وقع هند أحمد والعسائي في هذه الفي يعتن الغديق صحرة الإناها فيها المناول، فاطعكها ذلك الى الدين ، فجاء فأحل المحمول فقال: يسم الله، فحسرب المناق عصورت لنا في المحمول فقال: يسم الله، فحسرب الشائلة وقال: في المحمول فقال: الله أكر أعطيت ماتاجع فارس، والله الله الإيمر قصر المدائن ابيض، ثم حسرب الشائلة وقال: يسم الله، فقطع بقية المعبر فقال: الله أكر أعطيت ماتاجع فارس، والله الله يكيمر أبواب صنعاء من مكانى هملا المساعد.)) ولمطور المنافز في تعرب عمود عبد عنه عنه في والمعروب عبد أعرب والموجد الميافز على كثيرين عبدالرحمن بن عمود المنافز عن من جده وفي أوله ((عطر وسول الله فل المعدق المنافز عنه فيه المساعدية المنافز عنه المعدق المنافز عنه المعدق المنافز عنه المنافز بعنه المنافز عنه المنافز بعنه المنافز بعنه المنافز بعد المنافز واسميشرو)). كذا أكره المعافرة المنافز المنافز المنافز الكرافز المنافز الكرافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز الكرافز المنافز الكرافز المنافز المنافز

"قالت: عندي شعير وعناق، فلبحت العناق الخ" تو معرّت بابر الله كي يوك ني كماك میرے پاک کھ و رکھے ہوئے ہیں اور ایک بحری کا بچہ ہے، تومیس نے اس بحری کے بچے کو ذی کر دیا اور میری يوى في والمراس كا آنابنايا، اورام في اس كوشت كوباغرى يريد هاديا-

"لم جنت النبي ، والعجين قد الكسر الغ" كرش صورالدى ، إلى إلى آياال حالت میں کہ "عبصین" بینی گوندها اوا آنا "مسنسکسسر" بینی تمیر او گیا تھا اور ہانڈی چو لیے کی اینوں کے درمیان کینے کے لئے رکی ہوئی تقی، "فد کادت الغ" اور قریب تفاکدوہ یک جائے ،مطلب بد کہ کھانے کا ا تظام کرنے کے بعد میں آنخضرت ، کے باس کھانے کی دعوت دینے کی غرض سے آیا۔

"فقلت: طعيم لى النع" حفرت جابري في عرض كياكه بإرسول الله إبير بي ياس تفور اساكها تا ب، آپ اور ساتھ میں ایک دوآ دی مارے ساتھ گھر میں تشریف لائی اور کھانا تناول فرمالیں، " قسال: ((كم هو؟)) فعد كوت نه" آپ الى نوچها كهاناكتاب؟ توش نے كها كدايك چوال مرك كابي ے، ووذنح كرديا تھا اور كچے تھوڑ اساجوتھا جسكوپيس كرآ تا بناليا تھا۔

" قبال: كنيس طيب، قال: قل لها لا تنزع الغ" آب 🕮 فرمايا كرزياده باوربهت ا جھاہے، پھر فرمایا کہ ان سے کھولیتی اپنی ہوی ہے کہتے کہ جب تک میں ندآ جاؤں اس وقت تک وہ ہا تڑی اپنے جے لیج سے نہیں اٹھائے اور تئور سے روٹی نہ نکا لے۔

## آپ 👹 کامجزه

" فسقسال فلوموا السع" آپ 🛎 نے سارے سحار پکود گوت دے دی اور تمام مہاجرین اور انصار کٹرے ہوگئے ۔حضرت جابرگھرآئے تواپی اہلیہے کہا کہآپ 🚨 نے توسادے مہاجرین اورانصار صحابہً كرام 6 و الكرآع ين-

"لالت هل سالك الغ" الليف كباكركياآب عضور اللف يوجها تفاكدكمانا كتاب؟ "قلت نعم" مين نے كها كه بال الوجها تعا-

ان کی اہلیے کے سوال کرنے کا مطلب بیرتھا کہ اگر آپ نے بتادیا تھا کہ کھانا اتنا ہے پھر بھی خود ہی معنی حضور اکرم 🗱 کا کوئی نیکوئی معجز و ظاہر ہوگا اور کھا نا سب کے لئے کافی ہوگا اور پریشانی کی ضرورت نہیں لیکن آپ 🕮 کو بتا یا نبیس تو پیمرگز بزد کا معاملہ ہے۔

"فقال ادخلوا الغ" آپ 🤀 نے محابے سے فرمایا کد داخل ہوجا وَاور دھم کیل نہ کرو۔

### 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

"فجعل یکسو المخبز و پجعل علیه اللحم النے" تو آپ ان کیدیا کروڈی کو تر آ اور اس کے اور گرفت رکھا اس کے اور پاکوشت رکھا اس کے اور پاکوشت رکھا اور پاکوشت رکھا اور اس کے اور پاکوشت رکھا اور اس کے اور پاکوشت رکھا اور اس کو ڈھک دیا ، اور آپ شال کردیتے رہے ، اور آپ ڈکال نکال کردیتے رہے ، اور جر بار آپ بانڈی کے ذک دیتے یہال تک کرمپ میر ہوگے ، پحر بھی کھانا چا کھیا۔

" محلی هذا و آهدی النع" گِرآپ ﷺ نے حضرت جابر کی کا البیہ نے فرمایا کہ بیکھا وَاورا پِّن دیگر پِرُوسَ وغِیرہ کو بھی دے دو۔ قبط کی وجہ ہے لوگوں کوخرورے تھی کہ جو پچ گیا ہے وہ خود بھی کھا وَاور دوسرول کو تھ کھلا و کیونکہ اس سال قبط پر کمیاہے اور بیر ٹی کر کیم ہی کا مجودہ طاہر ہوا۔

۱ م ۱ ۱ اسحد في عمرو بن على: حداتا أبو عاصم: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان: أخبرنا سعيمد بن ميشاء قال: لما حفو أخبرنا سعيمد بن ميشاء قال: لما حفو المحتدق رأيت بالنبي شخصصا شديدا فانكفيت إلى امرأتي. فقلت: هل عندك شيء فيات برسول الله شخصصا شديدا، فأخرجت إلى جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيسمة داجن فليحتها. وطحنت الشعير، فقرضت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله شفقالت: لا تفضعني برسول الله شفو وبمن معه، فجئته فساروته، فقلت: يا رسول الله، فيحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك، يا رسول الله شفقال: ((يا أهل المختدق، إن جابرا قد صنع سورا فحيهلا يكم)). فقال رسول الله شفية ((لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء)). فجئت وجاء رسول الله شاعدم الناس حتى جشت اصرأتي فقالت: يك، ويك، فقلت: قد فعلت الذي رضوجت له عجينا فيصق فيه وبارك ثم همد إلى برمتنا فيصق وبارك ثم قال: ((ادع خابرة قلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها))، وهم ألف. فأقسم بالله لقد خابرة قلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها))، وهم ألف. فأقسم بالله لقد المعاردة عدي تركوه وانحرقوا، وإن برمتنا لنفط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو.

تر چرد: حفرت جابر بن عبداللہ اللہ واردایت کرتے ہیں کہ جب خندق کھودی جار بن تھی تو ہیں نے دیکھا کہ حضور اکرم کے سخت ہوں کے دیکھا کہ حضور اکرم کے سخت ہو کہ ہے۔ کیونکہ آنخفرت کے کم حضور اکرم کے سخت ہوں ، یوی نے بوری سے جونکا لے جوایک صاح تتے، کھر ش بحری کا ایک بچر پیا ہوا تھا، وہ میں نے ذریح کیا، است میں بیوی نے آتا ہیں لیا اور کوشت کاٹ کر ہانڈی میں چڑھا دیا۔ پچر میں آنخضرت کا کی خدمت میں آیا، بیوی نے چلا دقت کہا تھا کہ دیکھوکہ تجے حضور کے اور ان کے اصحاب کے سامنے شرعندہ کیا خدمت میں آیا، بیوی نے چلا دفت کہا تھا کہ دیکھوکہ تجے حضور کے اور ان کے اصحاب کے سامنے شرعندہ

تشريح

"داجن" كامعنى بكرى كابجه، جو كمرش يالا جائية في يالتو-

٣٠ / ٣٠ ـ حدلتي علمان بن أبي خيبة: حدلنا عبدة، حن هشام، حن أبيه، حن حالشة رحسي اللّه عنهـا ﴿إِذْ جَسَاؤُكُمْ مِنْ قَرَقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاخَتِ الْآبُصَارُ وَبَلَفَتِ الْقَلُوبُ الْمَمَاجِرَ﴾ قالت: كان ذاك يوم العندق. ج

ترجمہ: بَشَام اپنے والد عفرت عروہ اللہ عند اللہ عند من انہوں نے عفرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے اوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟

﴿ إِذْ جَاوُ ثُمْ مِنْ **فَوَقِحُهُ وَمِنْ أَسْفَلِ الْحَهُ لَى** ترجمہ: جب کفار نے تمہارے اوپر اور بینچے سے چڑھائی کی اور تمہاری آنکھیں دشنوں کود کھ کر پھر اکٹین تھیں۔ حضرت عائشہرض اللہ عنہانے جواب دیا ہے جنگ ذیمد تن کے دن کا حال ہے۔

ق وفي صحيح مسلم، كتاب التقسير، وقم: ٣٠٢٠

ح والأحراب: ١٠)

۴۰ ا ۴ سحدثشا مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعية، عن أبي إسحاق، عن البراء 🚓

قال: كان النبي 🥮 ينقل العراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو اغبر يطنه، يقول:

ولاتصدقنا ولاصلينا وليت الأقدام إن لاقينا إذا أرادوا فتنة أبينا

والله لولا الله ما اهتدينا فألز لن سكينة علينا إن الأولى للدينو علينا

ويرفع بها صوله: ((أبينا أبينا)). [راجع: ٢٨٣٧]

**ترجمہ: حضرت براہ 🚓 نے کہا کررسول اللہ 🧸 خندق کے دن بذات خود شی اٹھار ہے تھے، یہاں** 

تك كدآب كا كالم مارك كوملى في جهياليا تمايا كردآ لود بوكيا تما ادرآب بدا شعار يز هرب تها . الله ي تم إأكرالله كي توفي ندموتي توجم موايت نديات اوريم ندصد قد وية اور ندنماز يزجة ا بے اللہ! ہم پرسکون اوراطمینان نازل فرما اوراژ اگی کے وقت ہم کو ڈابت قدم رکھ

کی فتدین ڈالیں تو ہم اسکو قبول نہ کریں ہے ان لوگوں نے ہم پر بر اظلم کیا ہے، بیا گر ہمیں آپ 🦚 أبينا أبيناش اين آواز كوبلندفر بات\_

٥ • ١ ٣ ـ حدثنا مسدد: حدثنا يحي بن سعيد، عن شعبة قال: حدثني الحكم، عن مبعاهد، هن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي الله قال: ((نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور)). [راجع: ١٠٣٥]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم 🧸 نے فرمایا مجھے بورب ہوا ہے مدودی گئی ہے، اور قوم عاد کو پچوا ہوا سے ہلاک کیا گیا ہے۔

## تیز آندهی کے ذریعے نُصر ت

رسول الله ﷺ نے فریایا پورب ہوا کے ذریعہ میری مدد کی گئی "مصبا" اس ہوا کو کہا جاتا ہے جوشال ہے ملے اور عا د کود بور سے ہلاک کیا گیا تھا" دہور" وہ ہوا جوم خرب سے حطے۔

مقصد رہے کہ اس ہوا ہے قسرت کی جی جی شال کی طرف سے بطے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ب كرفز و وَاحزاب كموقع يرتير بدن زبردست آغرى آئى ادروه شأل كي طرف سے آئى ،ادراس نے ان کفار کے جمے اڑا ویے اور کفار کی دیکیں الث دی اور جانور بھاگ کھڑے ہوئے ، تواب ان کے باس کوئی جارہ کار بجر والیسی کے نبیس رہاءاس واسطے وہ بھا کے۔

تواللہ تعالیٰ نے اس کے ہوا کے ذریعہ میری پر د کی ، جب کہ عاد کو دیور کے ذریعے ہلاک کمیا حما۔

٧ • ١ ٣ ـ حدلنا أحمد بن عثمان: حدثنا شريح بن مسلمة قال: حدثني إبراهيم ابن يوسف قبال: حيدلتي أبي بعن أبي إسحاق قال: سمعت البواء يبحدث اقال: لما كان يوم الأحزاب وعندق رسول الله 🕮 رأيت، يسقيل من تيراب المخندق حتى وارى عني التواب جلله بطنه وكان كثير الشعر. فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة ،وهو ينقل من التراب يقول:

> ولا تصدقنا ولا صلينا وثبت الأقدام إن لاقينا وإن أرادوا فعنة أبينا

اللُّهم لولا ألت ما اهتدينا فألزلن سكينة علينا إن الأولى قد يقوا علينا

قال :لم يمد صوله بآخرها .[راجع: ٢٨٣٧]

ترجمہ: ابواحاق نے کہا کہ میں نے حضرت براء بن عازب 🐗 ہے۔ نا، وہ بیان کرتے تھے کہ جنگ احز اب بینی خندق کے دن میں نے دیکھا کہ حضورا کرم 🦚 خندق کی مٹی ڈھور ہے تھے، یہاں تک کے شکم میارک مٹی ہے جیب کیا تھا، آپ ﷺ کے سیدمبارک پر بال بہت تے، اور آپ ﷺ ابن رواحہ ﷺ یواشعار پڑھتے حاتے اور مٹی اٹھاتے جاتے تھے۔

ادرهم ندمدقه دية ادرندنمازيز هة اوراز ائی کے وقت ہم کوٹا بت قدم رکھ کسی فتندیں ڈالیں تو ہم اسکوقبول نہ کریں ہے

اے اللہ! اگر تیری تو فیل نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پائے۔ اے اللہ! ہم پر سکون اور اطمینان ٹازل فرما ان لوگوں نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے، بیا کر ہمیں پرآپ 🛍 آخری معرعہ سنج کر پڑھتے تھے۔

"حتى وارى عنى التواب جلده بطنه" تارب إلى كرآب ك ك بطن مبارك كي جكال حى اس کوہمی کر و عبار نے یوری طرح و حانب لیا تھا۔

"وكان كثير الشعر" جب كرآب كسيزالدى الديكاني بال تحد

٥ - ١ م حدثتي عبده بن عبدالله: حدثنا عبدالصمد، عن عبدالرحمن هو ابن عبدالله بين ديسًا ر، عن أبيه: أن ابسس عبير وضي الله عنهمسا قال: أول يوم شهدته يوم

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

الخندق. ي

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فریاتے ہیں کہ حضور اکرم کے ساتھ جس پہلے جہاد میں ، میں نے با قاعدہ شرکت کی ، وہ غز د و خندق تھا۔

١٠٨ ٣٠ سحداني إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، عن معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر قال: دخلت على ابن عمر قال: وخبرني ابن طاوس، عن حكرمة بن خالد، عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة ولسواتها تنطف، قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين، فلم يجعل لى من الأمرشى، فقالت: الحق فإلهم ينتظر ولك وأحشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. فلم تدعم حعى ذهب. فلما تقرق الناس خطب معاوية، قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة: فهلا أجبته؟ قال عبدالله في فحللت حبوتي وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فيخشيت أن أقول كلمة تفوق بين الجمع وتسفك الدم، ويحمل عني غير ذلك، فلكرت ما أعد الله في الجنان. قال حبيب: حفظت وعصمت. قال محمود، عن طاك، الوراد و لوساتيا. ي

ترجمہ: حضرت ابن عررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ام المومٹین حضرت حصد رضی اللہ عنہا کے پاس گیا، تو ان کے بالول سے پائی فیک رہا تھا، میں نے کہا کہ کیاتم کو پتہ ہے لوگوں کا محاملہ جوتم دیکھتی ہوا وراس معالمہ کا کوئی حصہ میرے لئے جیس رکھا گیا، و وفرمانے لگیس تم جا کولوگوں سے ملا قات کرو، وہ تہارا انتظار کررہے ہیں، چھے ڈرے کہا گرتم نہ کئے تو کہیں ایسانہ ہوکہ ان علی عزیدا نشاف بیدا ہوجائے، غرض ام المؤسین حضرت حصد رضی اللہ عنہا کے بہت اصرار کرنے سے وہ بطے گئے، جب تمام لوگ منتشر ہوگئے تو آخر میں ابیر معاویہ تھے

عى وفي صعيع مسلم، كتاب الأمارة، ياب بيان من البلوغ، ولم: ١٨٦٨ ، وسنن ابي داؤد، كتاب التواج والامارة والشارة والشائرة بي وفي صعيع مسلم، كتاب العواج والامارة والشائرة، بي والششي، يباب معيى يضر على للمرجل في المطالمة، ولم: ١٩٥٩ ، وكتاب الحدود، باب في الفلام يصب المحد، ولم: ٢٠٥٩ ، وسنن المرحدي، أبواب الجهاد، باب ماجاء في حد يلوغ الرجل والمراة، ولم. ١٣٧١ ، وأبواب الجهاد، باب ماجاء في حد يلوغ الرجل، ومنهي يلوخي له، ولم: ١٤١١ ، ومنن النسائي، كتاب الطلاق، باب مني يقع الطلاق المبيء ولم. ١٣٧١ ، ومسند أحمد، مسئل المحدود، باب من لابحب عليه الحد، ولم. ٢٥٣٣ ، ومسند أحمد، مسئل المحدود، باب من لابحب عليه الحد، ولم. ٢٥٣٣ ، ومسند أحمد، مسئل المحكوبين من الصحابة، مسئد عبدالله بن عمر دخي الشعهاء ولم: ٢٧٣١

القردية البخاري

نظر پڑھا اور کہا بوقع یہ جاہتا ہوکہ اس معاملہ کے اندر کوئی بات کرے تو ہمارے سانے ذرا اپناسینگ لکا لے بہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ مستی ہیں۔ جبیب بن مسلمہ رحمہ اللہ نے کہا کیا آپ نے اسر معاملہ یہ ہوگا کہ برائی ہو گئی ہو ہی سے اور تبہارے اس کہنے سے اختلاف سے کھی گا اور جھے سے اس بات کے علاوہ با تمی منسوب کی جائیں گی تو میں نے یادکیا ان باتوں کو جواللہ تھا گئی گئی ہو میں نے بات ہو گئی ہو ہی نے بات ہو گئی گئی ہو میں نے بات ہوں کو جواللہ تھا ہو گئی ہو ہو گئی گئی ہو میں نے کہا آپ رضی اللہ عند نے خوکو یا گئی گئی ہو میں اللہ عند نے کہا تہا ہو میں ہو انہا کی گئی گئی ہو سوانہا کی گئی ہو میں انہا ہو گئی گئی ہو سوانہا کی گئی ہو میں انہا ہو گئی گئی ہو سوانہا کی گئی ہو میں انہا ہو گئی گئی ہو سوانہا کی گئی ہو سوانہا کی گئی ہو سوانہا ہے۔

## زمانة فتندمين حضرت ابن عمررضي الله عنهما كالمسلك

حضرت عبدالله بن عررض الله عنها فرماتے میں که "د محلت علی حفصة و نسو اتھا تعطف" میں اپنی بہن ام المؤمنین حضرت هفصه رض الله عنها کے پاس کیا اس حالت میں که آپ کی مینڈیال فیک رہی تھی لینی عسل فرمایا کیا ہوگا جس کے بعدان کے سرکے بالول ہے پائی فیک رہا تھا۔

" فلد کان من أصو المناص ما توین" ش جب النے پاس کیا توان سے اس فتند کے بارے شی بات کی اور کہا کیا توان سے اس فتند کے بارے شی بات کی اور کہا کیا آپ کو چہ ہے کہ لوگوں کا معالمہ، جمآب و کیے رہی ہیں ایش کی اور کہا کہا گیا ہے۔ وہ سلما توں ش باہمی فتند کا زمانہ تھا اور حضرت علی بھید اور حضرت امیر معاویہ بھید کے درمیان جگ مگل رہی تھی ۔

"فلم بجعل لى هن الأهوشى" اوراس معالمه كاكولى حصد يمر ب ليختيس ركها كيا لينى ند جهيكولى اعتيارويا كيا ب كه بين كولى آپس بس اختلاف فتم كرنے كى غرض سےكوكى فيصله كرسكوں، ند حكومت بيس جهيكوكى منصب وجهده ويا كيا ہے، ندكوكى خدمت برس بردكى كئى۔

"الحق فانهم ينعظو ونك" ام المؤمنين حفرت حصد رضى الله عنها جمد يها كرجا وبابرلوگ بحم و با برلوگ بحم به باكر ان سے طوكونك ده لوگ تبارى بات كرنے كا انتظار كرد ہے جيں، يعنى لوگ جا ہے جي كرتا ہاں اپنى دائے كا اعلام كريں ۔

"واحشى أن يكون في احماسك عنهم فوقة" مجانديشب آپار وإل ندكة آب

کے دک جانے سے مسلمانوں کے درمیان تغریق ہوجائے گی بینی اگر آپ گھر میں بیٹھے رہے اوران ہے جاکر بات نہ کی باان کے ساتھ شامل نہ ہوئے تو مسلمانوں میں حزید تغریق ہوگی اور کہیں گے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بھی الگ ہوگئے۔

" فسلم قدهه حعی ذهب" مجبوراً انین حتی که ده چلے کیے لینی ام الموسنین حضرت هسه رضی الله عنها ان ہے اس بات کا اصرار کرتی رہیں یہاں تک دہ یا ہر جلے گئے ۔

'' فسلسما تضوق النعاص خطب معاوید'' معاوید بی بھی بھی موجود تے اوران کے ساتھ دوسر سے لوگ بھی موجود تے خلافت کا مسئلہ در بیش تھا جب لوگ منتشر ہو گئے تو پھر حضرت معاویہ بی نے نے خطبہ دیا۔

"صن کسان یسوید أن يتكلم هي هدا الأمر فليطلع لنا قرله" حفرت معاويده في كه كه جوفض يه جاكه الد جوفض يه بايت كرك في فض اين الركوفي فض يه بايت كرك في فض يه بايت كرك في فض يه بايت كرك في فض يات كرك وقت كازياده فق بايت كرك في فقط لفت كازياده فق بايت كرك في فقط لفت كازياده فق بايت كرك بايت كرك -

" فلنحن اُحق به منه و من اُبعه" جوکوئی گخس بھی ایساسوچتاہے اور بید دموکی کرتاہے کہ وہ خلافت کا زیادہ حقد ارہے تو یا در کھے کہ ہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کے حقد ار ہیں ۔

" قال حبیب بن مسلمة: فهلا أجهته؟" حبیب بن مسلمده در کرابن عروضی الله عنها ك شاگر و بین انهوں نے كہاكيا آپ نے مفرت معاویہ علی بات كا جواب بین و یا؟

"ف ملت حمولی و هدمت أن أفول" که ابن عمر رضی الله مجما فرمات میں که جب میں حضرت معاویہ علی کی یہ بات کی تو کم بندتو میں نے بھی ڈھیلا کرلیا تھا اور میر اارادہ ہوا تھا کہ ریکھوں مطلب یہ ہے کہ میں بھی اس بات کے لئے تیار ہوگیا تھا کہ ان کوجواب دوں،۔

" أحق بها الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام" اسمعالم كام نياده متداره وفض عبداً الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام كادير قال كيا-

یہاں میہ بات کینے کا مقعمہ بیتھا کہ دھنرت معاویہ بھے کہ داللہ ابوسفیان تنے اور غز و کا احز اب تک و بی مسلمانوں کے خلاف مقابلہ پرآتے رہے ،احدو خشرق میں بھی کفار کے لئکر کے سپر سرالا روہ ہی تنے ، تو جس مخض نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی وجہ سے مقابلہ کیا وہ بسیت تمہار سے اس بات کے زیادہ وحقدار ہیں۔

" الم معند من القول كلمة تفوق بين المجمع وتسفك اللهم" كين كتي بي بحر بحصاس المتعان اللهم المتعان المت

"وبحمل عنى غير دلك" اورجمے اسبات كاعلاده باتى منسوبك جاكيل كى، يىن یں تو صرف اتناہی کہوں لیکن اوگ اس کے برکا کو ابنا کر اس میں داستان تر اشیاں کرکے پیدنیس کیا کچھ میری طرف منسوب کردیں ہے۔

" فسذ كوت ما أعد الله في البعدان" توش نے يادكيان باتوں كوجوالله تعالى نے جنت يس تيار کی ہیں لینن میں نے بجائے اس کے کہ میں یہ بات کروں اس ہے اختلا ف بڑھے میں نے ان باتو ل کو یا دکیا جو مجمالله تعالی نے جنتوں میں مؤمنین کے لئے تیار کیا ہے۔

" قبال حبيب: حفظت وعصمت " حبيب بن سلمددهماالله نے کہا آپ دخی الله عندنے فودکو بھالیا اور محفوظ کرلیا بعنی خود کوفتنہ دفساد سے بیالیا آپ نے۔

## ابن عمررضي الله عنبما كامقام

مقصدیہ ہے کہ عبداللہ بن عمر منی اللہ عنهما کے علم کا مقام، ان کے فضائل کا مقام اور محبت کا مقام، جناب رسول اللہ 🕮 کے ساتھ فمز وات میں شرکت کا مقام اوران کے والمد یا جد حضرت عمر بن خطاب 🐲 کے سب مقامات اشخے اعلیٰ ہے اعلیٰ متھے کہ اگر یہ جواب دیتے تو جواب دینے میں حق بجانب ہوتے ،کیکن خاموش رہے کہ تیں ایبانہ ہو کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی ہو جائے۔

اس واسطے انہوں نے بوری ان اختلافات کے حوالے سے خاموثی افتیار کی اوراس بورے فتنہ کے دوریں ان کا پیطرز عمل رہا کہ ان معاملات سے علیحدہ رہے اوراز انی جھڑے سے پر ہیز کیا۔

الم زبري دحمه الله كا فويصورت متوله بي قرمات بي كه "اقتساد البعيم وفي المسلم وبهنيه في المن المن كى حالت مي حضرت عمر الله المراد المرواد رفتنه كي حالت مين ان كے مينے كى اقتد اكر و بيني حضرت عبداللہ بن عرف کی کہ انہوں نے نتنہ کے عالم میں اپنے آپ کومسلمانوں کے انتشار وافتر اق ہے کس طرح بجايا۔

 ١ ٣ ـ حدثما أبو نعيم :حدثنا مقيان، عن أبي إسحاق،عن صليمان بن صرد قال: قال النبي، الأجزاب: (( نغزوهم ولا يتزوننا)). [انظر: ١١٠] و

ر رمان درست درست گزان مصفادتگوفهین دیانیا جدیث سیستان بن 2 404 ) ، ومن مستد القبائل، ياب

حديث ابن سرد، رقم: ٢٥٩٢٩

**تم جمہ: سلیمان بن صرد نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے احز اب کے دن فر مایا اب ہم عی ان پر پڑ حائی کیا** کریں ہے، وہ ہم پر جڑ ھائی نہیں کر تکیں ہے۔

\* ا ٢١ - حدثت عبدالله بن محمد :حدثنا يحي بن آدم:حدثنا إسرائيل: سمعت أبها إمسحاق يـقـول: مسمحت سليمان بن صرد يقول: مسمعت النبي 🕮 يـقول حين أجلى الأحزاب عنه: ((الآن لفزوهم ولا يفزوننا، نحن نسير إليهم)). [راجع: 4 \* 1 "]

**ترجمہ:** سلیمان بن صرد کہتے تھے کہ جب جنگ خندق کے دن کا فراینے اینے ملک کولوٹ مگئے اور میدان صاف ہوگیا،تو میں نے سنا کررمول اکرم 🐞 فر ہارہے تھے کہ اب آج سے ہم ہی ان پر کڑھا کی کرنے جا کیں گے اوراژیں گے، وہ ہم پرج ڈھائی نبیں کر کتے۔

## تشريح

نی کریم 🙈 نے احزاب کے دن فرمایا کہ اب انتہاء ہوگئ اب یہ ہم پرحملہ نہیں کریں گے اب ہم ان کے او پر تملے کریں مے ، اب تک توبیہ بدر، أحد اور خندق میں تملہ کرتے ہوئے آرہے تھے ، کیکن اب بس ہاری ہاری ہے۔اب بیرہارےاو پرحملہ ٹیس کریں محاب ہم حملہ کرنے جا کیں معے۔

1 1 1 1 مــ حندلت إسحاق: حدثنا روح: حدثنا هشام، عن محمد، عن عبيدة، عن على عن النبي ﷺ أنه قال يوم الخندق: ((ملاً الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس)). [راجع: ٢٩٣١]

ترجمہ: حضرت علی معفر ماتے ہیں کہ ہی کریم الے خندت کے دن فرمایا تھا کہ اللہ تعالی ان کے گھروں اور ان کی قبروں کوآگ ہے تجرے کہ انہوں نے ہمیں نماز وسطی ہے یعنی عصر کی نماز ہے مشغول کرلیا ( تیماندازی کا اتنا زبردست سیلاب اورطوفان تھا کہ نمازعمر کے پڑھنے کا وقت نہیں ٹل سکا ) یہاں تک سورج غروب ہو گہا۔

و 1 / اس حدث تا المكي بن إبراهيم: حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر بن عيد الله: أن عمر بن الخطاب فله جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، جعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله ما كذت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تفوب، قال النبي ١٤: ((والله ما صلينا))، فنزلنا مع النبي ٩ بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر يعلما طربت الشمس، ثم صلى يعدها المغرب. [راجع: ٢٥٩]

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ اللہ وابت كرتے ہيں كہ خندق كے دن حضرت عمر بن خطاب على اللہ مورج و و مين خطاب على اللہ على

۱۱۳ مستحدد بن کثیر: آخیرسفیان،عن این المنکدر قال: سمعت جابرا یقول: قال رصول الله هی یوم الأحزاب: ((من یاتینا بنجبر القوم؟)) فقال الزبیر هه: آنا، شم قال: ((من یاتینا بنجبر القوم؟)) فقال الزبیر هه: آنا، شم قال: ((من یاتینا بنجبر القوم؟)) فقال الزبیره ها: آنا، شم قال: ((من یاتینا بنجبر القوم؟)) فقال الزبیره ناد الله قال: ((إن لکل لبی حوادیا و إن حوادی الزبیری)). [داجع: ۲۸۳۲] مقال الزبیره ناد کی ترجید: مشاری کردی مشربی کی کردی تربیره ناد کی خرایا کون می جودیم کوفر ما که در کفار) کی خجر به جودیم کوفر م (کفار) کی خجر الکردی تربیره می ترزبره ناد کردی تربیره تا می تا می تربیره تا می تربیره تا می تربیره تا می تربیره تا می تا می ت

## حضرت زبیر کا کی فضیلت

نی کریم ﷺ نے بیم الاحزاب کے دن دشمن کی جاسوی کی غرض سے فرمایا تھا کہ کون ہے؟ جومیرے پاس قوم کی خبریں لے کر آئے لیسی مشرکیوں کی؟

"إن لىكىل بسى حواديا وإن حوادى الزبيو" آپ ك نے فوش بوكر فرمايا كه بر في كا ايك حوارى بوتا ب (حوارى كى ففس كے بہت فاص آ دى كوكتے ہيں ) اور بيرا حوارى زبير بن موام ہيں۔ اس ميں بيا حتال ہے كدكر آپ ك نے نئى مرتب بديات فرمائى بيد كيف كے لئے كركوئى دومرا كہتا ہے يا

نهیں؟لین برمرتبه حضرت زبیر ان نسبقت کی۔

اور بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ تین مختلف واقعات ہیں۔ایک مرتبہ فرمایا کون ہے جو خبر لے کر آئے تو حصرت

ز بیر 🚓 کھڑے ہو گئے اور پھر نبر لے آئے۔ پھر آپ 🕮 نے کسی اور موقع پر فر مایا کہ کون ہے جو خبر لے کر آئے تو گھر معزت زیر کھ کھڑے ہو گئے گھرتیسری مرتبہ بھی ہی ہوا۔

١١٣ ـ ١٣ ـ حدلنا قتيبة بن سعيد: حدلنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة ﷺ: أن رصول الله ﷺ كان يقول: ﴿إِلا إِلٰهِ إِلاَّ اللَّهُ وَحِدُهُ، أَعْرُ جَنْدُهُ، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، قلاشيء بعده)). وإ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ملے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت 🕮 یہ وعائید کلمات ارشاد فرماتے تھے۔ الله كے سواكوئي معبود نبيل وه اكيلا ہے، جس نے اپنے لئكر كوغليه عطافر مايا اور اپنے بندے كى مدد كى اور جماعت کفارکومغلوب کیا،اس کی ذات ہے شل ہے باتی ہر شے کونتا ہے۔

1/0 / 4/ حدثني محمد: أخبرنا القزاري وعبدة، عن إسماعيل بن أبي خالد قال: مسهمت عبيد الله بن أبي أوفئ رضي الله عنهما يقول: دعا رسول الله 🕮 على الأحزاب فقال: ((اللُّهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب. اللُّهم اهزمهم وزلزلهم)). [راجع: ٣٩٣٣]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن الی اوٹی رشی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم 🥵 کافرول کی جماعت کے لئے بد دعا فرماتے تھے، اور اس طرح ارشاد فرماتے تھے کہ اے اللہ! کتاب کو نازل کرنے والے، تیز حیاب کرنے والے، کا فرول کی جماعت کو تکست دے، یا اللہ! ان کو تکست دے اور ان کے قدم

١ ١ ٢ ٣ ... حدثنا محمد بن مقاتل: حدثنا عبدالله: أخبرنا موسى بن عقية، عن سالم وتنافع، عن عبدالله عله: أن رسول الله ١٤ كنان إذا قلقل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرار ثم يقول: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شبع قدير آلبون تالبون، هابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده)). [راجع: 1492]

ترجمه: حضرت سالم بن عبد الله اور تافع دونوں حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنها ہے روایت كرتے ہيں كہ سخضرت ﷺ ج، جہاد يا عمرہ سے واپس آتے تو پہلے تين بارتجبير كہتے ، پھراس طرح ارشاد

ول وفي صبحبت مسلم، كتاب الذكر والذهاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شرما عمل ومن شر مالم يعلم، وقع: ٢٤٢٣ ، و مستد أحمد، مستد المكثرين من الصحابة، مستد ابي هريرة عليه، وقم: ٢٠٥٣ - ١٨٠٩، ١٢٠٨ - ٨

فرمات کہ اللہ کے سواکوئی سچا معووثیں وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہی بادشاہ ہے اور تمام تعریفیں اس کے طرف لوٹے والے ہیں، تو بیعبادت اور بجدہ کرنے والے ہیں، تو بیعبادت اور بجدہ کرنے والے ہیں، ہم اپنی کا طرف لوٹے والے ہیں، ہم اپنی مالک کے شکر گزار ہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کردیا، اور اپنی بندے کی مدوفر مائی اور کا فرول کو کلست دی اور مغلوب کیا۔

## سفریے واپسی کی دعاء

آپ 🥮 کا بیارشاد فزوہ امتزاب ہے واپسی پر ہے جب کفار کالشکر شکست سے دوچا رہوکر چلا گیا اور آپ 🕮 واپس آئے تو پرکھات آپ 🕮 نے ارشاد فریائے۔

لاإلسه إلاالله وحده لاشريك لسه، لسه السلك ولسه السحمد وهوعلى كل هي قدير آلبون تالبون، عابدون ساجدون، لوبنا حامدون، صدق الله وعده ونصرعبده وهزم الأحزاب وحده

اللہ کے سواکوئی معبود تیس وہ اکیلا ہے ،کوئی اسکا شرکیے نہیں ، وہی بادشاہ ہے اور تمام تعریفیں ای کے لئے ہیں ، وہ می بادت اور بحدہ کرنے والے ہیں ، تم کے ہیں ، وہ سب بچھ کرسکتا ہے ، ہم ای کی طرف لوٹے والے ہیں ، تم اے شکر گزار ہیں ،اس نے اپناوعدہ پورا کرویا ، اور اپنے بندے کی عدو فرمائی اور کا فروں کو بھکست دی اور مخلوب کیا۔ اور مخلوب کیا۔

بعد میں چربدایک مائورہوگیا کہ جب بھی آ دی کی سفرے واپس آئے ، تج کے سفرے ہویا اور کسی سفرے، تو پھر بیکلات کے۔

## باب غزوة بنى قريظة

# (۳۱) باب: موجع النبي هم من الأحزاب ومخوجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم في كريم ه كاغزوه الزاب ست تشريف لانا اور بنوتريظ كي طرف تكانا اور الموري الله كي الكان المال الكان الكان المال الكان الكان المال المال الكان المال الكان المال الكان المال الكان المال الكان المال الم

یہو دِ بنوقر یظہ پرلشکر کشی اور اس کے اسباب

شروع میں پیتفصیل گذری ہے کہ جب نبی کریم کا مدید منورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں سے آپ نے معاہدہ کیا تھا اور یہودیوں میں بونفیر سے بھی معاہدہ تھا اور بوقر یظ بھی معاہدہ میں شال تھے۔ بونفیر نے پہلے طلاف ورزی کی جس کے نتیج میں ان کوجلا وطن کیا گیا، بوقر یظ سے ابھی تک معاہدہ چل رہا تھا اور وہ مدید منورہ کے قریب اپنی بستیوں میں تھیم تھے گین جب غزوہ احزاب کا موقع آیا تو اس موقع پر بونفیر کے مرداد چی بن اخطب وغیرہ نے جا کر مکہ کرمدے کا فردل کو اکسایا تھا۔

ای طرح حی بن اخطب بوقریظ کے سرداروں سے ملااوران سے کہا کدقریش کے لوگ اورقبائل عرب مدینہ پر جملہ کررہے ہیں اوراب مجہ اور ان کے محابہ کوختم کرنے کا آخری موقع ہے اوراس مرتبہ ا تناز پر دست لشکر آرہاہے کہ بید مقابلہ تبیس کرسیس کے، فہذاتم بھی اپنا معاجد و قر دو، زیر وست نشکر آرہاہے اورتم اس کی معاونت کر واور ہم سب مل کے ان کوشتم کردیں گے اور پھر ہم بی ہم ہوں گے۔

شروع میں قریظ کے سردار کعب بن اسد نے الکار کیا اور کہا کہ چھے اندیشہ ہے کہ بیرسب ایسا ہی ہوگا اور وہ چیّ این اخطب مسلسل لگار ہا پہال تک کہ وہ واضی ہوگیا، راضی کرنے کے بیٹے میں بوقر بظ نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی اور مدینہ پر جملیآ ورکفار کے لکٹر کی مدد کی -

حضور اقدس ﴿ کُواس کاعلم ہوگیا تھا اور جب آپ ﴿ خُرُودُ الرَّزابِ سے واپس تَحْرِیفِ لاۓ تَو حضرت جرسُّل ﷺ آپ ﴿ کَ پاس حاضرہ وے اور عرض کیا کہ آپ نے تو ہتھیا رر کھ دیتے ہیں جبکہ ہم نے اہمی تک جیس دیکھے۔

چنا چیدرسول کریم 🙈 صحابة کرام 🐟 کو لے کر بوقر بظ تشریف لے گئے اور وہاں ان کی بستیوں کا

## 

می صره کیا۔ یہ خاصرہ تین دن تک جاری رہا،اس دوران بنوتر یظہ قلعہ کے اندر بندر ہے۔

## آ ٹارشکتنگی نے راستہ ہموار کر دیا

اس مرحلہ پر بنوقر بظہ ہے سر دار کعب بن اسد نے اپنے قبیلہ کے لوگوں سے فطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب محاصرہ بہت اسابہ وگیا ہے تو اب تمین راستے میں ان میں سے کوئی اعتبار کرو۔

ایک: راستہ بیٹ کمتم مانے اور جائے ہو کہ ٹبی کریم ﷺ سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بیجائے تو ان کو مان لواوران پر ایمان لے آئا اور جب ایمان لے آئا کے گئر تمبیاری جان و مال اور آبروسب محفوظ رہے گی۔

دوسرا: راستہ بیے کہ لڑنے کا ارادہ ہوتو پہلے اپنے مورتوں اور بجوں کو اپنے ہاتھ سے ماردو تا کہ اس کی فکر شدر ہے۔ اس کے بعد ہم ل کے بی کر یم ﷺ پر تعلی کر میں اور اگر سم گئے تو مرکئے اور اگر آخ پا گئے تو بنچ دوبارہ ہوجا ئیں مے مورتوں کی کئیس۔

تیمرا: راستہ ہے کہ در دازہ کھول د داور اتر آؤاور ان سے کہوجوآپ کا فیصلہ ہے وہ ہمیں منظور ہے۔ شروع میں تنول یا توں سے الوگوں نے اٹھار کیا نہ ہم اپنا دین چھوڑ سکتے ہیں اور شاہیخ ہیوی بچوں کوقل کر سکتے ہیں، متابلہ ہی کر سکتے ہیں، چنا خچہ مقابلہ جاری رہا اور بالآخری اصرہ کی دجہ سے مجبور ہوگئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قلعوں سے نیچے اتر تے ہیں اور آپ بھی کا جو یکی فیصلہ ہمارے بارے ہیں ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ جب قلعے سے نیچے اتر آئے اور آپ بھی کے فیصلہ پرخورہ مادگی کا ظہار کیا۔

بوقریظ کی زبانہ جا ہلیت میں قبیلیاوس کے ساتھ حلافت تھی بقبیلیاوس جوانصار کا فقبیلے تھا اور ہونضیر کی خزرج کے ساتھ حلافت تھی ۔ بونشیر کا جب معاملہ ہوا تو تعبیلہ خزرج کے لوگوں نے رسول کریم ﷺ ہے سفارش کی تھی کہ آپ ان کوکل ندکریں اور ان کو جلاوطن کریں ۔

اس موقع پر جب بنوقریظ کے لوگ حضور ٹی کریم ﷺ کے تھم پر تلکتے چھوڑنے پر راضی ہوئے تو قبیلۂ اوں لوگوں نے لیخی صحابہ کرام ﷺ نے کہا ارسول اللہ اجس طرح مونفسیر کے ساتھ بنوٹز رج کی سفارش پر معالمہ ہوا تھا اور ان کے ساتھ زی کا معالمہ کیا گیا تھا اب یہ ہمارے علیف ہیں ، ان کے بارے بیش بھی ہماری سفارش قبول کر کیجے ۔

آنخضرت 🦚 نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، قبیلۂ اوس کا سردار سعد بن معافہ ہیں، بیس معاملہ ان کے حوالہ کرتا ہوں جوئبی فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے، بیس بھی اس کوشلیم کروں گااورا س کے مطابق عمل کروں گا۔

## 

غروہ اُم زاب کے موقع پر حفرت سعد بن معاذ کا کے ہاتھ میں تیر لگا تھا جس ہے وہ بہت شخت زخمی ہوئے ، بعدای زخمی حالت میں شہید ہو گئے تھے ، ان کا وہیں مجد کے قریب نماز پڑھنے کیلئے خیمہ لگایا تھا تا کہ ان ک عمادت کی جانتے۔

انہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر بیدها کی تھی یا اللہ! اگر قریش کے ساتھ اور جنگ ہونی ہے تو مجھے زندہ رکھنے تا کہ میں ان کے ساتھ لاسکوں اور اگر ان کے ساتھ اور کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے تو بس چرای میں میری شہادت ہوجائے تواحیما ہے۔

جب حضورا كرم 🛎 نے فيصله كيا تو حضرت معدين معاذه كولايا كيا اوران سے كہا كه آپ ان ك بارے میں فیملہ بیج - قریظ کے لوگ اس بات سے خوش ادر مطمئن سے کہ فیملہ ایسے خاس کے حوالہ کیا گیا ہے جوان کا حلیف رہ چکا ہے، لبندا ان کا خیال تھا کہ ہمارے ساتھ فری کا معاملہ ہوگائیکن سعد بن معاذم اللہ نے فیصلہ بہ کیا کہ جومر دہیں ان کونل کر ویا جائے اورعورتوں اور بچوں کوغلام بنالیا جائے۔

فیعلہ سنانے کے بعد نبی کریم 🕮 نے فر ہایا کہ سعد بن معاذ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے مطابق ہے۔ چنانچے اس کے او پڑھل کیا گیا ، حضورا کرم 🕮 نے بنو قریظ کے مردول کوٹل کرنے کا تھم دیا ، اس لئے خندق کھودی گئی اور دووو تین تین افراد کو لایا گیا اوران گوتل کردیا گیا یہاں تک کدزیادہ تر روایتی اس طرف ہں کہ قریظ کے جارسو بہودی قبل کئے گئے اور بچوں اور عورتوں کو کنیز اور غلام بنایا گیا۔ یہ

بية وقريظ كاواقعه بي جس كے بارے ميں امام بخاري رحمداللہ نے يہال مختلف روايات ذكر كي جيں۔ ١٤ / ٣ \_ حدثتي عبدا لله بن أبي شيبة: حدثنا ابن تمير، عن هشام، عن أبيه، عن صائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي الله من الخندق ووضع السلاح واغتسل أثاه جبر ليسل عليه السيلام فقال: قد وضعت السلاح! والله ما وضعنا ٥٠ فاخرج إليهم، قال: ((فإلى أين ؟)) قال: هاهنا، وأشار إلى بني قريظة، فخرج النبي 🕮 إليهم. [راجع: ٣٢٣]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا فرماتی ایس کہ آخضرت 🗯 جنگ خندق ہے واپس آئے، متھارا تار کرر کے اور شل فرمایا ، تو حفرت جرئل علاقات بھے کے پاس آئے اور کہنے گے ، آپ ھے نے تصارر کدد ہے! مرہم فرشتوں نے اللہ کائم! ابھی تک ہتھیار نہیں رکھ جیں ،ان کی طرف طئے ،آب کے نے ہے جہا کس طرف ؟ توجر تُنل 🙉 نے اشارہ ہے کہا کہ بی قریظہ کی طرف، چنانچہ نی 🕮 ان کی طرف تشریف

ع كتاب المعادي للواقدي، ج: ٢ ، ص: ٣٩ <sup>٣٩</sup>

یهاں امام بخاری حمداللہ نے پہلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی بیان فرما کی ہے۔ "قال لممارجع الغ" بب بي كريم ، فروة خندق سے واپس مدينة تشريف لائے اورآپ على نے ہتھیا را ٹھا کر ر کھ دیتے اور مسل بھی فر مالیا۔

"فاتاه جبوئيل الغ" توحفرت جريك الكاآب فلك كياس آئ ادركماكرا ب فوجهار ا تاردیئےادرہم فرشتوں نے توالڈ کیشم! ہتھیارابھی تک نہیں اتارے۔

" فأنوج إليهم الغ" آب كا كان كالمرف علي ،آب كان كالمرف الله على المان جانا ؟ "وأهساد إلى بسنى فويطة الغ" تو مفزت جرائيل الكالئان نبوتريظ كاطرف اشاره كياچنانج آنخضرت 🗯 محایهٔ کرام 🚓 کوساتھ لیکر بنوقر یعند کی طرف روانہ ہوئے۔

١١٨ - ١٨ حدثناموسي: حدثناجرير بن حازم،عن حميد بن هلال،عن ألس 🚓 قال: كأني أنظرإلى الفبارساطعا في زقاق بني غنم موكب جبريل حين مبار ومبول الله 🍇 إلى ينى قريظة. ح

۔ میں میں اور تھے ہوئے ہوئے ہوئے کہا کہ میں لنگر جرکنل کا گردو خبار اب تک بی تن عنم میں اڑتے ہوئے و کیے رہا ہوں، بیاس وقت کی بات ہے جب کہ حضور ﷺ کے ساتھ وہ بی قریظ کی طرف گئے تھے۔

## جبرائيل الطليخ كالشكر كامنظر

حفرت انس مل بنوقر بلد کی طرف روا تی کے وقت حضرت جرائیل اللی کا کا کا منظر یوں بیان فرماتے ہیں"کانی انظر إلی الغباد ساطعا فی زقاق بنی غنم" کرایا لگ رہا ہے کہ میں ایمی ہی دیکھ ر با ہوں، لینی وہ واقعہ نیرے ذہن میں اس طرح متحضر ہے جیسا کداب دیکھ رہا ہوں، جوغبار را ڑتی ہوئی مٹی کی طرح بنوغنم کی کلی میں تبھیل ریا تھا۔

"موكب جبريل حين الغ" - "موكبه جبوليل"اس كى دومورتس بوسكتى بن: ا يك صورت بدب كفل محذوف كي وجد المصاصوب ب"ادى مو كب جير المل" مي حعرت

ع و في ممين إحمد، مميند المكثرين من الصحابة، مستدأتس بن مالك، وقير: ٢٣٣٢

\*\*\*\*\*\*\*\*

جرائیل 🗪 کے جلوں کو دیکے رہاتھا۔

"مسو سب" الى جماعت كوكتية بين جرشا باندطريقة برشان دشوكت كم ساته مباتى ب، بيسا كوكى شاى سوارى بوقى به اوراس كے ساتھ بهت سارى سوارياں بوقى بين، محافظ و پهرے دار ہوتے بين، اس كو «موكب " كتية بين۔

آج کل جوسایی جلوس وغیرہ نکالتے ہیں اس کوسمی آج کل کی زبان میں ''مسب سے سب ''کہا جاتا ہے تو حضرت جرئنگ ﷺ کا جلوس تھا۔

وومری صورت بید ہے کداسکو محرور پڑھیں ،اس صورت میں بیر " زفاق بنی ھنم" کا بدل ہوگا۔ یہاں پر دونوں صورتیں ہوسکتی ہیں۔

9 1 1 7 سحد شنا عبدالله بن محمد بن أسماء: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن الغم عن ابن عمروضى الله عنهما قال: قال النبي الله يوم الأحزاب: ((لا يصلين أحد المصر إلا في بنى قريظة))، فأدرك بمضهم العصر في الطريق، ققال بمضهم: لا نصلي حتى ناتيها، وقال بمضهم: بل نصلي، ثم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي الله فلم يعنف واحدا منهم. وراجع: ٢٩٢٩]

ترجمہ: حضرت این عمر صنی اللہ تعالی خبافر ہاتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن حضورا کرم ﷺ نے فرمایا تم میں ہرکوئی نماز عصر بنی قریظ کے پاس بنی کر پڑھے بھر نماز کا وقت راستہ ہی میں آئیں، پچھوکوں نے کہا ہم تو وہیں پہنچ کرنماز پڑھیں گے، بعض نے کہا ہم قویڑھ لیتے ہیں، کیونکہ حضور ﷺ مطلب بیٹیس تھا کہ نماز تضاکر دی جائے ، جب آنخضرت ملی اللہ علیہ والم کو بدواقعہ بتایا کہا تو آپ ﷺ نے کی سے پچھیس فرمایا۔

## اجتهادي اختلاف مين كوئي جانب قابل نكيز نبيس موتي

این عمر رضی انتدمتمها فرماتے میں کہ نجی کریم ﷺ نے احزاب کے دن ، جوسحا بیکرام بوقریط جارہ سے ان سے فرمایا تھا" لا **یہ صلین آحد العصوالا فی بنی فریطة** "تم میں سے کو کی فضی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بزقریظ جاکر ایکین راستہ میں عصر کی نماز کا وقت آگا یا لوگوں نے عصر کا وقت راستہ میں پالیا۔

"الفقال بعضهم: الأصلى حتى نائيها" بعض حفرات في كها كهم عمر كي نمازاس وت تك ند رومين مج جب تك بوقريظ نديج ما كين كوكه حضور الله في فرمايا تما كه نماز بوقريظ شي بي ماكر روميس -"وقال بعضهم: بيل نصله م الم علاد منا ذلك" اورايض في كها كه بم راسته من انماناز پڑھیں گے۔ آپ ﷺ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اگر راستہ ہی عصر کی نماز آگئی تو بھی نہ پڑھنا ،مقصود تو بیر تھا کہ جلدی بنوقر بظہ بڑتے جا دَ اور دہاں جا کرعصر کی نماز پڑھولیکن اس کا بیہ مطلب نہیں کہ راستہ ہیں عصر کا وقت آگیا تو بھی نہ پڑھنا ، کیونکہ راستہ ہیں وقت آگیاہے ،لہٰ ذاہم بڑھیں گے۔

''فلا کو ذلک للنبی ﴿ فلم بعنف واحدا منهم'' جب آ تخفرت ﴿ عَمَا مُرام ﴿ كَا اللَّهُ مِنْ مُوالًى لَعَيْ اللَّهُ عَمِينَ فرائي لَعِيْ اللَّهُ عَمِينَ فرائي لَعِيْ اللَّهُ عَمِينَ فرائي لَعِيْ اللَّهُ عَمِينَ فرائي لَعِيْ كَا اللَّهُ عَمِينَ فرائي لَعِيْ كَرِيْنِ فرائي لَعِيْ مَا اللَّهُ عَمِينَ فرائي لَعِيْ اللَّهُ عَمِينَ فرائي لَعَيْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

یدائی بات کی بالکل واضح دلیل ہے کہ اختلاف جہاں اجتہادی ہوتو وہاں پر کوئی بھی جانب قابل تکمیر خیس ہوتی ہے۔ دونو ل طرف کے حضرات کا مؤقف اجتہاد پرٹن تھا جو یہ کہدر ہے تھے کہ ہم ابھی پڑھیں گے ہواکر نماز پڑھیں گے وہ حضور کھے کے ظاہری الفاظ کا اعتبار کررہے تھے اور جو یہ کہدرہے تھے کہ ہم ابھی پڑھیں گے ، تو ان کا رجحان تھم کی علت کی طرف تھا کہ تھم کی علت یہ ہے کہ جلد کی بہتی جائیں ، مقصد پیٹیس تھا کہ اگر وقت آجائے ہے بھی نہ پڑھنا۔

تودونوں کا مؤقف اپنے اپنے اجتہاد پرٹی تھا۔ دونوں میں ہے کسی پرآپ 🛍 نے تکیر نہیں فر مائی۔ اب کس کا مؤقف زیادہ بہتر تھا؟ اس میں لوگوں نے کلام کیا ہے۔

علامداین حزم طاہری کتے ہیں کداگر میں اس جگہ ہوتا تو جاہے راستے میں دس سال بھی لگ جاتے تو میں بنو قریظ میں بی جا کر پڑھتا۔

دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ یہ مطلب توثیبی تھا کہ نماز تضاء ہوجائے تب بھی ند پرحوء جلدی پہنچنامنظورتھا، تو بہرحال بریخنف شاہب ہیں ادرکوئی بھی جانب ایس نیمیں ہے کہ جس کو قابل کئیر کہا جاسکے۔ ح

• ۱۳ سحد الني ابن أبى الأسود: حدانا معتمر. وحدائي خليفة: حدانا معتمر قال: سمعت أبي عن أنس شه قال: كان الرجل يجعل للنبي النيخالات حتى افتتح قريظة والمنظور، وإن أهلي أمروني أن آني النبي في فأسأله اللين كانوا أعطوه أو بعضه. وكان النبي في قلد أعطاه أم أيمن فجاء ت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقى تقول: كلاو الذي لا إله إلا هو، لا يعطيكهم وقد أعطائها، أو كما قالت، والنبي في يقول: ((لك كذا)) وتقول: كلا والله، حتى أعطاها حسبت أنه قال: حضرة أمثاله، أو كما قال.

ع فعع الباري، ج: ٤، ص: ٩٠٩

## مقاسمت اوراخوت کی مثال

ید واقعہ جو پہلے بھی گذر چکا ہے کہ انساری سحایہ کرام کے نے مہاج بن سحابہ کرام کے لئے مجور کے ایک ایک درخت دیے تھے تا کہ اس کے بیل ہے وہ گزارہ کرسکیں اور اس کو جھ کرا پی معاثی ضرور تیں پوری کرسکیں تو اس واقعہ میں انہیں درختوں کا ذکر ہے۔

"کن الوجل مجعل للنبی ﷺ النخلات" مرادانسار کاوگ ہیں کدانہوں نے نی کریم ﷺ کو کچور کے درخت دے رکھ تے "حسی المنتبع قسویطه و النظیمو" یہاں تک کرنی کرے کھانے بنوتر بظد اور بنونشیرکو ﴿ کَرَلیا ۔ جب بنوتر بظہ اور بنونشیر ﴿ بوگ اور ان کے مال واسباب فی کے طور پر حضور اقدیں ﷺ کی خدمت بیں آئے تو آپ ﷺ نے وہ مہاج ین بیں تعتیم کردیا اور ساتھ بیں میہ جی کہا کدانسار نے مہاج بین کو جو درخت وغیرہ دے رکھا ہے ، اب مہاج بین وہ ان کو دائیں کردیں۔

"وان العلى أمرونى أن آمى النبى ﴿ فاسأله اللين كانوا أعطوه أو بعضه" حضرت السيداس بات كى طرف اشاره كررب إلى مركم والول في نصح كها كريم ﷺ كياس جاول اورآب سے أن ورشق كي بارے يس يوچوں جوانبول في ديے تنے يا بعض كى بارے يس كرده داپس كرده داپس كرده داپس كري كي أيس ؟

" و كان النبي فل قد اعطاه ام ايمن" انسار نے آنخسرت فل كوجودرخت د يے بقدان ش يابعض درخت ني كريم فل نے اپ قيف ش ركے تقي، اورائيك درخت آپ فل نے ام ايكن دخي الله عنها كوديا تارام ايمن حضور فلكي دائي تيس اورجدية تيس، بعدش انكا فكاح زيدين حارث عظامت بواتھا۔

" فحساء ت ام اسمن فحصلت النوب في عنقي" حنور الله في جود حتام ايمن كوديا تما أو جب ان كويد لكاكروه ورخت واليم كيا جائك كاتوده آسمي اوركير العرب كردن بس وال ديا-

"كلاوالذى لاإله إلا هو، لا يعطيكهم وقد أعطانهها و كَنْ كَلَ يَرَكُن مِينَ الله كَنْم ال كرمواكوتي معوديس مغور هااب آب كوالي ثبين: يَن كَ، جب كرآب في عقود عروايا

نظاہران کا مقصد یہ تفاکہ حضورا کرم فقط کے دست مبارک سے شصرف میرے پاس آیا ہے بلکہ میر تو آپ کا تیرک ہے، اس کو دینے شام تر دوشیں -

"والسنبي الكي يقول: ((لك كلفا)) وتقول: كلا والله " حضور الكان ال كياستان ك جواب من كها كريات ك الم ياستان ك جواب من كها كريات كان الم ياستان كان يك بالدين الكان كياب الكريات كان كياب الكريات كان كياب كريات كان كياب كريات كان كياب كريات كريات كياب كريات كري

## "ر**جوع عن الهبة** "مين اختلاف

بید حننیدادرشانعید کامشہور دختنف فید مسئلہ ہے کہ بہدیں داہب رجوع کر سکتا ہے یا ٹیمیں؟ لوحند کا قول شہور ہیہ ہے کہ "الواهب اُحق بھیدہ" وہ دالی لے سکتا ہے، بعض حننیہ نے اس سے اس بات پراستعدلال کیا ہے کہ بہدیش رجوع کرنا جائز ہے۔ شافعیہ کتیج بیس کہ والی ٹیمیں لے سکتا۔

حنیہ کہتے ہیں کہان حضرت نے حضورا کرم ہی کو جوگل دیجے تقے اور حضور ہے نے ام ایمن کو ہمہ کیا تھا اور پھرآپ ہے نے میدواپس لیا، اگر ہمہ نہ ہوتا تو ام ایمن دینے سے انکار نہ کرتی ۔

شا فعیہ کتے ہیں کہ بیعاریت بھی اور چونکہ وہ عاریت تھی اس واسطے واپس ہونی چاہیے اور جہاں تک ام ایمن کے انکار کا تعلق ہے تو وہ اس لئے انکار کررہی تھی کہ چونکہ بیرحضور کا تھا تھرک تھا تو وہ چاہتی تھی کہ بی عاریت میرے پاس ہی برقر ارر ہے۔

## انصاف کی بات

انساف کی بات سیمطوم ہوتی ہے کہ یہاں اس کو ہید قرار دینامشکل ہے اور شافعیہ نے جو عاریت قرار دیاہے، وہی ہات زیادہ صح معلوم ہوتی ہے۔

وبداس كى يه ب كدار چ بهدى والى شى حفيدكا مسلك يد ب كدواب بهدوالى في سلسكان بيكن حفيه ماته مديمى كيتم بي كريه طاف مروت ب-اورحديث بن آياب "المعاقد فيه فسى العاهد الغ" -

ے بعض حنفیہ کتبے ہیں کہ خلاف مروت ہے، بعض کتبے ہیں تضاء اگر چہ نافذ ہوجائے گا لیکن دیا تا جائز میں۔ تو رسول کریم کا کم ف کی ایسے تعلی کی فسیست کرنا کہ جود بالناجائز میں ہے یا کم او کم خلاف مروت ہے بیرمنا سب نیس ہے، لہٰذا فلا ہر یک ہے کہ عاریت تھی اور عاریت ہونے کی وجہ سے بیروا پس کی گئی۔ ج ا ۱۲۱ سر حدثنى محمد بن بشار: حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن سعد قال: ممعت أبا أمامة قال:سمعت أبا أمامة قال:سمعت أبا أمامة قال:سمعت أبا سعيد الخدرى المحاول: يزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاد فأرسل النبي الله إلى سعد فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال للأنصار: ((قوموا إلى سيدكم أو خبركم))، فقال: ((هؤ لاء قريظة على حكمك))، فقال: تقتل مقاتلتهم ، وتسبى فرازيهم، قال: ((قضيت بحكم الله، وربما قال: بحكم الملك)).

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری کے فرماتے ہیں کہ بن قریظ سعد بن معاذہ کے فیصلہ پر راہنی ہوکر قلعہ ہے اتر آئے، رسول اکرم کے نے سعد کے بلوایا، وہ گدھے پر بیٹے ہوئے جب سجد کے قریب آئے تو آپ کے نے انساد سے فرمایا اضوا اسے سروار کیلئے یا بیٹر مایا کہ اٹھوا اس کیلئے جوتم سب میں بہتر ہے، پھرآپ کے سعد کے سے فرمایا کہ بن قریظ تمہارے فیصلہ پر دامنی ہوکر اتر آئے ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اجوان میں لڑائی کے قابل میں ان کوئل کردیا جائے اور عود توں اور بچوں کو قید کی بنالیا جائے، آپ کے فرفی ایک فرمایا کرتم نے اللیکے تھے کے مطابق فیصلہ کیا یا دشاہ کی مرض کے مطابق۔

## حضرت سعد بن معاذمه كافضيات

حضرے ابوسعید خدری کے فرماتے ہیں کدائل قریظہ حضرت سعد بن معاذ تھا ہے تھم پراڑے تھے یعنی اصل میں تو انہوں نے کہا تھا کہ حضورا کرم کے جوبھی فیصلہ کریں وہ ہمیں منظورے، پھر حضورا کرم کے نے ان کا معاملہ حضرے سعد بن معاذ کے سے حوالے کر دیا تھا تو نتیجہ سے ہوا کدان کا نزول لیسی قلعہ سے بینچے اثر تا حضرت سعد بن معاذ کے فیصلہ کے مطابق ہوا۔

جب سچر کے قریب ہتے یہاں سجد سے مراد سجد نبوی ٹیس ہے بلکہ آپ ﷺ نے بنو قریظہ میں جو نماز ردھے کی مکی بنائی تعی و مراد ہے -

"قال للانصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم" توجب سدين معاذ على وبال بَيْجَاتُو آب الله المارك كما كدم شرواركا استبال كرف ك لئم كل كرب وجا ويا يا يول فرما ياكم شريب جوب

ے بہتر آ دی ہے اس کے استقبال کے لئے کھڑ ہے ہوجا دُ۔

يهال ايك طرف تو سعد بن معاذهه كي فضيلت ب كدان كو "معيو" بهترين اور دوسري طرف ان كو "مسيد" مردارحضوركريم 編上قرارديا\_

## قیام تعظیمی کے جواز میں اختلاف

د دسری طرف اس سے بیمعلوم ہوا کہ کسی کیلئے قیام تعظیمی جائز ہے اس مسئلہ کے اندر کافی اختلاف ہوا ہے کہ قیام تعظیمی جائز ہے یانہیں؟

اسکی بعض شقیں تو متنق علیہ ہیں مثلا ہے کہ کوئی فخص بیٹھا ہوا در باقی لوگ اسکے سامنے کھڑے ہوں ، پیر صورت توبالا تغاق ناجائز ہے، کیونکہ بیتواعا جم کاطریقہ تھا، اس پرحضور 🙉 نے ممانعت فرمائی۔

دوسری سے کے کوئی شخص خوشی کی وجہ سے کسی دوسرے کا استقبال کرتا ہے اور کھڑ ابوجا تا ہے اس میں بھی فی نفسہ کوئی مضا نقتہیں ہے تیسری بیر کہ قیام کامقصود خوش کا اظہار نہیں، بلکہ تعظیم ہو، اس میں کلام ہواہ ا دراس کلام کا حاصل ہے ہے کہ بعض حضرات اس کوئے کرتے ہیں اور بعض حضرات اس کو جائز کہتے ہیں۔

## قول فيصل

ملی صورت اس باب میں تول فیمل ہیہ ہے کہ اگر کوئی فخض ایسا موادر وہ خود بدیسند کرتا ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لئے کھڑے ہوں تو اس کے لئے کھڑا ہونا جا ئزنہیں ۔

دوسرى صورت يد ب كدكو كى مخص الياموك جوخود جاب بندكرتامويا ندكرتامويكن انديشد ب كداوكون کے تنظیما کھڑے ہونے سے اس کے دل میں تکہریا عجب پیدا ہوگا تو ایسی صورت میں کھڑ انہیں ہونا جا ہے۔

تیسری صورت مدہ کدنداس کی خواہش ہے کہ میرے لئے گھڑے ہوں اور نداس کے بارے میں مید ا ندیشہ ہے کہ وہ تکبریا عجب بیں مبتلا ہوگا اور پجرلوگ ان کے علم ،صلاح اور تقویٰ کی دجہ ہے اس کی تقظیم کے لئے کھڑے ہوجا کیں تو اس میں رائج قول ہے کہ میصورت جائز ہے اور عدیث باب اس کی ولیل ہے۔

لیکن اب بیر پیة دگا نا كه آوى كهال بر پیند كرتا ہے كهال پیند نبیل كرتا یا كہاں آ دمی كیلیے بیر معر بوگا اور تكبر پیدا ہو جائے گااور کہال نہیں ہوگا ،اس بات کا پیتا لگانا بھی آسان نہیں۔ 🙍

ع جواهرالعقه، ج: ٢، ص: ١٨١

ہمارے بزرگوں نے عام طورے اس ہے احتر از کیا ہے، بعض جگہوں پر بیبھی ہوا کہ جہال کی بڑے کی تعظیم کرانی منظور ہے تو کہا گیا کہ کھڑے ہوجاؤ، جیسے درس گاہ میں استاد کی آیہ پر ، تو اس سے استدلال کر کے دیکھا کہ طلباء کے اندر، شاگر دوں میں استاد کی تعظیم میں کمی واقع ہوگئ ہے اور جس طرح شاگر د دں کو استاد کی تعظیم دکتریم کرنی جاہئے وہ اس طرح نہیں کررہے ہیں تو ایسے موقع پر بھش اوقات نہارے بزرگوں نے با قاعد ہ تھم جاری کیا ہے کہ جب استاد درسگاہ میں آیا کریں تو طلباء کھڑے ہو جابا کریں ،اس لئے کہ طلبہ کی اصلاح متعبود ہے، لیکن جہاں اس فتم کا اندیشہ نہ ہوتو کھرافضل اور ابعد عن الشبہ ہیہے کہ کھڑے نہ ہوں اور بیٹھے رہیں۔ خلاصہ بیدلکلا کہ جہاں اس قتم کے مفاسد کا اندیشہ نہ ہو وہاں جائز تو ہے لیکن مفاسد کا اندیشہ ہونا اور نہ مونا بیا کیا امر تفی ہے اسکا پیداگا نا دشوار ہے ، البذا احرّ از کرنا جا ہے ، اس لئے آپ لوگوں کوئٹ بھی کرتا ہوں۔

باتھاور یا وُں کو بوسہ دینے کا حکم

قیام تعظیمی کی طرح معافقہ، ہاتھ اور یا کاس کا بوہ کے متعلق حدو دشر کی کوہمی ہجھ لینا جا ہے کہ حدیث میں منقول ہے وفد عبدالقیس جب مدینہ پہنچا تو وفد کے لوگ اپنی سواریوں سے جلدی جلدی اتر نے لگے اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے ، اس میں فدکور ہے کہ انہوں نے رسول کریم 🕮 کے ہاتھوں اور یا کال کو ہوسددیا۔ ہیں مدیث کے ظاہری مفہوم ہے معلوم ہوتا ہے کہ یا دُل کو چومنا جائز ہے، لیکن فقباء اس کوممنوع قرار دیتے ہیں، چنا مجدوہ اس صدیث کی تاویل بیراتے ہیں کہ یا توبیا تخضرت اللہ کے خصائص میں سے تھا کہ صرف آپ کے پاؤں کو بوسد دینا جائز تھایا ابتداء ہیہ جائز تھا تحر پھرمنوع قرار دے دیا گیا، یادہ لوگ اس مسئلہ ہے نادات تع اور اس ناواتلي كي بناء يرانبول في آپ كل كايوسدد يااور ياييك شوق ملاقات ميس اضطراری طور بران سے بیال صادر ہو گیا تھا۔ بے

ال من أواد التقصيل فليراجع: باب كراهة تقبيل الرجل والتزامه أخاه عند اللقاء على وجه التحية، بحث القيام العطيمي والقيام للأكرام، اعلاء السنن. ج: ١٤ ، ص: ٣٢٥ - ٢١٨ -

کے وصن زراع وکان فی وقد عبداللیس قال لما قدمنا المدینة فجعلنا سیادر من رواحلنا فنظیل ید رسول اللہ کا ورجله رواه ابهوداؤ د – قال النووي اذا از ادتقبيل يدغيوه ان كان ذلك لزهد وصلاحه او علمه او شرقه وصيانته اونحو ذلك من الأصور المديسية لمم يكره بل يستحب وأن كان تعناه ودلياه والروقه وشوكته وجاهته عند أهل اقدنيا ونحو ذلك فهو مكروه شفيدة الكراهة وقال المعولي لايجوز فاشار الي اله حرام. مشكاة المصابيح، باب المصافحة والممانقة، ص٢٠٢، ٣

الا ١٢١ - حدثنا زكريا بن يحى: حدثنا عبدالله بن نمير: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها قالت: أصيب سعد يوم النخندق، رماه رجل من قريش يقال له: حبان ين المعرقة وهو حبان بن قيس من بنى معيص بن عامر بن ثؤى، وماه فى الأكحل فضرب بن المعرقة وهو حبان بن المسجد ليعوده من قريب، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبرئيل الثين وهو ينفخ رأسه من الغبار فقال: قد وضعت السلاح، والله ماوضعته، اخرج أليهم، قال فل ((فأين؟)) فأشار إلى بنى قريظة. فأتاهم رسول الله فل فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد، قال فالنى أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أمو الهم. قال هشام: فأخبرلى أبى اعن عائشة رضى الله عنها أن سعدا قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلى أن أجاهدهم فيك، أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسو لك فل وأخرجوه، اللهم فإلى أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كان يقى من حرب قريش شى فأبقنى له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتى فيها، فانفجرت من لبته فلم يرعهم، وفي وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتى فيها، فانفجرت من لبته فلم يرعهم، وفي المسمجد عيسمة من بتنى غفار، إلا الدم يسيل إليهم فقائوا: يا أهل الخيمة، ماهدا اللدى يأينا من قبلكم ؟ فإذ اسعد يغلوجرحه دما، فمات منها على المناحة من المناعة على المادا الذي يأينا من قبلكم ؟ فإذ اسعد يغلوجرحه دما، فمات منها على الراجع: ٣٢٣]

ترجہ: حضرت عائشرض اللہ تعالی عنها نے فرمایا کہ سعد کے وجگ خندق میں حبان بن عرف ایک قربی ترجہ: حضرت عائشرض اللہ تعالی عنها نے فرمایا کہ سعد کے وجہ کے ان کیلے مجد میں ایک خیر آلوا و یا تا کہ انکی وکی ہے ان کیلے مجد میں ایک خیر آلوا و یا تا کہ انکی و کیے بھال کرتئیں، پھر آپ کے جگ خندق ہے والی آئے، ہتھیار اتارے، عشل فرمایا تو حضرت جرئیل کی آئے اور اپنے سرے کرد وغیار دور کرر ہے تے ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے ہتھیا را تا ر دیے بتھیا را تا ر دیے ہوا کہ بی قرید کے مقالی کہ موالی اللہ! آپ کے بتھیا کہ تا اور اپنے میں تابی تک تربیط کی طرف، چنا نچی آپ کے ان کر فالے محلے کرلیں کے رائی کے ان کہ بی انہیں آئی کردیا معظور کرلو، پھر سعد جو فیصلہ کرتا ہوں کہ جولوگ لڑائی کے لائق جی انہیں آئی کردیا جائے ، کے رائی کے دائی جی انہیں آئی کردیا جائے ، کے رائی کے دائی جی انہیں آئی کردیا جائے ، کے دائی کے دائی جی انہیں آئی کردیا جائے ، کے دائی کے دائی جی انہیں آئی کردیا جائے ،

ہشام کہتے ہیں کہ میرے والد (حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہا) نے بیجھے بتایا کہ سعد ملے نے زخمی ہونے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ! تو خوب جانبا ہے کہ جھے کو کی قوم سے اورخصوصاً اس قوم ہے جس نے تیرے رسول کو جھوٹا کہااور مکہ سے نکال دیا، از نے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں، اسے اللہ! میں جاتا ہوں کہ تو نے ہماری اور ان کی الزائی فتم کردی، پھر بھی اگر کوئی لڑائی باقی ہوتو مجھے تو زندہ رکھ، تا کہ تیری راہ میں، میں ان سے جہاد کر دن، ادرا کر تیری طرف سے لڑائی کا سلسلہ بند کردیا گیا ہوتو پھر میرے زثم کو جاری کردے تا کہ بھی ای جمی شہید ہو جا ڈس چنا نچہ ان کے میدنہ سے خون جاری ہوگیا، جو ٹیمہ سے بہہ بہہ کر مسجد بیس آریا تھا، لوگ ڈور مجھ اور بی فقارے پوچھے گئے کہ میتمہارے ٹیمہ سے کیا بہہ بہرکرآ رہا ہے، پھر معلوم ہوا کہ معزت معدد بھی کے زخم سے خون بہدرہا ہے، آخرا نجی زخموں سے انکی وفات ہوگئی۔

## مستشرقین کا دعوی اوراس کی تر دید

حضرت عائشروشی الله عنها فر ماتی میں که «اصیب مسعد يوم المحددق» حضرت معد علام خند ق ي ون رخي مو مح ، قريش ك ايك آ دي نے ان كو تير مارا، ان كانام حبان بن عرقد تھا۔

اس روایت ہے بعض مستشرقین کے اس وعوے کی صاف تر دید ہوگئ کہ حضرت سعد بن معاذ ﷺ کو تیر ہارنے والا بنوتر یلئد کا کو کی آ و کی تھا اور اس کے انتقام کی وجہ ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔

توبید دموئی صراحنایهاں پر دوبور ہاہے، اس واسطے کرحمان بن حرقہ نے تیر مارا تھا اور تیرانکل کی جگہ میں لگاتھا، \*\* کھیل \*\*ایک رگ ہوتی ہے جس کورگ حیات کہا جاتا ہے۔

"ضرب النبي شخيسمة في السمسجد ليعوده من قويب" ني كريم هي أمجريل فيم يناد يا تمان تا كران كي حيادت آساني سي كريش -

بعض لوگوں نے تو اس کی تقریح ہوں کی ہے کہ مجدے مراد مجد نبوی ہے اور مجد نبوی ہیں خیمہ کایا تھا لیکن سے بات میچ نبیں ہے کہ حضور اکرم ﷺ اس عرصہ شن مدیند منورہ میں رہے ہی نبیس ، آپ ﷺ تو بنوتر بطہ تھریف لے گئے تھے، ابندا کا ہر ہے کہ بنوقر بلا کے محاصرہ کے دوران آپ ﷺ نے وہاں نمازیں پڑھنے کے لئے چھوٹی میں مید بنائی تی تو وہاں پراس مجد کے قریب خیمہ لگایا تھا۔

## حضرت سعد بن معا ذهه کی دعا

بشام بن عروه رحمدالله كتية بيل كديمر عوالد حضرت عروه بن زير رضى الله عنها في حضرت عا تشريض الله عنها من حضرت عا تشريض الله عنها من دوايت كرت بوع بحص بيد بنا كد سعد بن مواده في دوا كي من الله الله الله الك تعلم الله للمحس احد احب إلى أن أجاهدهم فيك من قوم كلهوا رصولك واخرجوه المالله! للمحس احد احب إلى أن أجاهدهم فيك من قوم كلهوا رصولك والحروب المالله! آب جائر ول بنت الله والمحموب بيات والمحموب بيات والله عن الله عن يحد سياد ومحموب بياك

میں قریش سے جہاد کروں۔

"وان كست وضعت الحوب فالهجوها واجعل موتى فيها" اوراگرآپ نے الحے ساتھ جنگ فتم كردى ہے اوراب كوئى جنگ فيس ہونے والى ہے ، تو يد ميرے زقم كو پھاڑ دے اور ميرى موت اسى ميں مقدر فرمائے۔

"فانفجوت من لبته" چنانچروه زخم سينے سے پھٹ پراليني اس سے خون جاري ہو گيا۔

سوال: اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قریش ہے جنگ فتح کمہ میں ہوئی تو چرکیا حضرت سعد مطابع کی دعا قبول نیس ہوئی ؟

جواب: اس کا جواب ہے ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ دہ آئندہ ہم پرشلہ آور ہوں تو بیس اڑتا چاہتا ہوں کین آئندہ بھی حملہ آور ہوئے نہیں۔ پھر حضور اگرم فلانے کہ مرمہ پرحملہ کیا اور اس حملہ میں بھی کوئی اڑا تی خییں ہوئی کیونکہ عزاحت ہوئی تی نبیں۔ حضرت خالدین ولید بھی جس طرف ہے وافل ہوئے تھے اس طرف سے تھوڑی می عزاحت ہوئی تھی ہاتی اور کہیں ٹیس ہوئی ، اس واسطے وہ اس میں داخل نہیں۔

" فیلسم ہوعہہ، وفعی السمسجد عسدہ من بنی غفاد ، الاالدم یسیل إلیهم" بوغفار والوں کومپر کے اندر کی چیز نے نبیل ڈرایا طرخون نے جواس کی طرف بہدر ہاتھا۔مطلب یہ ہے ہوففار کا خیمہ مجم مجد کے قریب لگاہوا تھا تھا تو دہاں ان کوکسی چیز نے نبیل ڈرایا، مگر اس ٹون نے جو برابر ہے مسلسل بہد کرآ رہاتھا۔

" بها اهل المعيدة، ماهداالذي يأتينا من قبلكم ؟" انهول نے كهاات خير كوكو! بدكيا به جوت جوت معد بن معاذ عظه كر خير سے خون بهتا بوا آر بائے؟ لينى جب انہوں نے معزت معد بن معاذ عظه كر خير سے خون بہتا بوا اسے خير کی طرف تا در كھا تو بوجها۔

"فاذا مسعد يغدو جوحه دها، فعات منها عله" جب بينون بها بواد يكما توتما م لوگ حضرت معدين معاذي الله كنيمد كاطرف متوجه بوت تو پنة لكاكر حضرت معد عظه كه زخم سے خون بهدر باہے، اى عالت يس حضرت معد عظه كا وفات بوگ - رضى الله عنه ورضوا عنه\_ ٢٣ أ " حدثنا الحجاج بن منهال: أخير نا شعبة قال: أخيرني عدى أنه سمع البراء 🖝 قسال: قسال النبي 🦚 لحسسان يوم قريظة: ((أهنجهم ءأو هناجهم وجبرتيل معک)).[داجم: ۳۲۱۳]

ترجمہ: حفرت براء بن عازب 🐗 ہے روایت ہے کہ بی نے سنا کہ رسول اللہ 🕮 حمال بن ابت المعاري دريري المركول كى جوكرو، جرئيل الميلاتهاري دريريل -

۲۲۳ – وزاد إبراهيـم بـن طهـمان،عن الشيباني ،عن عدى بن لابت، عن البراء ابين عبازب قال: قال وسول الله يوم قريطة لحسان بن ثابت: ((أهج المشركين الجان جيوليل معك)).[راجع:٣٢١٣]

ترجمہ: ابراہیم بن طبہان،شیبانی،عدی بن ثابت نے حضرت براء بن عازب دوسرے دوسری روایت میں بد بوھایا کہ حضور اکرم ﷺ نے بن قریظہ کے دن حضرت حمان بن ٹابت ﷺ سے اس طرح فرمایا کہ شرکوں کی چوکرو، جبرئیل افتاقا تمهاری مدد پرموجود ہیں۔

مشرکین کی ہجو کرنے کا حکم

حضرت براء بن عازب ﷺ فرماتے ہیں کہ ٹی کریم ﷺ نے حضرت حسان بن ٹابت ﷺ سے فرماما تھا کہ ان کا فروں کی جوکر دلینی ان کے جوش اشعار کبو، جرئیل تمہارے ساتھ ہے، لینی وہ اچھے اشعار الہام کرنے میں تمہاری مدد کریں گے۔

ووہری روایت میں مزید کچھالفاظ بیان کئے ہیں حضرت براہ بن عازب 🚓 نے کہ نمی کریم 🦀 نے قمیظہ کے دن حضرت حسان بن ٹابت ﷺ ہے کہا تھا، اس واسطے بیدوایت یہاں لارہے ہیں کہ جب قریظہ تل کیا جا چکا ، تو اس وقت آپ 🕮 نے حضرت حسان 🐲 سے فر مایا کہ شرکین کی ججو کر داور ان کی ججو کے مارے میں تصدہ کہا جائے۔

# باب غزوة ذات الرقاع

### (۳۲) باب: غزوة ذات المرقاع غزوه ذات الرقاع كابيان

وهي طُرُوة محارب خصفة من يتي ثعلبة من غطفان. فتوَّل تخلا وهي يعد خيبر لأن أيا موسى جاء يعد خيير.

تر جمدنیہ جنگ قبیلہ کارب ہے ہوئی، جونصلہ کی اولاد تھی اور نصلہ نظیہ کی اولا دیش سے ہے، جوقبیلہ خطفان کی ایک شاخ ہے، اس لڑائی میں آخضرت ﷺ نخلتان میں جا کرا ترے ہے، بیالڑائی جنگ خبر کے بعد ہوئی، کیونکہ ایوموئی خبر کے بعد حبشہ ہے آئے ہے۔

#### غزوهٔ ذات الرقاع كب بيش آيا؟

غزوهٔ ذات الرقاع كس سال مِن پيش آيا؟

اس کی تاریخ وقوع میں تھوڑ اسااختلاف ہے کیونکہ اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔

بعض حضرات اس فز وہ کو خیرے پہلے قرار دیتے ہیں اورا کثر امتحاب مغازی کا بھی خیال ہے لیکن امام بٹار کی رحمہ اللہ نے اس کو بے جے کے اندر فز وہ خیبر کے بعد قرار دیا ہے۔

جس كى وجديد بي مكدال مين حضرت الدموى اشعرى ولله اور حضرت الد بريره ولله كى شركت بعض روايت سے قابت بوتى ب اور بيد دونوں حضرات الى غزوه مين كيے غزوه تحبير ك بعدى شائل بوسكتے ميں اس سے بيليے شائل نيميں بوسكتے - ل

#### غزوة ذات الرقاع

اس فز وہ کا پس منظر ہہ ہے کہ حضورا کرم ﷺ کے بیاطلاع کی تھی کہ بچھ قبائل حضورا کرم ﷺ کے خلاف ایک لنگر تیار کررہے ہیں اور کی بھی وقت مدینہ منورہ پرجملہ آورہ وسکتے ہیں۔

لے فقع الباری، ج:ے، ص:۵۱۳

ان تین قبیلوں کا نام روایات میں بیآتا ہے بنو محارب ، بنو شلبہ اور بنوا نمار ، ان کی بستیال قریب تھیں تو اس واسطے رسول کر بم ﷺ نے اس اطلاع کے لئے بر صحابۂ کرام کھی انشکر تیا رکیا اور اس مقام پر تشریف لے گئے اور تا کہ ان متیوں قبیلوں کی سرکو لی مقصود کی جا سکے لیکن نتیوں میں سے کوئی بھی مقابلہ پر ٹیمیں آیا اور جب ان کو رسول کر بم ﷺ کے جانبختہ کی اطلاع کمی تو بر بھاگ کھڑے ہوئے۔

تیوں کی بستیاں بلادغطفان کے اندرتھوڑے تھوڑے فاصلہ پر داقع تھیں۔اس واسطے بھش اوقات غزو کا بنونشلبہ تھی کمہدو ہے ہیں ،بھش مرتبہ غزو کا انداز تھی کمہدو ہے ہیں ،بھش مرتبہ غزو کا رہ بھی کمہدو ہے ہیں، کیکن ان تیزل کے مجموعہ کا نام غزو کا ذات الرقاع ہے۔

بی مختلف روایات کا خلا صراورلب لباب بیان کیاہے ، کیونکہ یہاں روایات میں بہت ہی تعنا دواختگا ف ہاور آ دمی اس کود کیچنے کے بعد بریثان ہوجا تاہے کدا صل قصہ کیاہے؟

تو تمام روا بنوں کوسائے رکھنے کے بعد جو خلاصہ لکتا ہے وہ عرض کردیا کہ نتیوں قبیلے بتھے اور تینوں کی سرکو پی مقصور تھی اس لئے کہ تینوں کی طرف ہے اطلاع کی تھی کہ بیر صفورا کرم بھے کے خلاف آیک جمعیت استھے کررہے ہیں، نتیوں ہے مقابلہ مقصود تھا، تینوں کی بستیوں پر آپ بھ حملہ آور ہوئے لیکن مقابلہ ٹیمیں جوااور اس مجموع کا نام فرزوہ وارت الرقاع تھا۔

## ذات الرقاع كي وجدتشميه

غزوه کانام ذات الرقاع کیوں ہے اس کی میبہ تھیے کیا ہے؟

اس بارے میں بھی روایتیں مختلف ہیں۔

ایک روایت اس میں معزت الاموکی اشعری کے کہ آئی ہے کہ ہم غزوہ کے اندرجار ہے تھ تو چلنے کی کشویت کی وجہ سے ہم نے اپنے پاؤں کے اور پاؤں کھنے کے مشیع میں ہم نے اپنے پاؤں کے اور پاؤں کھنے کے مشیع میں ہم نے اپنے پاؤں کے اور پاؤی کھنے کے مشیع میں ہم نے اپنے پاؤں کے اور پاؤیاں باندگی تھے۔ باندگی تھے۔

دوسری دبہ بعض حضرات نے بیر بیان کی ہے کہ اس غزوہ کے اندر جوجمنڈ اینایا گیا تھا وہ مختلف رنگ کی پٹیوں پر شتمل تھا، اس لئے اس کوذات الرقاع کہتے ہیں۔ ت**یسری د**جیبعض حضرات نے یہ بیان کی کہ جس سر زمین کی مانب حضورا کرم 🦚 تشریف لے گئے تنص اس زہین کے اندر بیصورت تھی کہ زہین کی پٹیاں مختف رگوں کتھی ،اس لئے اس کوذ ات الرقاع کہا جاتا ہے۔ چی وجہ کچے معزات نے بہ بتائی ہے کہ ذات الرقاع ایک بہاڑ کا نام ہے اور اس بہاڑ کے اندر چونکہ مخلف رنگ کی پٹیاں اور ٹمیاں تھی اس واسطے اس کو ذات الرقاع کہا جاتا تھا۔

بيساري دجوه تسميد بيان کي گئي ٻي اور په سب بيك وقت صحح بھي ہوسکتي ٻي، ان ش کو کي تعارض بھي نہیں، ہوسکتاہیے کہ میرساری باتیں بھی ہوں اوران ساری باتوں کی وجہ ہے اس کا نام غزوہ ؤات الرقاع دکھا گیا ہو۔ ع

امام بخاری رحم الله فرماتے بین "وهی خستورة مسحدوب محصفة" کی غز و کارب صف ب ی مارب اس قبیلہ کا نام ہے اوراس کے علاوہ بھی متعدد قبائل کا نام محارب تھا تو ان سے امتیاز پریرا کرنے کے لئے بے کمدویا کہ بہال برمرادمحارب صفہ ہے، وہ محارب جو بوضفہ میں سے ہے۔

## امام بخارى رحمداللدكا تسامح

آ مے فر مایا" من بنی تعلیه" بیامام بخاری رحمة الشعلیے سام جواہے۔

ر بظاہر یوں لگتا ہے کہ محارب نصلہ بونگلبدیس سے یا بنومحارب کا جدا محدثقلہ تھا۔

ا پیے موقع برکہا جاتا ہے تو طا ہری من "من بسب فعلید" کے منی بد ہوئے کہ بنومحارب تعلید کی شاخ ے، مالا تکدیہ بات می خیس ، محارب تغلبہ کی شاخ نہیں ، بلکہ دونوں الگ الگ شاخیس ہیں۔

ا كى بى قبل غطفان كى شاخيى بين كيكن دونول الك الك بين ، لبذا كهنا يول ميا بين تعاكر "وهسسى هزوة محارب عصفة ويني لعلية تو"من" كالنظام بخاري رهمة الشطيد ع تسائح بوار س

" فسنسزل نسعسلا " يعنى جب عفوداكرم كان قبائل كى سركوني كے لئے محايد كرام كا كے بمراه تشریف نے محتے، توایک مخلتان پر جا کراترے۔

عُ صَمَلَةً الْقَارِي، ج: ١٤، ص: ٤٤٪ وقعع البازي، ج: ٤، ص: ٩ ٢ ٣

ح قوله: [وهي غزوة محارب خصفة من بني لعلية] أي محارب بن خصفة، وحصفة ليس من بني لعلية، بل هو ابن قيس، فقيه سهو . والصواب محارب خصفة، ويني لعلية بالمطف. وراجع الهامش، والصواب في إضافة العلم إلى العلم الجراز. إذا كات فيه فالدة، وإن أنكرها النحاة فيض الباري، ج: ٣، ص: ٢٠١

"و هسبی بعد خیب " اور بیفز وه ، واقعه نجیر کے بعد ہوا ، ایک دلیل بید بیان فر مائی که اس غز وه میں حضرت ابوموی اشعری عظه میشه جرت کر گئے مضرت ابوموی اشعری عظه میشه جرت کر گئے تقداد وہال مدید کی طرف غز وہ نجیر کے بعد تشریف لائے تقے۔

گریہ تجیب معاملہ ہے کہ امام بخاری رقمۃ اللہ علیہ صاف صاف کہدرہے بیں ان کے نزویک میرغروہ ذات الرقاع خیبر کے بعدواقعہ ہوا ۔جس کا قاضہ میہ تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس غزوہ کوخیبر کے غزوہ کے بعدذ کرکرتے ،کین غزوہ خیبر سے میلے ذکر کیاہے،اس کی وجہ کوئی آ دی ٹہیں بتاسکا۔

اس واسطے کہ یا تو اہل مغازی کا قول معتبر مانے کہ اہل مغازی سے کہتے ہیں کہ خیبر سے پہلے ہوا تھا تو ٹھیک ہے خیبر سے پہلے ذکر کر کے صاف صاف اہل مغازی کی تر دید کر دی، اور کہد دیا کہ ٹیس میہ غزوہ خیبر کے بعد ہوا ہے، تو اس کا مقتصفی طاہر ہے کہ خیبر کے بعداس کولاتے کیل خیبل لائے۔

مى ئے كہا كداس واسطے كەمغازى والوں كے قول كومعتبر مان نياليكن اگر اس كومعتبر مان ليا تو صاف صاف ترديد كيے كى؟

یا بیکردونوں مصلحتیں جمع کر لی اورا پئی رائے کی ترجی بھی بٹادی کررائے ہے ہے کہ خیبر کے بعد ہوالیکن ترجی میں الل مفاذی کے ساتھ موافقت پیدا کرنے کیلئے اس کورکھا۔ انٹد بی بہتر جا تا ہے کہ کیا حکست ہے لیکن چینی بات کو کی ٹیس کہر سکا کہ کیابات ہے اور کیا دو بیٹی آئی۔ ج

170 سقال ابوعبدالله وقال لى عبدالله بن رجاء: أخبرنا عمران القطان، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: أن النبى هسلى باصحسابه في المخوف في خزوة السابعة، خزوة ذات الرقاع. وقال ابن عباس: صلى النبي في عنى صلاة الخوف بلى قرد. [انظر: ٢٦ ١٣، ١٢٨ ، ١٣٠ ، ١٣٠ م، ١٣٠ م، ١٣٠ م، ١٣٠ م، ١٣٠ م

ع عمدة القارى، ج: ٤ ا ، ص: ٣٤٨ وقتح البارى، ج: ٤ ، ص: ٤ ٢ م وفيص البارى، ج: ٣، ص: ٢ - ١

في وفي صنحيج مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصوها، ياب صلاة النعوف، وقم: ٢٣٨٩، ومنن الترمذي، كتاب النجسمة عن رسول الله، ياب ماجاه في صلاة النعوف، وقم: ١٥٥٨، وسنن النسائي، كتاب صلاة العوف، وقم: ١٠٣٨ ومنن ١٥١٨، وسنن أبي داؤد، كتاب المسلاة، باب من قال يقوم صف مع الامام وصف وجاه العدو، وقم: ١٠٣٨، ومنن ابن صاجة، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في صلاة العوف، وقم: ٢٣٩ ا، ومسند أحمد، ياقي مسند الممكنوين، يناب مسند جابر بن عبد الله، وقم: ١٣٢٢، مؤطأ مالك، كتاب الداء للصلاة، ياب صلاة المعوف،

**ترجمہ: عبداللہ بن رجاء نے کہتے ہیں کہ ہم کوعمران نے ،ان کو یکیٰ بن کیٹر نے ،اوران کوابوسلمہ نے خبر** دی، وہ جابرین عبداللہ اللہ عاسے روایت کرتے ہیں کہ انتخفرت 🐞 نے محابہ 🊓 کونماز خوف ساتویں غزوہ وا ات الرقاع ميں يڑھائى۔ابن عباس رضى الله عنها كہتے ہيں كه آنخضرت 🛎 نے نماز خوف ذى قروميں پڑھى۔

#### **"غزوة السابعة" مي**ن احمال

حضرت جابر 🚓 فرماتے ہیں کہ نبی کریم 🕮 نے اپنے اصحاب کے ساتھ ساتو میں غزوہ میں صلو ۃ الخو ف یرهی جس کا نام غز و هٔ رقاع ہے۔

"هذوة السابعة"اس سردواحال إس

ایک اطال بدے کہ ظاہری طور پربیمرکب اضافی ہے، اگر اس کومرکب اضافی ہی سمجا جائے تومعی ہوں کے ساتویں سال کا غزوہ اس سے تائید ہوجا کی کی غزد وگذات الرقاع ، خیبر کے بعد <u>سے می</u>ں واقع ہوا۔

وومرااحال ال بن بيب كريمضاف بموصوف دصفت كي طرف يعني "المغزوة المسابعة" س ساتوان غز وه مراد ہے۔ چیغر وات بدر، احد، خندق، نیبر، نی مصطلق مریسیج اور بنوتر یظه بیں اور ساتواں غز وہ ذات الرقاع ہے۔

## كياغزوهُ ذي القرداورذات الرقاع ايك بين؟

"فقال ابن عباس مصلى النبي كا يعنى صلاة الخوف بدى قود" يهال يراكداور مشكل پيدا ہوگئي كەعبدالله بن عباس 🚓 كا قول نقل كرديا كەحضورا كرم 🦚 نے صلوٰ ۃ الخوف ذى القروش يرقمي ـ اس سے بعض لوگوں نے بیسمجھا کدامام بخاری رحمداللہ بیفرمانا جا ج بیں کدغز وہ ذی القر واورغزوہ ذات الرقاع دونوں ایک ہیں، ای لئے اس غزوہ ذات الرقاع کیساتھ اس کو بھی ذکر کر دیا ہے۔

بعض اوگوں نے اس کامطلب یہ بیان کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ دونوں کوایک بچھتے ہیں ، پھرتر دید کی كدامام بخارى سے تسامع ہو كيا ہے-

دراصل ذات الرقاع! لك فزوه باورزى القردالك غزوه إلى .

حقیقت پیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کواس معاملہ میں فلطی نہیں ہوئی بلکہ امام بخاری نے آگے اس غزوہ كيليح الك باب قائم كيا بي جس سے بعد چلا ب كيفز دؤ ذي القروا لگ نه اور فز وؤذات الرقاع الگ ب-بظاہر بہال جومدیث لیكرآئے میں ووسلو ة الخوف كى مناسبت سے ليكرآئے ميں ، كوكد ذات الرقاع

ش معلوٰ ۃ الخوف کے پڑھنے کا ذکر ہے تو اس کی مزاسبت سے طبو دا " للباب یا اصعطوا دا" میکی ذکر کردیا کہ نمی کریم ﷺ نے اس میں معلوٰ ۃ الخوف رجعی تھی۔ یہ

۲۱ ا ا اسروقال بیگرین سود. ق: حدالتی زیاه بن نافع، عن أبی موسی أن جابرا حدالهم قال: صلی النبی ، پهم پوم محارب و نعلبه. [راجع: ۱۲۵ ام]

ترجمہ: بکرین سوادہ نے کہا بھی کوڑیا دین نافع نے بیر مدیث سنائی کہ وہ ایوموکی ہے روایت کرتے ہیں حضرت جایر اللہ نے فرمایا کہ آنخضرت ﷺ نے محارب اور شلبہ کی ان بھی نماز خوف پڑ حائی۔

174 سمعت جابرا: خرج النبي اسمعت وهب بن كيسان: سمعت جابرا: خرج النبي الله الدوقال ابن أسحاق: سمعت جابرا: خرج النبي الله إلى ذات الرقاع من تعلل فلقى جمعا من غطفان فلم يكن قتال، وأعماف الناس بعضهم بمعشاء فصلى النبي فل وكمتى النعوف. وقال يزيد، عن سلمة: غزوت مع النبي الله يوم القرد. وراجع: ٢٥ ا ٢٨

ترجمہ: وہب بن کیسان کہتے ہیں کہ پٹس نے حضرت جابر ﷺ سے سنا کہ آپ ﷺ نخلتان سے ذات الرقاع کی کڑائی پس گئے، وہاں غطفان لے، گرکڑ اٹی ٹیس ہوئی، ہرائید دوسرے کو ڈرا تا رہا، اس دقت آپ ﷺ نے خوف کی نماز پڑھائی۔ بزید نے سلمہ بن اکوع سے کہا کہ پس آنخضرت ﷺ کے ساتھ قرد کے دن جہاد پس شریک ہوا۔

#### مقصو دِ بخاری

امام بخاری رحمہ اللہ اس مدیث کو بھی یہاں پرصلوٰۃ الخوف کی مناسبت کی وید سے لیکر آئے ، نہ کہ اس بناء پر کہ دونوں ایک ہیں یعنی ایبا نہ سمجھا جائے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نز دیک ذی القر دہی غز وہ ذات الرقاع ہے۔

١٢٨ ٣٠ صدائما محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبدالله بن

إلى وصفائلمعليق وصله العسائل والطيراني من طريق أبي بكرين أبي الجهم هن حبيدالله بن حيدالله ين حيد عن ابن حياس صورة صالاة حياس: أن رسول الله هصلي يسارى قرد صباحة السعوف، وقدم في أبواب صلاة المحوف عن ابن حياس صورة صالاة السحوف، وكان مساحة المحاوف عن المحاوف عند محاوف المحاوف عند معاني عليه المحاوف، عند معاني عليه عند محاوف عند محاوف

أبي بودة، هن أبي بودة، هن أبي موسى ﴿ قَالَ: خورجنا مع النبي 🕮 في غزاة ولحن معة نفر بيست بعير تحقيه، فتقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري وكنا تلف على أرجلنا الغرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. وحدث أبو موصى بهلذا المحديث ثم كره ذلك، قال: ما كنت أصنع بأن أذكره؟ كأنه كره أن یکون شی من عمله افشاه. ی

ترجمہ: برید بن عبداللہ بن ألی بروۃ اپنے داداحفرت ألی بردۃ ہے روایت كرتے ہیں كہ حضرت الوموكی اشعری 🗢 فرماتے ہیں کہ ہم چھآ دی رسول اللہ 🦚 کے ہمراہ ایک اڑائی کے لئے نظے، ہم سب کے یاس مرف ایک بی اونٹ تھا، باری باری سوار ہوتے تھے، چلتے ملتے یاؤں بھٹ گئے، اور میرے یاؤل بھی میٹ گئے ، میرے یا وال کے ناخن بھی اتر کئے، ہم نے اپنے یاوں پر پرانے کٹرے ( پیتونے ) لیسٹ لئے، ای وجہ سے اس لا ائی کو ذات الرقاع کہا جاتا ہے لینی چیتوے والی لا ائی ، کہ پیر پرچیتورے باندھے تھے، حضرت ابوموکی اشعری 🚓 نے میدمدیث بیان تو کر دی گران کواس کا بیان کرنا اچھامعلوم کینیں ہوا، کینے 🕰 میں پیندٹیس کرتا کہ این اعمال میں سے سی کو ظاہر کروں۔

#### ذات الرقاع كي وحد تسميه

حضرت ابوموی اشعری فرات بین که "محسوجت مع النبی الله فسی غیزاة" بهم ایک فزوه ين أي كريم الله كراتي فكر "وف حن سعة في بين بعيو لعنقبه" بم بيرة وأي تح اوراون إي تما اورہم باری باری اس اونٹ برسواری کرتے تھے۔

"فسقيت أقدامشا وتقيت قدماي ومسقطت أظفاري وكنا تلف على أرجلنا السعوق" ہمارے یا دَل چلتے چلتے ہیٹ مجھ اور میرے یا دَل بھی بھٹ مجھے ،میرے نیا دَل کے ناخن بھی امر مجھے یا وں زخمی ہونے کی وید جب ہم لوگوں کیلتے چلنامشکل ہوگیا تو ہم اپنے پاکال کے اوپر پٹیاں بائدھ لیس۔

ظاہرے کہ یا نچ میل پیدل بطے اورا کی میل سوار ہوں تو اس سے یا کا پھٹیں گے اور زخمی ہوں مے۔ "فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا" كيزكر بم اي پاؤں پر کپڑوں کی پٹیاں بائدھا کرتے تھے تواس دجہے ہم نے اس فرز وہ کا نام فرز وہ ذات الرقاع رکھ دیا۔

ي وفي صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذات الرقاع، رقم: ٢ ١٨١

"حددث أبومومين بهذا الحديث ثم كره ذلك" حفرت الوموك اشترى كف ني مديث منائى، كاربعد ش اس مديث كسنائي كورا مجماء" قال: صاكنت أصسنع مأن أذكوه؟ كاله كره أن يكون شئ من عمله افشاه" اوركب ككريس الكوذكركرككياكرول كا، كوياكرانبول ف اں بات کو کر وہ سمجما کہ ان کا کوئی عمل صالح افشاہ ہوائینی اگرعمل صالح تھا توبیاللہ کے لئے تھا توبیہ بوشیدہ ہی رہے تو بہتر ہے دوسرے کے سامنے کیوں ظاہر کیا جائے۔واقعہ سنا تو دیالیکن بعد میں اس پر پٹیمانی کا اعداز افقیار کیا کہ ٹی نہ سنا تا تو بہتر تھا تا کہ میراریمل اللہ کے لئے خالص رہتا اورلوگوں ٹیں اس کی شہرت نہ ہوتی ۔ 🔝

جو حفرات کہتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع خیرے پہلے واقع ہواہے، جیسا کہ اصحاب سیر دمغازی ، وہ كتيت بين كديد ابوموي اشعرى د والاكوئي اورقصد ب جس سے تيبر كے بعد ہونے پر دلالت موراي بوه ابوموی کا کی شمولیت ہے ہور ہی ہے۔ بیدو فز وہ ذات الرقاع نہیں جومحارب، نظبہ دغیرہ کے ساتھ ہوا تھا۔

دلیل به بیان کرتے ہیں کہ ہم کل چھ آدی تھے مالانکہ فزوہ ذات الرقاع کے اندر تعداد بہت زیا وہ تھی ، تواس واسطے وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ اور واقعہ ہے اور اس کو بھی ذات الرقاع کا نام اس بناء بر دے دیا کہ پٹیال با ندھنی پڑی تھی ، بیا ہل مفازی کہتے ہیں ۔لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے مؤتف کی تا ئید کرنے والے اس کے جواب میں پر کہتے ہیں کہ یہ بات سیح نہیں ہے،اس واسطے کہ چھآ دفی ہونے سے بیدلاز منہیں آتا کہ لشکر اور ندمو بلکہ اور نظر بھی ہوگالیکن ان کی ایک ٹو لی تھی ، لہٰزااس سے مینیں کہدیکتے کہ ریکوئی اور واقعہ ہے۔

٢١ / ١ مدله قيبة بن سعيد، عن مالك، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن عوات عين شهدمع رسو ل الله ١٩٠ يوم ذات الرقاع صلاة النوف: أن طائفة صفت معه وطنائفة وجبأه المعدو فنصبلي بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا الأنفسهم ثم انصرفوا فيصيفوا وجأه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صيارته ثم لبت جالسا وأتموا لأنفسهم لم سلم يهم. ٤

و ذلك أن كتيمان العمل الصالح أفضل من اظهاره، الالمصلحة راجعة كمن يكون ممن يقتدى به وهندالاسماعيلي في رواية متقطعة قال: والله يجزي به. فتح الباري، ج.٤، ص: ٢٢١

ق وفي صبحيح مسلم، كتاب صلوة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، رقم. ١٨٣٢، وسنن ابي داؤد، كتاب المساورة، ياب من قال: 12 صلى وكعة ((وليت قالما أتموا لأطسهم وكعة، ثم سلمواء ثم انصرفوا فكانوا وجاه العدوء واعملق في السيلام))، وقم: ١٣٣٨ ومنن النسائي، كتاب صلاة الخوف، وقم: ١٥٣٤، وموطأ مالك، كتاب صلاة اليتوف، ياب صلاة الحوف، وقم: ٤، ومسئد أحمد، باب احاديث رجال من اصحاب النبي، وقم: ٢٣١٣٦

ترجمہ: صالح بن خوات رحمہ اللہ ہے روایت ہے کہ ذات الرقاع میں آنخضرت کے ساتھ حاضر سے کہ نماز خوف کے لئے ایک گروہ نے صفور اکرم کے ساتھ صف بائد می اور ایک گروہ دشن کے مقابلہ پر موجود رہا، آپ کے نے اس گروہ کو ایک رکھت پڑھائی، پھر خاموش کھڑے رہے، مقتد کی اپنی دوسر کی دکھت پوری کر کے لوٹ کے ، اور دشن کے مقابلہ میں جم گئے، پھر ووسرا گروہ آیا آپ کے اس کو بھی ایک رکھت پڑھائی پھرخاموش بیٹھے رہے، مقتد ہوںنے ایک رکھت خود پوری کی، پھرآپ کھے نے ان کے ساتھ مطام پھیرا۔

#### صلوة الخوف كاايك طريقه

صارلح بن خوات رحمہ اللہ کسی الیے محانی ہے ہے روایت کرتے میں جورسول اللہ ﷺ کے ساتھ فروؤ ذات الرقاع کے دن موجود تھے اور آپ ﷺ کے ساتھ صلو آ الخوف میں حاضر تھے ،محانی کا نام نیش لیالیکن محالی کی جہالت معزفین ہے ، دوسری روانیوں میں ان کا نام بھی آیا ہے یہ کہ بن الی مشمد ہے تھے۔ ط

"وجاء ت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركحة التى بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا" اور دوسرا طاكف آيا، آپ هان الكوده ركعت پر حالى جرآپ كى نماز كى ياتى ره گى آكى ، گرآپ پيئه كه "واتعو الأنفسهم، ثم سلم بهم" اور انهول نے الى نماز پر كى گرآپ هانے اكے ساتھ سلم بهم" اور انهول نے الى الزبير ، عن جابر قال : كتا مع اللبي ها به ما ١٣٠ و قال معافى: حداثنا هشام، عن أبى الزبير ، عن جابر قال : كتا مع اللبي ها بنخل فلكر صلاة المنحوف. قال مالك : و ذلك أحسن ما سمعت في صلاة المنحوف، تابعه اللبث، عن هشام ، عن زبد بن أسلم: أن القاسم بن محمد حداثه: صلى النبي ها في غزوة بني المار . [راجع: ٢٥ اسما

ال قبل: اسم هذا المهم: صهل بن حثمة، قال المزى: هوسهل بن عبدالله بن أبي حثمة، واسم أبي حثمة: عامر أبن صاحدة الإنصاري. حمدة القاري، ج: 2 اء ص: ٢٠١٨،

ترجمہ:حضرت جابرے ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم کن میں حضور 🚳 کے ہمراہ تھے، مجرنماز کا خوف کا ذ كركيا۔ امام مالك نے فرماياصلو ة الخوف كى سب سے عمد ويكى روايت ميں نے سنى ، معاذبن ہشام كے ساتھ اس صدیث کولیٹ بن معد، انہوں نے زید بن اسلم وہ قاسم بن مجر سے روایت کرتے ہیں کدرسول اکرم 🦚 نے خوف کی نمازغز وہ بنی انمار میں پڑھی۔

ا ١٣ ١ ٣ ـ حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن صهيل بن أبي حدمة قال: يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل المصدو وجنوههم إلى العدو فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم ،ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أو نتك فيجئ أو نتك فيركع يهم ركعة فله لنعان، ثم يركعون ويسجدون سجدتين.

حدثتامسدد: حدثتاي حيى، عن شعبة، عن عبدالرحين بن القاسم، عن أبيه، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة عن النبي المعتلد. حداني محمدبن عبيدالله: حداني ابن أبيحازم، عن يحيي: سمع القاسم: أخبرني صالح بن خواث، عن سهل حدثه قو له. إر

ترجمہ:حضرت بل بن الی حمد کے فرماتے ہیں کے صلوۃ خوف کا طریقہ بدہے کہ اما قبلہ کی جانب مند کرے کھڑا ہوا درایک گروہ مسلمانوں کا امام کے پیچھے اورایک گروہ دشمن کے متعامل کھڑا رہے، جوامام کے پیچھے ہیں ان کے ہمراہ ایک رکعت پڑھے (اور خاموش کھڑارہ ہے) مقتلہ کا بی دوسری رکعت پڑھ کیں اور وشمنوں کے مقابله ير يطيع جائين، مجروه لوگ آئين اورامام ايك ركعت ان كے ماتھ يڑھے، اب امام كي دوركعت بولكين، مقتذى اپنى ركعت دومجدول كے ساتھ پرهيس، پھرامام اوربيسب ايك ساتھ سلام پھيريں \_

حفرت مل بن الى حمد على آتخفرت 🕮 سے اى طرح كى حديث روايت كرتے ہيں ، صالح بن خوات، حضرت مل ہے روایت کرتے ہیں کہ کا نے جھے اپنا قول جس کا اویر ذکر ہواہے ، بیان کیا۔

ال ولي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المعرف، وقم: ٨٣١، وصنن ابي داؤد، كتاب الصلاة، ياب من قال: يقوم صَّف مع الامام وصف وجاء ها العذو معه الغ، وقم: ٢٣٧ ٪ ، ومستن التومذي، ايواب السفوء يناب صابحاء في حسلاة العوف، وقم: ٥٧٥، وصنن النسائل، كتاب صلاة المعوف، وقم: ١٥٣١ ، ١٥٥٣ ، و صلن ابن صاجمه، كتباب السامة العدلوة والسنة فيها، باب ماجاء في صلاة المعوف، وقم: ٢٢٦، ١، وموطأ امام مالك، كتاب صلاة النخوف، يناب صبلالة النخوف، وقدم: ٢/ ومسند أحمد، م. بند المكيين، حديث سهل بن ابي حقيق، وقم: • ١٥٤١٠ ومستن الدارميء كتاب العسلاة، باب في مسلاة المنوف، رقم: ٣٣ هـ ١

------

#### صلوة الخوف كادوسراطريقه

معفرت بہل بن ابی شمہ کے بیروایت اصح مائی الباب ہے اور ای کوامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صلوٰ ہ الخوف کے باب میں افتیار کیا ہے۔ منیہ کے نزدیک بھی پیرلیقہ جائز ہے۔

دومراطر یقد حنید کنزد کیگ زیاده اوئی ہے ، وہ بدکر بہلا طا نقد امام کے پیچھے ایک رکعت پڑھنے کے بعد اس مورس کے بعد اللہ مورس کی رکعت پڑھے ایک دکھت پڑھے ایک رکعت پڑھے اور جب امام دومری رکعت کیلئے کئرا ابوتو دومرا طا نقد آگرا کی تماز پوری کرے اور دومرا طا نقد آگرا کی ثماز پوری کرے۔

حضرت ابن عمر صی الشعنها کی ایک روایت سے اس کا جموت ملا ہے اور عبد اللہ بن مسعود کے کی روایت سے اس کا جموعت ملا کے اس کا جموعت ملا کا امام سے پہلے فارغ ہوتا ہے نہ ملا کا امام سے پہلے فارغ ہوتا ہے۔ اس کا حضورت کے وی ہے ، اس کی تفصیل کر اب الحق ف میں گذر ہا گئی ہے۔ یا فارغ ہوتا ہے۔ اس واسطے حضیہ نے اس کوتر جج وی ہے ، اس کی تفصیل کر اب الحق ف میں گذر ہا گئی ہے۔ یا

١٣٢ - حدثما أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حن الزهري، قال: أخبرني سالم، أن ابن صمر رضي الله عنهما، قال: ((غزوت مع رسول الله قبل تجد، فوازينا العدوء فعافنا لهم)). [(اجع: ٩٣٢]

ترجہ: حضرت عبد اللہ بن عروضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خود کی طرف جہاد کیا، پھر ہم دشمن کے مقابل ہوئے اور ہم نے ان کے مقابلہ کے لئے صف بندی کی۔

٣٩ ٣ ] - حدلنا مسدد: حدلنا يزيد بن زريع: حدلنا معير، عن الزهرى، عن سالم بن هبدالة بن عمر، عن أبيه: أن رسول الله السلى بياحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة المدوء لم الصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم، فجاء أوليك فصلى بهم ركعة لم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. [راجع: ٣٣٢]

ترچہ: مالم بن عبدالله رحمدالله اپنے والد حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے بین کر حضور اکرم چنے ایک گروہ کوئماز پڑھائی ، و دمرا گروہ دکن کے مقابل رہا، جب وہ اپنے ساتھیوں کی جگہ چلے مے تو دوسر اگروہ آھیا، آپ چی نے ان کو بھی ایک رکھت پڑھائی ، گھرسب کے ساتھ سلام کھیرا، انہوں نے کڑے ہوکرا بی ایک رکھت کھل اور تمام کر کی تھی۔

ال مر يتميل ك لغ مرا يعت قرا كم : العام البادى : كتاب العوف. ج: ١٢٥ م ١٢٥

تشريح

''ٹم قام ہؤلاء فقضو ا رکمتھم وقام ہؤلاء فقضو ا رکمتھم'' یہاں پردونوں اخال ہیں۔ اس کے شنی بیٹمی ہوکتے ہیں کہ پہلا طا نفہ آیا انہوں نے اپنی نماز پوری کی ، پھر دومراطا نفہ آیا اس نے اپنی نماز پوری کی۔

میر متن بھی ہوسکتاہے کہ جب ایک طا نفدنے ایک رکھت امام کے ساتھ پڑھی تو وہاں پراپی نماز پوری کر لی مجرچلا گیا۔ مجر پہلا طائفہ آیا اس نے آ کراچی نماز یوری کرلی۔

٣٣٣ ٣ - صدلت أبواليمان: حدلتا شعب، عن الزهرى قال: حدلتى سنان وأبو سلمة: أن جابرا أخير أنه هزا مع رسول أله ه قبل لجد. [داجع: • ٢٩١١]

ترجمد: معرت مابر فرائ إلى كريم في الخضرت الله كساته فيدى طرف جهادكيا تعا-

#### نجدسے مراد

حضرت جاہر چھفر ماتے ہیں کہ ہم نے دسول کریے ﷺ کے ساتھ خود کی جانب جہا دکیا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراوغ و وؤ ات الرقاع ہے، چونکدیہ غطفان کے علاقہ میں ہوا تھا اور خطفان کا طلاقہ بھی نجد کی طرف ہے۔

الله على الله على السماعيل: حدائى أعى، عن سليمان، عن محمد بن أبي عليق، عن ابين شهاب، عن سنان بن أبي سنان المؤلى، عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أخبره: أنه غزا مع رسول الله في قبل معه، فادر كتهم أخبره: أنه غزا مع رسول الله في والمقبلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله في وتقرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله الله تحدث سمومة فعلى بها سيفه ، فقال جابر: فنمنانومة، فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله في : ((إن هذا احترط سيفي وأنا نائم ، فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت له: الشرعة على اله عاقبه رسول الله في . (راجع: ١٠ ٩ ١)

ترجمہ: ابن شباب سنان بن افی سنان الدولی، حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنبما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم کے جمراہ نجد میں جہاد کیا، پھر جب آمخضرت کے واپس

تشریف لائے ، توش بھی آپ ﷺ کے ہمراہ واپس آیا ، مجرایک ایے جنگل میں دوپہر ہوگئ جس میں بہت کا نے تے، صنور 🦚 وہیں اتر محے ،اور سب لوگ جگل میں منتشر ہو گئے تاکہ درختوں کے سائے سلے آرام کر سکیں ، آنخضرت 🍓 ایک گھنے درخت کے نیچے آ رام کرنے گے اور آلوار کواس درخت کے ساتھ لاٹکا دیا ،حضرت ما بر الله كتب ايس كدا بھى سوئ موت موت تھوڑى بى در موئى تنى كدآ تحضرت كل نے ہم كو يُكارا، بم آپ كل ك ہاں گئے، تو دیکھتے میں کدایک دیماتی آپ كے ياس بيٹا ہے، آپ كا نے فرمايا ش سور ماتھا، اس نے ۔ سونے کی حالت میں میرے او پر کلوار تھنج کی ، میں ای وقت اٹھ جیٹیا ، تو یہ کہنے لگا کہ اب تم کومیرے ہاتھ سے کون بھائے گا؟ میں نے اسکو جواب دیا، اللہ! دیباتی آپ اللہ کے باس بیٹا ہوا تھا، آپ اللہ نے اس کو یکھ سر انہیں دىءاورىيە بان فرمات رے۔

#### تلوار تصنحنے كاوا قعه

بدواقت بھی ای غزوه ذات الرقاع کا ہے جوحظرت جاہر مطام سنارے ہیں ، فرماتے ہیں "الله طوا مع رمسول الله الناف النام التوصرت جابر المفرات بين كديس نے ني كريم الله يجادكيا، حب آپ ا والبن تشريف لائة في بمي آب كماته والبن آيا-

والمادر كتهم القائلة العن مجرايك إيجال من وويبر بوكل يعن محابة كرام فالأقياد كاوت آگیا، جس میں کا ننے دار درخت بہت تے لینی بول وغیرہ ۔ آپ 🛍 نے وہاں پر یوا و ڈالاا درتمام محالہ کرام مخلف جماڑیوں کے اندر دوپہرکوآ رام کرنے کے لئے منتشر ہو گئے۔

"ولؤل رصول الله الله عدت صعوة الغ" أتخفرت الم يك بول كردخت كريح ار مکے اورای پول کے درخت کے ساتھ آپ ش نے اپنی آلوار لاکا دی۔

"قال جابر ﷺ: فن منالومة الغ" تعزت جابر الله كتب إلى سباوك بحود يرسوك، " فإذا دسول الله الله النع" اجا كب بم ف ديكمارسول كريم الله بمس بادر يس او بم آب الله ك ياس ماخر ہوئ، " فاذا عندہ اعرابی جالس" توہم نے دیکھا کدایک اعرابی آپ ا کے پاس بیٹا ہوائے۔

"فقال دسول الله الله إن هذا احتوط صيفى وأنا نائم" آب الك فرمايا كرام محض ن مرى كو المحيني في تم يعنى جب مي سور إلما قوال مض في درخت براكي مولى برى كوار تكال في "فاسعيقظت وهو في يده صلف " توجب ين فينات بيدار بواتوديكها كداس اعراني كم باته مي سونيبو أيتن يين تكى تکوارمیرے پرتانی ہو کی تھی۔

"و هو فی یده" بیمال داتع بور باب، "فالم" یا "موجود" محذوف بوگا" و هو حوجود" یا "فالم" اس میذرفف کا نامل به اس ا "فالم" اس میدرهفت که اندرخمیر بوگی جواس "فالم" کایا "موجود" کا فاعل ب-اس فاعل سے مال داقع بور باب۔

''طفقال نمی: من یعنعک مندی؟ ''اورجھ سے کئے لگا کہ کون ہے جوآ پ کو بچھ سے بچائے گا؟ رمول اللہ ﷺ قرماتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ اللہ! نگھے تجھ سے بچائے گا۔اور اب وہ اعرائی میڈ بیٹا ہوا ہے،''طبح فیم یعاقمیہ وصول اللہﷺ کیررمول اللہ ﷺ نے اس کو کوئی سزائیس وی۔

وہ اعرابی بعد میں سلمان ہوا کہنیں؟اس میں اختلاف ہے ۔ بعض روا یوں میں آتا ہے کہ سلمان ہوا اور بعض روایتوں میں آتا ہے کوئیس ہوا۔ می<sub>ا</sub>

۱۳۷ ) سوقال آبان: حدثنا يعيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن جابر قال: كنا مع النبى ﴿ فجاء رجل من أبى ها للنبى ﴿ فجاء رجل من النبى ﴿ فجاء رجل من المشركين وسيف النبى ﴿ معلق بالشجرة فاخترطه فقال له: تخافني ؟ فقال المشركين وسيف النبى ﴿ وأقيمت له: ((الله))، قال: فمن يمنعك منى؟ قال: ((الله))، فتهدده أصحاب النبى ﴿ وأقيمت المسلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبى ﴿ أبيع وللقوم ركعتين، وكان للنبى ﴿ ولله وللقوم ركعتين، وقال مسدد، عن أبى عوالة ، عن أبى بشر: اسم الرجل عورث بن أبحارث. وقاتل فيها محارب خصفة. [راجع: \* ا \* 1 \* ]

<sup>7]</sup> وذكرالواقدى أنه أسلم وأنه رجع الى قوم فاهندى به حلل كثير. كتاب المغازى للواقدى، ج: ١ ، ص: ٩٩ ا ، و عمدة المفارى، ج: 2 ا ، ص: ٢٨٩

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

#### مديث کي تو منيح

" وأقیمت الصلاۃ فصلی بطائفۃ و تحقین" کیتے ہیں کہ بعدیش ٹمازکو کی ہوئی ، تجرایک طاکفہ کو دورکھتیں پڑخائی دہ چکچے ہٹ گئے ،" و مسسلسی بسالسط النفلۃ الاعوی دکھتیسن" تجرد دسرے طاکفہ کو کو رکھتیں پڑخائی۔

" و مجان للنبی گاریع و لللوم رکعتان " تو صنور گائی چا رکعتین تمی اور قوم کی دورکعتین تمی۔ اب بیدی مشکل پوگئی که بیروایت تمی طریقہ ہے کہیں چیڈٹین پارسی ہے، کیونکداول تو سفر کی حالت پس چار کھتین پڑھنے کا سوال ٹیس تھا۔

اگریوں کہاجائے کہ قصر پڑھائی آپ ﷺ نے ایک طائفہ کودور کھٹیں اور دوسرے طائفہ کودور کھٹیں ، تو دو طائفوں کو دو دور کھٹیں کیوں پڑھائی ؟ جب کہ صلوۃ الخوف کا طریقت یہ ہے کہ ایک رکھت ایک طائفہ کو اور دوسری رکھت دوسری طائفہ کو پڑھائی جاتی ہے۔

توشا فعيدَ في يهال في يمطلب لكالأب كديد دوركعتين "معنفلا" على اورا" اقصدا بالمعنفل" ، ورا " اقصدا بالمعنفل" ، ورئ البندا الى كا فووت ل كيا مرورت على المرورت على الله وري تعالى المرورت على المرورة ا

۔ امام کھا دی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کر بداس وقت کی بات ہے جب کدا کیے فرض دومرتبہ پڑھنا جا کز تھا ادر یہ می موسکا ہے کہ کسی راوی سے وہم ہوگیا ہو۔ ہل

باتی سنب بیروایت کرتے میں کہ فروہ ذات الرقاع میں ایک ایک رکھت پڑھائی، بیتنہا ایک راوی ذکر کر دہاہے تو راوی ہے مراومحانی میں باکہ محانی ہے میچ کی راوی ہے وہم ہوگیا ہے۔

"ال همدة القارى، ج: ١٤ ، ص: ٢٨٦

فل قان الطماوى: فان قال قاتل: ففي هذا المديث مايذل على خروج رسول الله من الصيلاة بعد فراهد من الركيين مسلامسنا بسافيط فيفة الأولى لأن في الحديث: "فرسلم". قبل له: قد يحمدل أن يكون ذلك السيادم السدكور هو سلام الشقهد المذى لا يهراد بنه قبطع المسلاة، ويحمدل أن يكون سلاماً أراد به اعلام الطائفة الأولى بأو أن المهرافها، والكلام حبصت مباح لمه في المسلاة غير قاطع فها. اعلاه السنن، كتاب العسلاة، باب طريق الصلوة الرياحية في المنوف وتركب العسلوة عند المعاوم. ج: ٥ - ٢٠ "اسم الموجل عود ث بن الحادث" ياعراني آدى جس ني تلوار آپ پرتاني تلى اس كا ابوبشر في مورث بن حارث بيان كيا ب

١٣٤ سوقال أبو الزبير، عن جابر: كنا مع رسول الله المنظ بنخل فصلى الخوف، وقال أبر هريرة: صليت مع النبي ففي غيزوة نجد صلاة الخوف. وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي أبي أبي النبي أبي أبي النبي أبياء أبو هريرة إلى النبي أبياء خيبر. [راجع: ١٤٥ ٣]

ترجمہ: حضرت جابر اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کل میں تے، آپ کے نے خوف کی انداز مالی حضرت او بروہ میں خوف کی نماز پر حالی ۔ حضرت او بریرہ میں خوف کی نماز پر حال کے دور میں خوف کی نماز پر عمل کا اور بریرہ میں ترخون میں آنخضرت کے یاس آئے تھے۔

باب غزوة بن المصطلق

و باب غزوة بنى أنمار

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## (۳۳) باب:غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المويسيع غزوهٔ نی مصطلق ، جونز اعدی ایک ثاخ ہے اوراس کوغز وہ مریسیع بھی کہا جاتاہے۔

واقعه غزوه بنى مصطلق

اس باب مس غزوه كي مصطلق كابيان بـ

بومصطلق خزاعد کے قبیلہ کی شاخ تھی ،ان سے رسول کریم 🦚 کا مقابلہ ہوا تھا۔

واقعہ یہ بے کہ حضورا کرم 🕮 کے پاس ایمن تا جروں نے آ کر بیاطلاع دی کہ بنو مصطلق کے لوگ ایک جمع اکٹھا کررہے ہیں افکر تیار کررہے ہیں اوران کی نیت بیہے کمدید منورہ پرحملدآ ورہوجا کیں۔

ادھر جب آنخضرت ، نے بہتری آئی کی سکرتیار آر مایا اور ان کی سرکو بی کیلئے مدید منورہ سے باہر لکھے اور سفر فریا پیال تیک کدان کے علاقے میں بہتی گئے ۔

و ہاں جا کر ان بی سے بہت سے لوگول نے مقابلہ سے پہلو تبی کرنی جا ہی کیکن بالآخر متیجہ بید لکلا کہ ان میں سے گیارہ آ دی مارے گئے اور باتی آ دی مرداور گور تیں سب گرفتار ہو گئے اور ان گرفتار شد گان مدینہ منورہ لایا گیا۔

غزوة بني مصطلق كالبيخ تفرسا خلاصه-

#### آنخضرت 🦚 کاجو رییرضی اللّٰدعنها سے نکاح

پرکوئی ہوی جنگ نہیں تھی لیکن اس میں متعدد واقعات بڑے اہم پیش آئے۔

جن میں ہے ایک واقعہ مصرت جو پر بیرض الله عنہا سے حضور اگرم ﷺ کے نکاح کا ہے۔ ووای غزوہ میں گرفتار ہوئی تھی ، رسول کر بم ﷺ نے ان کو آزاد کر دیا اور پھرانھ تیار دیا اور پھرانہوں نے آتخصرت ﷺ ہے ہی نکاح کرنا پند کیا اور حضور اقدیں ﷺ نے ان ہے نکاح کیا اور اس کے نتیج میں محابۂ کرام ﷺ نے کہا کہ بیر سارے کے سارے قیدی رسول کریم 🙈 کے سسرال ہو گئے ، لبندان سب کوآ زاد کر دیا گیا۔ اسی غز وہ ہے واپسی میںا فک کاواقعہ بھی پٹش آیا جوآ سے تفصیل ہے آر ہاہے۔

#### مريسيع اوربنومصطلق كينسعت

الم بخارى رحمالله فرمات بن"وهي خزوة المويسيع "مريسي ايك جكمانام باسيسال مجکہ کی طرف نسبت ہے جہاں ریز وہ پیش آیا تھا۔ اور ہومصلاق میں نسبت ہے اس قبیلہ کی طرف جس سے میہ جنگ ہوئی تقی تو دونوں طریقوں ہے اس غز وہ کوتجبیر کیا جاتا ہے۔

قال ابن اصحاق: وذلك سنة ست، وقال موسى بن عقبة: سنة أربع. وقال التعمان بن راشد، عن الزهرى: كان حديث الإفك في غزوة المريسيع.

ترجمہ: ابن اسحاق نے کہا ہے کہ بیغز وہ <u>ہے ہ</u>یں اورمویٰ بن عقبہ نے کہا کہ <u>سم جے ہیں پیش آیا۔ اور</u> نعمان بن راشد نے زہری ہے روایت کی کہ واقعہ ا لگ ای فز و مُریسیع میں ہوا۔

#### غزوه بني مصطلق كب پيش آيا؟

محمد بن اسحاق رحمه الله كتبح بين كه يهغزوه ليهيش فيش آيا تعا، جس كا حاصل بيه ب كه بيغزو و ؟ احزاب کے بعد پیش آیا۔

مویٰ بن عقبدرحمدالله جومفازی کے دوسرے امام میں ، ان کا قول امام بخاری رحمدالله نے بنقل کیا ہے که سم پیش آیا تھا، کیکن حافظ این جرعسقلانی رحمہ الله فرماتے میں کہ یہاں بظاہرامام بخاری رحمہ اللہ ہے سبقت ألم بوش بالكينا عاورب يتح "مسنة محمس" اورلكوديا"مسنة أدبع" اس واسط كرموي بن عقير مفازی میں سم ھاؤ کرٹیس ہے بلکہ ۵ھاؤکر ہے۔ ا

اور بعض حضرات نے بیرمحی کہا ہے کہ بیغز و مصطلق احزاب سے پہلے ہوا ہے تو اس صورت میں سم میر یااس سے پہلے کا واقعہ ہوا، جوحفزات میہ کہتے ہیں کہ غز وہ احزاب کے بعد ہواان کی دلیل بیرہے کہ حفرت عبداللہ بن عمرضی انڈینما نے صراحت فرمائی ہے کہ سب سے پہلاغزوہ جس میں، میں رسول کریم 🙈 کے ساتھ شریک بواده غزوة احزاب تقياب

ل فقح الباري، ج ٢٤٠ص: ٣٣٠ وعشدة القاري، ح ١٤٠ ء ص ٢٨٨

اور دوسری طرف سہ بات بھی تا ہت ہے کہ غزوہ بنی مصطلق میں ابن عمر منی الله عنها شال بھے تو اس سے پہ چاتا ہے کہ غزوہ کئی مصطلق ،غزوہ اعزاب کے بعد ہوا ہے ،اگر چہ جولوگ سے کہتے ہیں کہ غزوہ کا تزاب سے پہلے ہوا ہے وہ سے کہتے ہیں کہ بنومصطلق میں ساتھ تو تھے لین ضمنا درجا نذکہ اصلاً ، جو سب سے پہلے شریک ہوئے وہ غزوہ احزاب میں ہوئے اور تبعا اس میں آگر ہوئے ہوں تو وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ واقد اعلم۔

"كان حديث الإفك في هزو ةالعرب المام بخارى دحمالله في الم يقول و كركياكم والله في المركم كابير و لوكركياكم واقدا فك جس مين ام الموسنين عائش مدينة رضي الله عنها رجه المعالمة واقدا فك جس مين المراكم ومنه عن المين آبا-

اسم ۱۳۸ سحد لنا قتيبة بن صعيد: أخيرنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عيد الرحمين، عن محمد بن يحي بن حيان، عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العذل، قال أبو سعيد: خرجنا مع وسول الله هو في فروية بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزية وأحبينا العزل فأردتا أن نعزل. وقلنا: نعزل ورسول الله ها بين أظهر نا قبل أن نسأله وفسألناه عن ذلك. فقال: ((ماهليكم أن الانفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة). [راجع: ٢٢٢٩]

ترجہ: تحدین یکی بن حبان ابن محریز سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں مجد میں وافل ہوا اور حضرت ابوسعید مفدری ہو کہ کو یہ کہ اور ان سے میں نے حزل کا مسئلدوریافت کیا ، آپ ہے نے کہا کہ ہم خوور ہی نے مصطلاح میں ، تخضرت کے کے ساتھ بنے ، وہاں عرب کی بائدیاں ہاتھ آگیں ، اور خوام کو حور توں کی شوجودگی ، اور خوامش بور کی بنار ہنا مشکل ہور ہاتھا، ہم عزل کرنا چاہتے تھے، مگر رسول اکرم کی کی موجودگی کا خیال آتے ہی ہم آپ کی کی فدمت میں آتے اور سے مسئلہ ہو چھا تو حضود اکرم کی کی فدمت میں آتے اور سے مسئلہ ہو چھا تو حضود اکرم کی کی اندوں ان کرنے میں کیا براؤ کی ہے ، اندون الی کے تعمیم میں جو جان تیا مت تک آنے والی ہو دو ضرور آگر دے گی۔

عزل كأحكم اورحدود

ا بن مچریز کی روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ش مجد ش واغل ہوا تو ابوسعید ضدری ﷺ کو دیکھا تو ہیں ان کے پاس بیٹیر کیا ، ہیں نے ان سے عزل کے ہارے ہیں سئلہ پوچھا کہ عزل کرنا جا نز ہے یافتیں ۔ع

ع قوله:((المزل)) وهوتزع اللكر من المفرج عنه الالزال. حمدة القاوى، ج. ١٤ ، ص ٢٨٨٠

"قال ابو صعید خوجنا مع رسول الله گفی غزوی بنی المصطلق الغ" عفرت ایرسید خدری ف نے جواب میں بیر مدیث سائی کہ ہم غزو کی بوصطلق میں حضورا کرم گئے کساتھ لگلے تے تو ہم نے پچھ قیدی کنیروں (عورتوں) میں سے حاصل کی، یعنی وہ ہمارے درمیان بطور کنیز تقیم ہوئی، تو ہمیں عورتوں کی خواہش پیدا ہوئی اور بغیر محورتوں کے ہوٹا ہم ہم پر خت گراں گزرا۔

لینی عورت کی خواہش پیدا ہور رہی تھی لیکن ہم دوسری طرف پر کیجھتے تھے کہ اگر ان کنیزوں کے ساتھ عجامعت کرتے ہیں تو استقر ایر حمل کا اندیشہ ہے اور ہم لوگ ان بائدیوں ہے استقر ایر حمل کو پسندئیس کررہے تھے تو ہماراارادہ ہوا کہ ہم عزل کریں۔

"و احسن العزل فاردنا أن نعزل الغ" توہم نے عزل كو پنداوراراد وكيا كه بم عزل كريں گے اور ہمارے درميان رسول كريم هم موجود بين توان سے يو جھے بغير ہم عزل شروع كرين توبيا ہات ہميں مناسب تبين كى، چنا تي ہم نے سومايليك يو چھنا جائے۔

"ماعلیکم أن لاتفعلوا، ما من نسمة الغ" تو آپ الله فرایا کدم ال در فرس کیا مراک میرک در فی می کیا میرائی ہے۔ الشرق الی کے تم میں جوجان تیا مت تک آنے والی ہو وضرور آکر رہے گی۔

اس کے دومعنی ہوسکتے ہیں:

ایک معنی بید کداگر عزل کروتو تمهارے او پرکوئی گناه اور و بال نہیں ہے اگر نذکر وتو کیا برائی ہے؟ کو یا بتا دیا کہ نذکر وقو بمتر ہے۔

۔ دومرامعتی میں ہے کہ تمہارے او پر واجب ٹیس ہے کہ ند کر ولینی کرنا جائز ہے، جواز کا بھم دیا کہ تمہار ہے او پر واجب ٹیس ہے کہ ند کرو۔

يى منى زياده معزات نے لئے بيں كرآب على نے اجازت دى۔

جوروح روز قیامت تک آنے والی ہے وہ وجود پس آ کرر ہے گی چا ہے عزل کر ویانہ کرو، اللہ تعالیٰ اگر ولد پیدا کرنا چا ہے گا تو پیدا فرمادیں گے ،لبندا اگر کرنا چاہیے ہوتو کوئی گناہ نیس \_

اس سے پنۃ چلا کہ انفرادی کمی عذر کی وجہ ہے اگر کوئی فخص عزل کرنا چاہے یا مانع حمل کا کوئی اور طریقتہ افتیار کرنا چاہے تو اس کی اچازت ہے۔

۔ البَّة غُرْض اس کی تیج ہونی جا ہے ،مقصد سجے ہونا جا ہے ،مشروع ہونا جا ہے ،غیر مشروع مقصد کے تحت عزل کرنا یا انع حمل کا کوئی طریقہ افتیا رکرنا درست نہیں۔

غیر مشروع کامعنی ہیہ جیسے کوئی کیے کہ میری لڑکی ہوئی تو میرے لئے عار ہوگا، اس واسطےعزل کریں، تو ترام ہوگایا اس وجہ سے کہ بچے کہاں سے کھائیں گے تو یہ بھی جائز قیم ہے۔

#### ضبط ولادت رخاندانی منصوبه بندی

موجودہ زیانے میں فائدانی منصوبہ بندی یا''برتھ کنٹرول'' کے نام ہے جوتر کیک چلی ہاس کے عدم جواز میں شبہ نہیں ، اول اس لئے کہ ضبط ولاوت کی اجازت جن مقابات پر خابت ہے ان کا حاصل انفرادی طور پرضبط ولادت کرنا ہے لیکن اس کو عام عالمگیر ترکیکے بتالینا درست نہیں ، دوسرے اس ترکیک کی فرض بھی فاسد ہے کیونکہ اس کا منشاء «معضمیت املاق» ہے اور پیفشاء مص قرآنی فاسد ہے، چنا نچارشادیاری تعالی ہے کہ

﴿ وَلَا صَفْعُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمَّلَاقٍ نُدِّئَ

لَرُزُفُهُمْ وَإِنَّاكُمْ ﴾ ٣

ترجمہ: اور اپنی اولا دکوشلس کے خوف سے کل ند کرو۔ ہم آٹیں بھی رزق دیں گے، اور تنہیں بھی۔

اس میں یہ جھٹا غلط ہے کہ بیتھ تقل اولا د کے ساتھ ای مخصوص ہے ، کیونکہ انڈرتوائی نے " محشیقة امسلاق" کے الفاظ سے اس فعل کی شناعت کا ایک عام تھم بھی بیان فرمایا ہے کہ ہروہ عمل جس سے بخو فسی مفلی تحدید نسل ہوتی ہوتو وہ نا جائز ہے ۔

دراصل بیتر کی باری تعالی کے نظامِ رہو ہیت کواپنے ہاتھ میں لینے کی سترادف ہے، حالا نکہ اللہ تعالیٰ کاارشاد مبارک ہے کہ

﴿ وَمَسَامِن وَابُّهُ فِي الْأَرْضِ إِلَّاصَلَى اللَّهِ وِزُقُهَا وَيُمْلُمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ ح

مرجد: زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایا کیل ہے جس کارزق اللہ نے اپنے ذمد ند لے رکھا بودہ اس کے مستقل شما نے کو بھی جا تا ہے، اور عارض شمالے کو بھی۔

اور قانون قدرت میں ہے کہ جرز ماندین پیدا وار کی مقدار اس دور کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے مثلاً پرانے زمانے میں تمام سنر محوڑوں پر ہوتے تنے ، اس دور میں اس تم کے سنر میں کام آنے والے جانوروں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تنمی اوراب چونکہ سنر دوسری گاڑیوں پر ہونے لگے تو ان کی نسل بھی کم ہوگئی۔

ع والإسراء: ٣١)، ع (هرد:٢)

ای طرح پہلے زمانہ میں پیٹرول وغیرہ کی ضروریات بحد و دھیں مثلاً اس کا استعمال خارش زوہ اونٹ کے جہم پر بطورعلاج کیا جاتا تھا اس دور میں اس کی پیداوار بھی کم تنی اور اب تمام ندگی پیٹرول کے گرد دھوم رہی ہے تو زمین نے بھی اس کے تمزائے آگل دیے ہیں۔

اسی حقیقت کواللہ کل شانہ نے اس آیت میں واضح فر ماویا ہے

﴿ وَإِن مِّن ضَيُّ عِ إِلَّا عِسدَنَا خَوَالِنَّهُ وَمَا لُنَزِّلُهُ إِلَّا

بِقَدَرِ مُعُلُومٍ ﴾ ۾

ترجمہ: اور کوئی (ضرورت کی) چیز الی ٹیس ہے جس کے تعاریبے پاس ٹرزانے موجود ندہوں مگر ہم اُس کو ایک معین مقداراً تاریخے ہیں۔

اوراى طرح ارشادےك

﴿ إِنَّا كُلُّ هَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ ن ترجمہ: ہم نے ہرچزکوناپ تول کے ساتھ پیدا کیا ہے۔

نیز ارشاد ہے کہ

﴿ وَلَوْ بَسَطُ اللَّهُ الدِّرْقَ لِمِهَادِهِ لَهَمُوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَوِّلُ بِقَلْدٍ مَا يَضَاءُ ﴾ ع

ترجمہ: اور آگر اُللہ اُپنے تمام بندوں کیلئے رز ق کو تھلے طور پر پھیلا دیتا تو وہ زشن میں سر شی کرنے لگتے ، مگر وہ ایک خاص

اندازے سے جنا جاہتا ہے (رزق) آتارتا ہے۔

تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ضرور یات کے مطابق دسائل کی پیداوار کا نظام قدے ہی کی طرف ہے ہوتا ہے، بیدو اور کا نظام قدے ہی کی طرف ہے ہوتا ہے، بیدو ہوتا ہے، بیدو ہر طلق کے دوقوا نین میں جن تک عملی کی رسائی نیس ہوتاتی ہو اور جواب دی جائے ہیں، صاب و کتاب کی بان کگ ہوجاتی ہے۔ اس لئے بیدہتا کیے بیج ہوسکتا ہے کہ آبادی میں اضافہ معاشی تکی پڑتے ہوگا۔ بلکہ جب آبادی بڑھی گاتو قادر مطلق دسائل رزق میں وسعت عطاکریں ہے، جیسا کہ پہلے ہے ہوتا چلا آر ہا ہے۔

حقیقت پیرے کہ ضبط ولا دت کی تحریک بھی معتول بنیاد پر قائم نہیں بلکہ محض ایک ساسی فریب ہے۔

ع والعجر: ۲۱]، لا والقدر: ۳۹]، ع والشوري: ۲۷]

اب قر رفتہ رفتہ اہر سی معاشیات بھی ای نتیجہ کی طرف آر ہے میں کہ خاندانی منصوبہ بند کی کی میر کر یک نہا ہے۔ مطرّ ت رسال ہے اور معاثی طور پراس کی کوئی ضرورے نہیں ہے۔

#### ضبطِ ولا دت کے حامیان کوجواب

جولوگ ضبط ولا دت کے حامی میں ،ان سے جب اس سنلہ میں نہیں تھائے نظر سے بات کی جاتی ہے تو دہ اپنی ولیل میں حضرت جا بربن عبدالشرض اللہ تعالیٰ عنہا کی نہ کورہ صدیث سنا دیتے ہیں کہ اس سے عزل کا جواز ٹا بت ہوتا ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ بیر حضرات ان احادیث کو قطعی نظر انداز کرجاتے ہیں جن سے \* هذل" کا ناجائز ہوتا عمال ہوجا تا ہے۔

و و و المرقع میں است کے باب میں آپ کو معلوم ہے کہ برتم کی احادیث کو قاش نظر رکھ کر کیا متید برآ مد ہوتا ہے؟ بیالی زبروست اصول غلطی ہے کہ محض ایک دومدیثوں کود کی کرکوئی فیصلہ کن راست کر کی جائے۔ اس اصولی جواب کے بعدا طمینان خاطر کے لئے خاص اس مسئلہ کا جز کی جواب مجمی مجھے کیجئے۔

جس زیانے میں آپ 🙉 نے عزل کی اجازت دی اس زیانے میں اہل عرب مختلف اعراض کے ماتحت انفرادی طور پرعزل کیا کرتے تھے۔

ا-ایک بدکد باندی سے اوال و ندمورتا کد کھرکے کام کان میں فرن ند چی آئے۔

۲- دوسرے بیک باندی ام دلدندن جائے تو پھرائے جیشدا ہے پاس رکھنا بڑے گا، کیونکدام دلد کی شرید وفر وضت تا جائز ہے۔

سو۔ زمانہ رضاعت میں حمل نہ تھیم جائے ، کیونکہ اس سے اہل عرب کوشیرخوار بیچے کی صحت پر بُر ااثر بڑنے کا اندیشہ ہوتا تھا۔

\* کیر چونکد عزل نالبندیده ہونے کے ساتھ ساتھ جائز بھی تھا بشرطیکداس سے کوئی غیر شرمی یانا جائز چیز مقصود ندہو، اس لئے رسول اللہ ﷺ نے منٹ نہیں فرمایا۔ ہاں اگر محاب کرام ﷺ کا اس فضل سے مقصد کوئی ایسی چیز ہوتی چیشر بعت میں غلط ہوتو رسول اللہ ﷺ اسے شرور مع فرمائے۔

اس بات پراس واقعہ ہے روٹنی پر تی ہے کہ آخضرت کے پاس ایک فخض حاضر ہوااور عرش کیا کہ میں اپنی ہوی ہے عزل کرتا ہوں۔ آپ ہے ہے نے پر چھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟

اس نے مرض کیا کہ میرا ایک بچہ ہے جس کودہ دودھ پالی ہے، جھے خطرہ ہے کہ حاملہ ہوگی تو اس کا دودھ بچے کو نقصان پیچا ہے گا۔ آپ ﷺ نے کر مایا کہ اہل دوم اوراہل فارس ایسا کرتے ہیں گران کے بچوں کو کی انتصال نہیں پہنچا ہے۔ ۸

اس دافعہ میں آپ کے ہے عزل کے بارے ہیں سوال کیا گیا تو آپ کے نے فوراً جائز یانا جائز ہونے کائیس کہا بلکہ سائل ہے دریافت کیا کہ اس سے تہارا مثناء کیا ہے؟ گھر چونکہ اس کا مقصد کوئی نا جائز کام نہ تھا۔ البتہ اسے دوسرے کوگوں کے تج بے فضول ضرور کہا جاسکتا ہے، اس لئے آپ کے نے اس کا فضول ہونا واضح اور اشار ڈ کراہت کا ظمار فرباہا۔

اب عمل خود بخو داس بنتیج کو پاکتی ہے کہ اگر عزل کرنے والے کا کوئی مقصد نا جائز اور نصوص شرعیہ کے خلاف ہوتا تورسول اللہ اسے ضرور روکتے ہے

اس توضی سے بریات تو صاف ہوگئی کہ جن حالات میں آپ سے سے عزل کی اجازت منتول ہے ان سے موجودہ ذمانے میں تحریک ضبط والا دت ریم کل کرنے کو قیاس ٹیس کیا جاسکتا ہے۔

اول تو اس لئے کہ ان کا مقصر می تھا، دوسرے اس لئے کہ اس زمانہ میں انفرادی حیثیت سے میکام کیاجا تا تھا، کی اجزا کی کی شکل نہیں تھی ۔

۱۳۹۳ صدائنا منحمود: حداثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن جابر بن عبدالله قال: غزونا مع رسول الله الشخاروة نبجد فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العطاه فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه فتقوق الناس في الشجر يستظلون، وبينا نحن كذلك إذا دعانا رسول الله فح فجئنا فإذا أعرابي قاعد بين يديه. فقال: ((إن هدا أتالي وأنا نائم فاعترط سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط سيفي صلتا، قال: من يستعك مني؟ قلت: الله، فشامه ثم قعد، فهو هذا )). قال:

أع صنحينج مسلم، كتاب الحج: باب حكم العزل، وقم: ١٣٣٨ ، و باب جواز الفيلة، وهي وظاء الموضع، كو اهة العزل، ١٣٣٦ )

سلام ل كرحفل مو يتعمل كيك مراجعت فراكي: خيؤ والادت كي حقل وثرى حيثيت، ادر- انسعسام البساوى: بساب بيسع المسوقسق، وقع : ۲۲۲۹، ج: ۲، ص . ۲۱۳

ق وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، رقم ۱۳۹۱ و کتاب الفضائل، ياب توكمله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس، وقم: ۳۲۳۱ ق، ومسند أحمد، باقى مسند المكثرين، باب مسند جابر بن عبد الله، رقم: ۳۲ ما ۲۳۸۱ ، ۲۳۵۵ و ۱۳۲۵ و ۱۳۲۵ و ۱۳۲۵.

ترجمہ: حضرت جابر کے فر مایا ہم نجد کی جنگ میں رسول اکرم کے ساتھ تے جب دو پہر کا وقت
آیا تو آپ گاایک سامید دار درخت کے نیچ آرام کرنے گئا در آلوار کو لٹکا دیا ہم لوگ بھی ادھراد هر ورختوں کے
نیچے سامیہ کے لئے متعرق ہو کئے تھوڑی ہی دیر بعد آنخضرت کے نیمیں بلوایا، ہم گئے اور دیکھا کہ ایک امرانی
پاس بیٹھا ہے، آپ کا فرخ الحال اس اعرانی نے میرے سوتے ہی آکر تلوار میرے او پر کھنٹی کی، میں جاگ افعامیہ
میرے سامنے تلوار تانے ہوئے کھڑا تھا اور کہدر ہاتھا۔ بتاؤتم کو میرے ہاتھے کو ن بچاسکا ہے؟ میس نے جواب

دیااللہ تعالی بھر تکوار کو نیام میں رکھ کر بیٹھ کیا، یہاں دیکھویہ بیٹھا ہے۔ جابر کہتے ہیں حضور اکرم ﷺ نے اس کوکو کی

تشريح

سز انہیں دی۔

بیصدیث پہلے گز رچک ہے صرف اس میں بیلفظ نیا ہے "فیشے است" جب میں نے کہا کہ اللہ مجھے بچانے والائے تو اس نے اپنی آلوار کو نیام میں کرلیا۔" ہما ہو ہیشہ وا" آلوار کو نیام میں رکھ لینا۔

میال خودوین مصطلق کے اِق میں ذکر کیا ہے۔ خالاً اہام بخاری رحمہ اللہ کامنشا بیہ کروایت میں صراحت نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ ہم نجد کی طرف کئے تھے۔

نجیری جانب جائے میں دواخیال ہیں کہ نجدی طرف جوغز دے ہوئے ان میں غز و کا ذات الرقاع مجی ہے اورغز و کا بی مصطلق بھی ہے، لہذا وولوں میں انہوں نے بید اقعد ذکر کر دیا ہے کہ ایک احتمال میہ ہے کہ مید داقعہ غزو کا ذات الرقاع کے سنو کا ہواور میدی ہے کہ بزمصطلق کے سنو کا ہو۔

#### (۳۴) باب غزوة آنمار غزوهٔ بنی انمارکاییان

۱۳۰ اسم حداثه آدم: حداثه ابن أبى ذلب: حداثه عقمان بن عبد الله بن سراقه، عن جماير بن عبد الله الأنصارى قال: رأيت النبى الله في ضروة أنمار يصلى على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. [راجع: ۲۰۰۰]

ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ الصاری کے روایت کرتے ہیں کہ بی نے حضور اکرم 🕮 کو جنگ اتمار میں سواری پر چینے بیٹے تبلہ کی اطرف مند کر کے کالل نماز پڑھتے دیکھا ہے۔

#### غز و هٔ انمار کپ واقع هوا؟

حضرت جایرین عبداللہ کھفر ہاتے ہیں ش نے نی کریم کا کوفر و کا انمار ش دیکھا کہ آپ اپنی سوار ک پر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کارخ مشرق کی طرف تھا، نظی نماز پڑھ رہے تھے ۔اس روایت میں غزو کا انمار کا ذکر ہے۔

بیں نے عرض کیا تھا کہ غزوہ انمار اور ذات الرقاع ایک ہی سفر بیں ہوئے ، تو بعض لوگوں نے اس پرجیرا کی کا اظہار کیا ہے کہ امام بخار می رحمہ اللہ یہال غزوہ نئی مصطلق کے بعد اور حدیث افک سے پہلے درمیان میں غزوہ انمار کہاں ہے لے آئے۔ جب کہ غزوہ ذات الرقاع پہلے گزرچکاہے۔

واقعی تعجب ہی کی بات ہے کین بعض اوگول نے میر مجمی کہددیا کہ نامنوں کی غلطی ہے کہ نسخوں میں آ مے پیچھے ہوگیا، بیا ہومصطلات سے پہلے لانا جا سے تھا۔

کین جھے اس میں تو کی بود معلوم ٹیس ہوتا، امام بخاری رحمہ اللہ کواس معاملہ میں تر دد ہے کہ ذات الرقاع، بنوالمصطلق اورا نمار کے وقوع کی ترتیب کیا ہے۔ کونسا غزوہ پہلے ہوا کونسا بعد میں ہوا، اس کے وقوع کی ترتیب میں امام بخاری رحمہ اللہ کوتر دد ہے اوراس تر دو کی وجہ سے ذات الرقاع میں اس کو ذکر ٹیس کیا، بنو مصطلق میں ذکر ٹیس کیا اورا لگ ہے اس کوذکر کر کردیا۔

كين جيها كه يس نے عرض كيا كدو مرى روايات سے جو بات زياد و تر اصحاب سير نے اختيار كى ہے وہ

\*\*\*\*\*\*

ہے کہ انمار اور ڈات الرقاع دونوں ایک ہیں۔

ا کیا ہوئے ہیں۔ نیال کے معنی سے میں کہ ایک سنریش واقع ہوئے ہیں ، بنونظبہ کے مقابلہ پرآپ ﷺ فروہ ذات الرقاع میں تشریف لے گئے ای سنریش آپ ﷺ نے بنوانمار کا بھی سد باب کرتا چاہا، تواس واسلے وہ واقعہ مجی اس سنر میں چین آیا ، البتداس کا بعض کوگوں نے غزوہ انمار کے نام ہے الگ ذکر کردیا۔ وہ

وَلَ عَمِدَةَ الْقَارِيءَ جِ: 4 [ ء ص: • ٢٩ وقع البازى، ج: 4، ص ٢٢٩

## باب حديث الافك

#### (۳۵) باب حدیث الإفک واقعهٔ افک لینی ام المؤمنین حضرت عائش صدیقدرضی الله عنها پرتهت لگائے جانے کا بیان

یہاں سے کبی حدیث جس بیں حضرت عا ئشرضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے کا واقعہ بیان ہوا ہے اور بیہ چونکہ غز وہ نئی الصطلاق اور مریسیج کے درمیان چیش آیا تھا تو اس واسطے اس کو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔

والإفك بمنزلة النَّجُسِ والنَّجُسُ. يقال: إفَكُهُمُ وأَفَكُهم ترجم: الكالفظ النَّجُسِ اورالنَّجُسِ كالررّب اوراسُ وإفَكُهُمُ اوراً فَكُهم كَبَّ مِينٍ ـ

فَـمـن قـال: أفـكهم، يُقول: صرفهم عن الأيمان وكذبهم، كما قال: ﴿ يُوَفِّكَ عَنُهُ مَنْ أَفِكَ ﴾: يصرف عند من صرف.

أم يس كرووو التي ين "افك المي الداف الراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن الما الم وحدثنا عبدالفزيز بن عبدالف: حدالنا أبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قال: حداثنا عبدالفزيز بن عبدالف: حدالنا أبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قال: حداثنى عروة بن الزبير، وسعيد بن المسبب، وعلقمة بن وقاص، وعبدالف بن عبدالف بن عبدالف بن مسعود، عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى هر حديثها الله أهل الإفك ما قالوا. وكلهم حداثنى طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصاً. وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذى حداثنى عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض، قالوا: قالت عائشة: كان رصل الله هر إذا أراد مسفراً أقرع بينا في غزوة غزاها فخرح فيهاسهمى فخرجت مع رسو ل الله المعان الحجاب. فكنت أحمل في هو دجى وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ها من غزوته تلك وقفل دنونا من المدينة فافيي آذن لبلة بالرحيل. فقمت حين أذا وابا بلرحيل فعمست حتى جاوزت الحيش فلمناقضيت شألى القبلت إلى رحلى فلمست

صدرى، فإذا عقد لى من جزع ظفار قد انقطع. فرجعت فالتمست عقدى فحبستي ابتغاؤه ، قالت: وأقبل الرهط الذين كانواير حلوني قاحتملوا هو دجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء إذ ذاك محفافا لم يهبلن ولم يغشهن السلحم إنسما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه ءوكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش الحبست منازلهم وليس بها منهم داع ولامجيب التيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم صيفة دوني فيرجعون إلى .فينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكراني من وراء الجيش، فأصبح عندمنزلي فرأى صواد إلىسان نائم فعرفني حين رآني ،وكان رآني قبل الحجاب ،فاستيقظت باسترجاعه حين عرفتي فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله مالكلمنا بكلمة ولاسمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى ألاخ واحلته فوطع على يدها فقمت إليها فركيتها. فالطلق يقود بي الراحلة حتى أتيسًا الجيش موغرين في تحر الظهيرة وهم نزول ،قالت : فهلك من هلك . وكان الذي تولى كبر الإفك عبدالله بن أبي بن صلول. قال عروة: أخرت أنه كا ن يشاع ويشحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. وقال عروة أيضاً: لم يسم من أهل الأفك أيضا إلاحسان بن ثابت، ومسطح بن ألالة ، وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لاعلم لي بهم غيراتهم عصبة كما قال الله تعالى، وإن كبر ذلك يقال: عبدالله بن ابي بن سلول. قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان، وتقول: إنه الذي قال:

فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء

قالت عائشة : فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا ، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لاأشعر بشئ من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لاأعرف من رول الله الله الله الله المدينة أشتكي ، إلما يدخل على رسول الله الله فيسلم رسول الله الله فيسلم لم يقول : ((كيف تيكم؟)) لم ينصر ف ، فذلك يريبني و لاأشعر بالشر حتى خرجت حين لقهت ، فخرجت مع الله حيد وكان تبرزناوكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل ، وذلك قبل أن نشخذ الكنف قريبا من يبوتنا . قالت : وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الفائط ، وكنا لتأذى بالكنف أن لتخذها عند بيوتنا ، قالت : فالطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة ابي رهم بين المعطب بن عبد مناف و أحيا بنت صخربن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح بين المعطب بن عبد مناف و أحيا بنت صخربن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح

10101010101010101010101010101010101 بين أقباقة بن عباد بن المطلب . فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي حين فرغنامن شأننا فعثرت أم مسطح في صرطها فقالت: تعس مسطع، فقلت لها: يئس ما قلت، أتسبين رجلاشهه بسلوا الفقساليت : أي هينتاه ولم تسمعي ما قال؟ قالت: و قلت:ماقال؟ فأحبرتني بقول أهل الإفك مقالت: فازددت مرضا على مرضى فلما رجعت إلى بيتي دخل على رسول الله 🥮 فسلم لم قال: ((كيف تيكم ؟)) فقلت له: اتاذن لي أن آتي أبو ي؟ قالت: وأربد أن أستيقن الخبر من قبلهما، قالت: فأذن لي رمه ل الله ١١ فقلت لأمي: باأمتاه، ماذا يتحدث الشام؟قالت: يابنية معوني عليك فوالله لقلماكات إمرأة قط وضيئة عندرجل يحبها ، لها ضرالو إلا أكثرن عليها، قالت: فقلت: سبحان الأما، لقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت: فبكيت تبلك البليلة حتى أصبحت لايرقها لي دمع ولا اكتبحل بنوم ،ثم أصبحت أبكي، المالت: و دعا و صول الله ، على بن إبي طالب الله و اسامة بن زيد، حين استلبث البوحي يستألههما ويستشيرهما في فراق أهله قالت :فأماأسامة فأشار على رسول الله 🕷 بالله يعلم من يراءة أهله ،وبالذي يعلم لهم في نفسه فقال أسامة:أهلك والانعلم إلا خيىرا. وأما عبلي قبقال: يارسول الله ،لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل البجارية تصدقك . قالت: فدعا رسول الله الله بريرة فقال: (رأى بريرة هل رأيت من شع يريك؟) قالت له بريرة: والذي يعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه غير ألها جيارية حيديفة السين تنام عن عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكله. قالت: فقام رسول الله 🚇 من يومنه قاسعها ومن عبدالله بن أبي وهو على المتبرقة ال: ((يا معشر المسلمين، من يعبدُوني مِن وجِيل قيد يلغني عنه أذاه في أهلي ؟والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجالا منا عبليمت عبلينه إلا خيبرا اومنايند خبل على أهلي إلا معي)). فقام سعد بن معاذاخو يني عبدالأشهل افقال: أنايا رسول الله الله اعدارك افإن كان من الأوس ضريت عسقه، وإن كنان من إخوانسا من التحزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام رجل من التحورج ،وكالت أم حسمان بست عممه من فخذه ،وهو سعد بن عبادة ،وهو سيد الخررج،قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتمله الحمية فقال لسعد: كذبت لعمرالة ، لاتقتله ولاتقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيدابن حضير وهو ابن عم مسعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمرالله التقتلنه فإنك منافق تتجاول عن المنافقين .قالت:فنارالحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول

الله الله الله المنهر ،قالت: فلم يزل رسول الله الله يخفضهم حتى سكتوا وسكت، قالت :فبكيت يومي ذلك كله لايرقالي دمع ولا اكتحل بنوم، قالت: وأصبح أبواي عنمذي وقمد بمكيت ليلتين ويوما لا يرقا لي دمع ولا اكتحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء فالل كبدي، فبينا أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت على امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي،قالت:فيينا نحن على ذلك دخل رسول الله ، كاعلينا فسلم لم جلس، قالت: ولم يجلس عندي منذاقيل ما قيل قبلها .وقد لبث شهرا لايوحي إليه في شألي بشئ، قالت: فتشهد رسول الله كاحين جلس ثم قال: ((أما يعد، ياعالشة إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة، فسيبرئك الله ، وإن كنت الممت بذنب فاستغفري الله وتوبى إليه . فأن العبد إذا اعترف، ثم تاب تاب الله عليه). قالت : فلماقصى رصول الله 🦓 مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي :أجب رسول الله 🕮 عني فيما قال فقال أبي :والله ماأدري ماأقول لرسول الله ﴿ وَفَقَلْتَ لِأَمِي : أَجِيبِي رَسُولُ الله ﴿ فَيَمَا قال قالت أمي: والله ماأدري ماأقول لرصول الله ، فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا:إلى والله لقد علمت ممعت هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، قلتن قلت لكم: إلى بريئة، لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني ،قوالله لا أجد لي ولكم مفلا إلا أبا يوسف حين قال: ﴿ لَصَبُّرٌ جَدِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ ثم تحولت فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينتا بريشة، وأن الله مبرئي ببراء تي ولكن والله ماكنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يعلى . لشسانسي في نفسي كان أحقرمن أن يعكلم الله في بأمر ولكن كنت أرجو أن يري رسول الله في النوم رؤيا يبولني الله بها . فوالله ماوام رسول الله الله مجلسة و لا خرج أحد من أهل البيت حصى أنزل عليه فأخذه ماكان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليعجد منه العرق منل النجمان وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه، قالت: فسرى عن رصول الله ١ وهو ينضحك فكنانست أول كلمة لكلم بهنا أن قنال: ((ينا عنالشة ،أمنا الله فقد برآك). قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه، فقلت: لا والله لاأقوم إليه فإني لاأحمد إلا الله عزوجل، قالت: والزل الله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاوًا بِالْإِفْكِ عُصْبَةً مِنْكُمْ ﴾ العشر الآيات، ثم أنه ل الله تعالى هاذافي براء تي ،قال أبو بكر الصديق وكان ينفي على مسطح بن الاقة لقرابته مسه وفقره: والله لاأنفق لي مسطح شيئاأبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل المتعالى ﴿وَلَايَائِلُ اَوْلُو الْفَصُل مِنْكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿خَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴾ قال أبو يكر الصديق: بلى والله إلى الأحب أن يغفر الله لى. فرجع إلى مسطح النققة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا ألنز عها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله ﴿ سأل زينب بنت جحش عن أسرى فقال لزينب: ((ماذا علمت أو رأيت؟)) فقالت: يا رسول الله ﴿ أحمى سمعى وبعسرى، والله ما علمت إلا عيرا. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي وفعص مها الله بالورع، قالت: وظفقت أعنها حمدة تبحارب لها فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغني من حديث هؤ لاء الرهط. ثم قال عروة: قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قبل له ما قبل ليقول: مبحان الله، فوالله الذي نفسي بهذه ما كشفت من كنف ألني قط. قالت: ثم قبل بعد ذلك في سبيل الله. [راجع: ٢٥٩٣]

ر چھہ: عبدالعزیزین عبدالله ابرائیم بن سعد، صالح بن کیان ، ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہواللہ بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد بن مسعود نے دیے حدیث بیان کی کدان چاروں نے معزت عاکشر منی اللہ تعالی عبار ویو بحر سما تخضرت کی کے خلاف اس تہمت کا قصد بیان کی کدان چارہ بن ہی ہے ہرائیاں مدیث کا ایک ایک گؤاروایت کرتے ہیں ، اور بعض کو بھن سے ہر ایک ایک مدیث بیان کرتے ہیں ، اور بعض کو بھن میں نے ہرائیک کی مدیث جو انہوں نے مجھ سے بیان کی یاد مرکب کے عالی کی عدید جو انہوں نے مجھ سے بیان کی یاد مرکب ہے۔

چنا نچہ یہ چاروں حضرات بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم جب کس سفر پر جانے کا قصد فرماتے تھے آواز واج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے، جن کانام قرعہ شی کلٹا اس کوساتھ لے جاتے تھے، ایک مرتبہ قرعہ شی میرانام آیا اور آپ ﷺ جھے اپنے ہمراہ لے گئے، یہ وقت وہ تعا جب کہ پر دہ کی آیات نازل ہو چکی تھیں، چنا نچہ میں پردہ کے ساتھ اونٹ کے بووے میں سوار کرائی جاتی تھی، اور اناری جاتی تھی۔

اس زمانہ میں مور تمیں ابکی ہوتی تھیں، کیونکہ فذا سادی اور غیر مرغن کھائی جاتی تھی، اس لئے ہودہ اٹھانے والوں کو کچھ پیدنیس جلا، دوسرے ہیکہ میں بہت کمن بھی تھی، اس کے بعد وہ سب اونٹ لے کر چل دے، جھے ہاراس وقت ملا جب کہ لئکراپنے مقام سے روانہ ہو چکا تھا، میں اپنی جگہ پر چیٹے گئی، اس خیال سے کہ جب لئکر کے لوگوں کو میرے چیچے رہ جانے کی خبر ہوگی تو وہ ضرور جھے تلاش کرنے کی غرض سے واپس آئیس ہے، جب لئکر کے لوگوں کو میرے چیچے رہ جانے کی خبر ہوگی تو وہ ضرور جھے تلاش کرنے کی غرض سے واپس آئیس ہے، علی میشے میں تھی۔

صفوان بن معطل سلمی کے جو بعد میں ذکوانی کے نام ہے مشہور ہوئے ، وہ لشکر کے پیچھے پیچھے دہا کرتے تنے ، تاکہ کری پڑی چزیں افعاتے ہوئے آئیں، وہ مج کو جب قریب پینچ تو جمعے موتا و کیوکر پیچان لیا ، کیونکہ پروہ ہے پہلے وہ جھے دکھے چکے تنے ، انہوں نے زورے المساتھ والمسا المہد واجعون پڑھا تو میری آ کھے کھل گی اور میں نے اپنے چا درسے اپنا مذہ کھیا لیا۔

شدا گی هم ایم دونوں نے کوئی بات نیم کی اور ندیم نے سوائے الساف کے کوئی بات ان سے ٹی۔ صفوان نے اپنی سواری سے اتر کراس کے دست و پا کو ہائد ھدیا ، اور یس اس پر پیٹے گئی ، صفوان آ گے آ گے اونٹ کو سمینچتے ہوئے چل پڑے ، اور ہم دوپہر کے قریب شدت کی گری میں لکھر میں چھٹے گئے ، اور وہ سب تھہر ہے ہوئے سے لیم جے تہت گا کر ہلاک ، دنا تھا وہ ہلاک ہوا ، اور جو سب سے زیادہ محرک ہوا اس بہتان میں وہ منافقوں کا مر دار میداللدین ائی بن سلول تھا۔

عروہ کہتے ہیں جھےمعلوم ہوا ہے کہ عبداللہ بن افی بن سلول کے پاس جب افک کا ذکر ہوتا تھا تو وہ اس کا قرار کرتا تھا، اور اس کومنٹا اور بیان کرتا تھا۔

عردہ کہتے ہیں کہ بہتان لگانے والوں میں صان بن ٹابت، منظم بن اٹا شاور حمنہ بنت جحش کے علاوہ کوئی بیان ٹیس کیا مجیا، بانی کا جھے کوئی علم نہیں ہے۔ گران کی ایک جماعت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ہے بعنی جوان کا سرخنہ ہے اس کے لئے دود ناک عذاب ہے، اور ان سب کا بوایسی (عبداللہ بن الی بن سلول) ہے۔

عروہ کہتے ہیں کدا گرچہ حضرت صان کے نتیجت لگا کی تھی محر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو برا کہنا پینڈئیس کرتی تحییں ، اس لئے کہ بیشعر حسان کے بیا ہے \_

مراباب دادا، مرى الات دآبرد مراباب دادا، مرى الات كايما وي

حضرت عا تشرر ضی اللہ تعالی عنبا فرماتی میں کہ جب ہم مدینہ آئے تو میں ایک مہینہ تک بیار رہی ، اور لوگوں میں تہمت کے متعلق بات چیت ہوتی رہی ، اور میرا شک بر هتار با، اور قدر سے اس وجہ سے زور پیدا ہوتار با کہ میں نے آخضرے ، کی کو اس بیاری میں پہلے کی طرح میربان نہیں و یکھا، آپ کھا تا تی کھوں کے اور صرف اتنا دریافت کرکے چلے جاتے کہ اب تم کیسی ہو؟ آپ ﷺ کے اس طرز عمل سے میری بیاری میں پھھا ضافہ ہوتا تھا، چھے اس طوفان کی کوئی نیز نیمین تھی۔

غرض جب جمعے کچھ تحصیتیا ب ہوئی تو میں سطح کی ماں کے ساتھ روقع حاجت کے لئے گئی ، ادرہم ہمیشہ راتوں کو جایا کرتے تھے ، ایک رات کو جاتے ، پھر دوسری رات کو جاتے ، یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ امار سے مگر وں کے قریب بیت الخلا منیں بنے تھے ، اور ہم عربوں کی عادت قدیمہ کی طرح اس کام کے لئے جنگل ہی جایا کرتے تھے ، کیونکہ کھروں میں بیت الخلا و بنانے ہے ہم کونکلیف رہتی ہے۔

یں اور منطح کی ہاں ساتھ گئے ، جو کہ ابورہم بن عبد اکمطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور اس کی ہاں حور بن عامر کی بیٹی تھی اوروہ میرے والد ابو بکر بھی کی خالہ تھیں اور شط بن اٹا بٹر بن حیاد بن مطلب اس کا بیٹا تھا، جب ہم دونوں فارخ ہو کرونے تو اس کا بیر راستہ میں چا در ش الجھا اوروہ گر پڑئی اور شطح کو براکہا، میں نے کہا اسے تم مسطح کو براکہتی ہووہ تو جنگ بدر میں شر کی تھا، اس نے کہا اے اللہ کی بندی اتم نے مسطح کی بات جیس کی ، میں نے کہا کہا بات ! تو اس نے وہ بات بیان کی جس کوئن کر میر کی بیاری دئی ہوگئی ، میں کھر آئی۔

اور پھر رسول اللہ کھکھریش آئے تو آپ نے دور ہی سے سلام کے بعد بھے سے بوچھا اور فر مایا کہیں ہو؟ یس نے کہا بھے میر ہے ماں باپ کے گھر جانے کیا جازت دید ہے ، میراخیاں تھا کہ بیس ان کے پاس بھی کراس بات کی تحقیق کرلوں ، آپ کھنے اجازت مطاء کردی ، ٹیس گھر آئی اور اپنی ماں سے کہا ماں بیدلوگ کیا با تمی کررہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بیٹی تم اس کا بالکل غم مت کرد، بیوتو شروع سے ہوتا چھا آیا ہے ، کہ جب کی خوبصورت جورت کی سوئیس ہوتی ہیں اور شو ہرکواس سے پھھ زیادہ مجت ہوتی ہے تو اس قسم کے فریب نگلتے رہیے ہیں، میں نے کہا ہجان اللہ الوگ الی با تمیں مندسے نکالنے گئے۔ خیر میں رات بحرر دئی رہی اور شیخ ہوگی ، شائسو مقے اور شد خیش آئی۔

اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہا فر ماتی میں کہ جب وئی الی آنے میں دیر لگی تو رسول اللہ ﷺ خطی اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا یا اور اس معاملہ میں مشورہ کیا ، اسامہ چھ از دان مطبرات کی پاک دامنی سے واقف تنے ، کہنے گئے یا رسول اللہ! معنزت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بیوی میں اپنے پاس عی رکھتے ، میں ان میں کوئی برائی جیس دیکیا ، وہ ٹیک اور پاک دامن ہیں ۔

ے میں برس کا ایک ہے۔ اور میں انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ کیلیے عورتوں کی کیا کی ہے، اور میں بہت عورتیں موجود میں، آپ بربرہ ( خادمہ ) سے دریافت کیجے ، دوست قصہ بیان کرد ہے گی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی اس کہ مجم آنخضرت کے بریرہ کوطلب کیا اور فرمایا اسے بریرہ!عائشہ کی کوئی بے جابات اگر تنہم معلم مہواور دیکھی ہو، تو اس کوبیان کرو۔ بریرہ نے جواب دیا اس ذات

کی تتم اجس نے آپ کورسول بنا کرمبعوٹ فر مایا ، میں نے عائشہ میں کوئی الیمی بات نہیں دیکھی ، کہ میں اس تبہت کی تصدیق کرسکوں ، ہاں وہ تو نہایت کمن اڑکی ہے اور اس کے بھولے بین کی بیرحالت ہے کہ آٹا گوندھ کرسو جاتی ے ، اور بحرى آكر كھا جاتى ہے۔

آ تخضرت 🙉 بریرہ کی بات من کر کھڑے ہو گئے اور منبری آکر آپ 🦚 نے عبداللہ بن افی سلول کے متعلق فرمایا مسلمانو!اس مخص ہے کون بدلہ لیتا ہے، جس نے میرے اہلِ خانہ پر الزام لگایا ہے، اوراس بدنا می کو مجھ تک لایا ہے، خدا کانتم میں این الل کو ٹیک اور پاک دائن ہی جھتا ہوں، اور جس آ دمی کو اس اتہام میں شر یک کررہے ہیں،اس کواچھا آ دی جھتا ہوں، وہ بھی میری غیرموجودگی میں میرے گھر میں نہیں جاتے مگر ہی کہ ش ساتھ ہوں۔

ر کلام سنتے عی سعد بن معاذی قبیلہ بن مبل کے کمڑے ہوئے ادر عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ 🛎 کے اس تھم کی تھیل کرتا ہوں۔ اگر دیخض میرے قبیلہ کا ہے تو بھی اس کی گر دن مار کر حاضر کرتا ہوں ، اورا گریہ مارے بھائوں فزرج قبیلے ہے آو آپ کا جو تھے دیں گے اس پڑمل کیا جائے گا،۔

حضرت عا نشدرضی الله تعالی عنها فریاتی جی بیین کرقبیله نیز رخ کا ایک محض کعژ امواجس کی ہاں حسان کی پچاز ادبین تقیس اوراس کے قبیلہ کی تھیں ، ان کا نام سعد بن مبادہ علیہ تھا ، اور وہ فزرج کا سر دار تھے ، کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، بخدائم جھوٹے ہواور مجمی اس کوٹیل مار سکتے ہوا در نہباری پیچال ہے کہتم اس کو مارسکو، اگر وہ تمہاری قوم کا ہوتا تو تبھی تم اس کا قبل کرنا گوارہ نہ کرتے۔

بین کراسیدین حفیر کھڑے ہوکر کہنے گے اور اُسید، سعدین معاذی کے چیاز او بھائی تنے خدا کی حتم ہم اس کوخرور قبل کریں گے بتم منافق ہوا در منافقوں کی حمایت کرتے ہے۔اس گفتگو کے بعد اوس اور خزیرج دولوں قیلوں کے لوگ کھڑے ہو گئے اور لڑنے پرمتعد نظرآنے گئے، رسول اکرم 🕮 منبر سے ان کو خاموش کررہے تنے ، آخروہ خاموش ہو گئے۔

حضرت عائشەرضى اللەتعالى عنها فرماتى بىن كەش تمام دن روتى رہى، نەر ئىو تىمىية تىھے اور نە نىپندا تى تھی ،اور میرے ماں باپ بھی کبیدہ خاطر تھے۔ میں دورات دن برابر ردتی رہی ، نیا نسو تھے نہ نیند آئی ، میں مجھنے کئی کہ اب میراکلیجہ بھٹ جائے گا ، مال باپ میرے یا س موجود تھے ، اتنے میں انصار کی ایک عورت ا حازے لیکر میرے پاس آئی اور وہمی رونے لی۔

ہم بیٹے ہوئے تھائی دوران حضور اکرم ﷺ اندرتشریف لائے ادرسلام کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے ، ور ندا بھی تک اس دن سے پہلے آپ پاس نہیں میٹھے تھے۔ تہمت کے بعد ایک مہینہ تک آپ 🌉 تغمیرے رے، میرے بارے ٹیں کوئی وق آپ 🕮 کے یا س نہیں آئی۔ حضرت عا تشروشی الشد تعالی عنبا فرماتی بین که رسول الله بینید محیظ برشها دت پر هاادراس کے بعد فرمایا که اے عاکش مجھے تمہاری نبست اس تم کی اطلاع کی ہے، اگرتم ہے گناہ ہوتو اللہ تعالی عشریب تمہاری پاک دائنی ظاہر فرماد ہے گا، اگرتم ہے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ ہے تو بہر داور منفرت چاہو، اس لئے کہ بندہ آگرا پی ممناہ کا اقر ادکر ہے اور بجرتے بہرے تو اللہ تعالی بخش دیتا ہے۔

رسول اكرم جبد الى بات ختم فرما ميكو و تعزية عائد كهى اور اكي قطره مي نيس دما، چريس نے اپنوالد كها كدرسول پاك ك كابات كا جواب وي، انبول نے كہا كه طدا كى تم ميرى مجھ ميں نيس آتاكہ يس كيا جواب دول، چريس نے اپني والده سے كہا كه آپ رسول اللہ ہوكو جواب ديجے برگرانبوں نے جمعی شجھ كيى جواب دينيا۔

جب میں نے ان کو بھواب سے ماجز دیکھاتو خود ہی جواب دینا شروع کیا، حال نکدش اس وقت کم عمر تھی ، قرآن بھی بہت کم جانی تھی، میں نے کہااللہ کا ہم! آپ نے اس بات کوسٹا اور وہ بات آپ کے دل میں جم محقی اور میری طرف سے شبہ پیدا ہوگیا، اب اگر میں اپنی ہے کہائی بھی بیان کروں تو آپ نجھے سچائیں جانیں ہے ، ہاں اگر میں گمنا و کا اقراد کر کوں اور میں حقیقت میں اس سے پاک ہوں تو آپ مائیں گے۔

خدا گواہ ہاب میرى اورآپ كى وى حالت ہے جو يوسف كے والدكى تى، جب انہول في بيكا تھا: وَلَهُ مُرْجَعِينُ وَاللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ 1

و میں جیوں واقعہ اعتمادی میں میں میں اور جو باتی ترجمہ: اب تو بحرے لئے میر ہی بہتر ہے۔ اور جو باتی بنائی جارتی ہیں، ان پر اللہ تان کی اعدور کارہے۔

یہ کہ کریں نے مدہ محمالیا اور آستر پر خاموث ایسٹ گئی، کیونکہ فیجے بیتین تھا کہ اللہ خوب جاتا ہے کہ میں ہے گناہ ہوں اور وہ میری ہے گنا ہی کو ظاہر کردے گا، محر مجھے یہ خیال نہ تھا کہ میرے معاملہ میں قرآن کی کوئی ۔ آیت ٹازل کی جائے گی، اور پھروہ بمیشہ پڑھی جائیں گی، کیونکہ میں اپنی حیثیت آئی نہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معلق ہوجائے میں میرے متعلق پھی معلوم ہوجائے گی۔ جس سے میری ہے گنا ہی فارے اور جائے گیا۔ اور جائے گیا۔

الله کا آمی با اس کے بعدرسول اُکری کا اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ سے نہ کوئی گھر کا آدی ہا ہر کیا تھا کہ آپ پر وہی کی حالت طاری ہوگئی، جیسا کہ دق کے وقت ہوا کرتی تھی، برختی اس کلام کے وزن کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تھی، جوآپ پر انز تا تھا کہ سردی کے ایام شن بھی آپ کا ہے ہم ہم ارک سے پیسنہ کینے لگتا تھا۔ 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

غرض جب ومی کی حالت گزر چکی ، آپ 🙉 نے تبہم فر مایا اور سب سے پہلی بات میر فرمانی کہ عاکشہ! اللہ نے تنہاری پاک دامنی بیان فرمادی\_

میری مال نے فورا کہا کہ انفور آ تخضرت گاکاشکریداداکرو، میں نے کہا خدا کی قتم! میں آپ گا کا شکریدادائیمی کروں گی، بلکداپنے پروردگار کاشکریداداکروں گی، اوراللہ تعالی نے بیدس آیات اس باب میں نازل فرمائیں:

> ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ جَاوُا بِالْإِلْمِ عَصْبَةً مِنْكُمْ ﴾ ع ترجمه: يقين جانوكه جولوگ يرجمونى نهت گفر كراات بين ، ده تهارے اندری كالك ثولي ب

اور میرے رب نے میری بے گنا ای کو ظاہر فریا دیا ، حصفرت ابو بکر ﷺ جورشتہ دار کی غربت کی وجہ سے مسطے کے ساتھ ام مجاسلوک کیا کرتے تھے ، انہوں نے مطلح کے متعلق بیہ و چاتھا کہ اب میں مطلح کے ساتھ کو کی مجلا کی نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے عاکشہ کو اس طرح تہت انگائی۔

چنانچاللدتعالى في يا يت نازل فرماكى:

﴿وَلَايَائِلُ أَوْلُو الْفَصَٰلِ مِنْكُمْ ﴾ ٢ ﴿وَاللَّهُ خَفُورٌ . وَجِهُمْ ﴾ ع

ترجمہ: اورتم میں سے جواہل خیر میں اور مالی وسعت رکھتے میں، وہ اسی تم شکھا کیں۔

اس کے بعد حضرت ابو بکر <del>دی کہنے گئے</del> کہ ٹس اتو خوش ہوں کہ اللہ بھیے بخش دے ، اور پھر وہ مطع سے جو سلوک کیا کرتے تنے وہ جاری کر دیا ، اور کہنے گئے بخدا شری اس سلسلوک می بند نہ کروں گا۔

حضرت ماکشر منی الله تعالی عنبا فرماتی بین کرحضورا کرم شفت تبهت کے ایام میں زینب رضی الله عنها ہے جو میری سوکن قلیم عنها و مالله عنها ہے جو میری سوکن تعین الله عنها ہائی ہوں نے عرض کیا یہ ہوں نے عرض کیا یہ ہوں الله عنها میں الله عنها میں الله عنها میں کیا یا رسول الله ایسی الله عنها میں الله عنها میں کیا یا رسول الله الله عنها میں الله عنها میں کی کھول کو کئیل اور میں جہتر ہی مجھتی ہوں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم کا کا از واج میں زینپ میرے برابر کی تعیس ۔ اللہ نے ان کی تکی کی وجہ سے ان کو محفوظ رکھا۔ تکران کی بمین حمنہ نے لا انکی شروع کردی ، اور وہ مجی تبعیت

لگانے والوں کے ہمراہ ملاک ہوگئیں۔

این شہاب کا قول ہے کہ بیر حدیث چار آ دمیوں ہے جمیعے پیٹی (عروہ ، سعید ، علقہ، عبید اللہ )۔ پھرعروہ نے بید می کہا کہ حضرت عائشر رضی اللہ عنہا بیان کرتی تعیس کہ بخداج شخش ہے جمیع تھم کیا گیا تھا بیخی صفوان بن معطل وہ ان ہا تو ان کوئن کر تجب کرتا اور سجان اللہ کہنا اور اس اللہ کی تئم جس کے ہاتھ جس میری جان ہے جس نے تو بھی تمی عورت کا سرچی ٹین کھولا، (جماع کیا) حضرت عائشر رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی جی کہ اس کے بعد وہ (صفوان) اللہ کی راہ جس شہید ہوگئے۔

# حديث ا فك كي تفصيل وتشريح

بنیادی طور پر بدامام زہری رحمہ اللہ کی روایت ہے بیٹی این شہاب سے امام زہری رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ بمیں عروہ ہی نر پیررضی اللہ عنها، سعید المسیب، علقہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود رحم م اجھین نے بیرحد بے سائی اور چاروں حضرت عاکشورشی اللہ عنها ہے روایت کرتے ہیں۔

بٹلا تا پر منصود ہے کہ آئم جوحدیث آرہی ہے وہ کسی ایک استاد سے نی ہوئی ٹیٹن ہے بلکہ چاراسا قدہ سے پنی ہے اورانہوں نے معزت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے۔

## "وكلهم حدثني طالفة ...... عن كل رجل منهم"

ان چاروں حضرات میں کوئی حضرت عاکشہرض اللہ عنہا کی صدیث کو زیادہ یاور کھنے والا تھا دوسرے کے مقابلہ میں ، اور واقعہ بیان کرنے کے سلسلہ میں زیادہ قالی اور زیادہ پر لیٹین تھا و دسرے کے مقابلہ میں اور میں نے ایک کا میں اور میں نے ایک کا حدیث دوسرے کی افسان میں سے ایک کی حدیث دوسرے کی تصدیق کرتے تھی ، اگر چاان میں ایک زیادہ حافظ تھا باسیس و دسرے کے، ان سب نے ل کے جوروایت کی ہے وہ آسم لیٹل کرتے تھی ، اگر چاان میں ایک زیادہ حافظ تھا باسیس و دسرے کے، ان سب نے ل

اس سے پنت چلا كربيروايات كا مجموع ب، جوامام زېرى رحماللروايت كرر بے بيں۔ "قالت ھائشة: كان رصول الله 🕮 ......سه بعدماأنو لى الحجاب"

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا فرباتی ہیں کہ جب آپ کی سٹر کا ارادہ فرباتے تو از واج مطہرات کو ساتھ لے جانے کے لئے قرعہ اندازی کیا کرتے سے اگرچہ تسم (باری) آپ کا کے اوپر واجب نہیں ، تھااور سفر کے اندر در قسم (باری) ویسے بھی تم ہوجا تاہے ، لیکن آپ کا از وائی مطہرات کی تطبیب خاطر کے لئے قرعہ اندازی فرباتے تھے ، جس کا قرعہ تک آنا وہ رسول کریم کا بھے کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ آپ کا نے ایک سرتیہ ا پک غزوہ میں قرعہ اندازی کی ، مراد یکی مرامیع کا غزوہ ہے، اس سے بیہ بتار ہیں ہے کہ بیدوا قعہ تجاب کے نزول کے بعد کا ہے اور مجھ قول کے مطابق نزول تجاب میں جا اچری میں ہوا ہے۔ ج

### "فكنت احمل في هودجي ...... جزع ظفار قدانقطع"

توجھ کوایک ہودن شن اٹھایا جاتا تھا۔ ہودن کین کجاوا جوادن پر رکھ دیا جاتا تھا، اور ای شن مجھے
اٹھایا جاتا تھا، ہودن زیمن شن رکھا اور شن اس میں پیٹے گئی لوگوں نے اس کواٹھایا۔ جب آپ غزوہ سے قار خ ہوگئے اور والیس تشریف لائے تو ہم والیس میں مدینہ منورہ کے قریب آگئے ، ایک رات آخری شب میں کون کا اعلان فرمایا۔ رات کو قیام کرتے تھے اور آخر شب میں اٹھ کر سفر شروع کرنے کا اعلان فرماتے تھے۔ جب رواگی کا اعلان ہو چکا تھا اور شن ای وقت چلی ہماں تک کر فشکر ہے آگے ہو ھگی لیخی قضاہ ھاجت کی ضرورت تھی جب میں اپنی صاحب پوری کرچکی تو میں نے والی این کے کواوے کی طرف آنا شروع کردیا جب میں نے اپنے سید کیہ اپنی صاحب چوری کرچکی تو میں نے والیس اپنے کہا وے کی طرف آنا شروع کردیا جب میں نے اپنے سید

"جزع" موئل اور سكا (كلينيا مهر س) كوكت إلى-"طفار" كن ش اك جگهانام قااورو بال به بارت تق-

بعض روایتول می به جمله اس طرح به آیا به "من جن ع اظفاد" - "اظفاد" جمع "ظفو" بهایک خاص هم کی خوشبوک کیتے بیں ، تو پھراس صورت شل"مسن جسن عسن عاظف او"کا مطلب به بوگا که اس خوشبورے بگ کی شکل میں وہ موگر بناست جاتے ، پھران کا بارتیار کیا جا تا تھا۔ ج

#### "فرجعت فالتمست عقدي ...... وهم يحسبون أني فيه"

سوچا کہ واپس اس کو دیکھنے کے لئے جا دّن آتو شن فو راوا پس لوٹی اور ہار تلاش کرنے گئی ، اس میں جھسے در پروگئی۔اس دوران وہ لوگ آ گئے جو بیرا کجا داا ٹھایا کرتے تئے ، انہوں نے میرا کجا واجوز مین پر رکھا ہوا تھا اس کو اٹھایا اورا ٹھا کرمیرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سواری کرتی تھی۔وہ تھتے رہے کہ میں اس ہودج کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں ب

''و**کان النساء إذاذاک محفافا ......حدیفة السن، فبعنوا البحمل فسادوا''** حضرت عائشرد منی الله عنها فرماتی بین که اس زبانے میں عورتیں بلکی پھلکی ہوتی تھیں، وزن کم ہوتا تھا، موٹی ٹمیں ہوتی تھیں اس وجہ سے ان کے او پر زیادہ گوشت ٹیس چڑھا ہوتا تھا، کھانا بہت ہی تھوڑا کھایا کرتی تھی۔

ع. [سورة)لاحزاب] وصحيح البخارى، رقم: ١ ٣٤٩، • ٣٤٩،

في قعع الباري، كتاب الطسير، رقم: ١٤٥٠، ج: ٨، ص: ١٥١

قرجب ان لوگوں نے کبادے کو اُٹھایا تو اس کے ہلکے ہونے کو اجبی نہیں سجھ ایسی جب اٹھایا تو خیال نہیں آیا کہ بہت ہلکا ہے ، کیونکہ جب بھی اس میں ہوتی تھی تو جب بھی اس کے وزن میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہونا تھا اس لئے اب اٹھالیا تو پیدنیش لگا کہ میں اس میں بیٹھی ہوں یانمیش اور دوسری وجد ریتھی اس وقت میں چھوٹی اور کم عمرائز کی تھی جس کا وزن و بسے ہی کم ہونا ہے ۔ چنا نجے انہوں نے اوزٹ کواٹھا دیا ، اور چلتے ہیں ۔

### "ووجدات عقدى بعدما ....... سيفقدوني فيرجمون إلي"

اور جھے اپنا ہاراس وقت طاجب الشكر جا پيكا تھا، جب من واپس آئى اور سوار ہونے كيليے اپن سوارى كى مگد پر آئى تو كيا ديكھتى ہول جہاں لشكر اترا تھا وہاں تو ندكى پكارنے والا ہے اور شركو كى جواب و ہے والا ہے لينى اگر ميں كى كو پكاروں بھى تو كو كى جواب و ہے والا ہميں تھا سار الشكر جا چكا تھا۔ تو ميں نے اس مجد كا ارا وہ كياجهاں مہلے ميں تمى ، لينى وى جا كر بيٹے جا كال اور مجھے كمان ہواكہ جب لوگ مجھے تيس پائيس كے تو حال كرنے والى لوئ كر بيس آئى كى ھے۔

## عا ئشەرىنى اللەعنهاكى فطانت وكمال عقل مندى

آج کل کی عورتیں عام طور پرایے موقع پر ادھر بھا گیں گی اُدھر بھا گیں گی کین حضرے عائشہ رضی اللہ عنہائے بوے تمثیر منی اللہ عنہائے بوئے تمار کی گئی کیونکہ جب عاش کرنے آئیں گے تو اللہ اللہ کی اللہ کی بیاں پر تمرور پہنچ کے ،اس واسطے وہ جگہ نہیں چپوڑی اور بیا صول مجی بنا دیا کہ ایسے وہ جگہ نہیں چپوڑی اور بیاصول مجی بنا دیا کہ ایسے موقع پر آدمی کو بھی کرنا چاہیے تو ای جگہ پر بیٹھے جہاں پر جدا ہوئے تھے ،اور بھی کمال عشل مندی کا تقاضہ ہے۔

### "فييناأباجالسة في منزلي فلبتني عيني ......من وراء الجيش"

بہادری دیکھوکہ ایسے موقع پر آدی پریٹان ہوتا ہے، پریٹانی میں نینٹرٹیس آئی کین معفرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ہاتی ہوتا ہے، پریٹانی میں نینٹرٹیس آئی کیک معفوان بن معطل سلمی ہے، جن کو بعد ذکوانی کہا جاتا تھا، نشکر کے پیچے آرے تھے۔ بیساقہ کہلاتے ہیں اورنشکر کے کافی بیچے چلتے ہیں، ان کا مقصد بیہ ہوتا ہے کہ آیک تو بیاس بات کالحاظ رکھس کہ کوئی تیجے سے صلمة ورقو تمیس ہور ہا، اس کے علاوہ کوئی تا للہ کری پڑی ہوتی ہے اس کے عادوہ کوئی تا للہ کہا ہے۔ کہ کری پڑی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تا للہ کری پڑی ہوتی ہے۔ لگ

## "قامييج عند متزلي قرأي ..... قاهمرت وجهي بجلبابي"

تو مفوان بن معطل مج کے قریب میری منزل کے پاس آئے ، تو انہیں دورے انسان کا ایک ہولہ

نظر آیا کہ کوئی انسان سورہا ہے، قریب پہنچ اور جب انہوں نے جھے دیکھا تو وہ پیچان کے ، اور بیچا ب کا تھم تا زل ہونے سے پہلے جھے دکھے تھے ، تو جب انہوں نے دیکھا کر حضرت ما کشروش الله عنها یہاں بیٹھی ہوئی سور عی بیں تو "المافہ و اللہ و اجعون" پڑھا تو ان کے اتا اللہ پڑھنے سے میں بیدار ہوئی چنا نچہ جب انہوں نے تھے پیچان کراستر جاح کیا اور تو میں بیدار ہوئی تو میں نے اپنا چرہ جا در سے ذھک لیا۔

"ووالله ماتكلمنا بكلمة ....... فقمت إليهافر كبتها"

حضرت عائشرمنی اللہ عنہا فرباتی ہیں کہ اللہ کی تتم !ا کیے بعد پھر ہم نے کوئی بات نہیں کی ،موائے اس کے جوانہوں نے استر جاح کا کلر کہا تھا اور کوئی کلہ ان سے نیس سا۔ پھروہ اپنی سواری ہے اتر ہے اور اپنی اونٹی کو بٹھا یا اوراس کے ہاتھ پر انہوں نے یا ڈس رکھا تا کمہ واٹھ نہ سکے پھر میں کھڑی ہوئی اوراس اونٹی پرسوار ہوگئی۔

" قانطلَق يقود بي الراحلة ....... في تحرالطهيرة وهم تزول"

تو وہ اس طرح ﷺ کے کہ میر گی را صلہ کے آگے آئی دی کر رہے تنے لینی جس اوٹنی پر یس سوار تھی اس کو پکڑ کر آگے چل رہے تنے یہاں تک کہ ہم دو پھر کے وقت لٹکر کے پاس بڑنی گئے اور لٹکر کھیں پر فروکش تھا یعنی اثر اہوا تھا تو بید واقعہ پٹی آیا۔

> "موخرین فی نحوالظهیرة" بحی دو پرک دنت کو کتے ہیں۔ "قالت: فهلک من هلک ......هدالله بن ابي بن سلول"

ام المؤسین حضرت عائشرض الله عنها فر ماتی ہے کہ جس کو بلاک ہونا تھا وہ بلاک ہوگیا یعنی اس واقعد کی بنیاد پر جن لوگوں نے پر کی اڑائی شروع کیس اوروہ بلاکت شرہ جتنا ہوگئے، اور جو سب سے زیادہ محرک ہوا در چو سب سے زیادہ محرک ہوا در ہواس دائشد بن ابی بن ہو چڑھ کر بولا وہ منافقوں کا سروار حمیراللہ بن ابی بن سلول بد بخت تھا۔

"قال عروة: أخرت أنه كان يشاع ...... فيقره ويستمعه ويستوشيه"

عروہ بن زبیر ﷺ ہیں کہ جھے یہ بتایا گیا ہے کہ عمداللہ بن ابی بن سلول کے پاس مجلس میں جب ایک کا ذکر ہوتا تھا تو وہ اس کا اقرار کرتا تھا، اور اس کوسنتا، بیان کرتا تھا اور ان کو آگے بو ھاتا۔

"وقال عروة ايضا: لم يسلم ...... يقال: حيدالله بن أبي بن سلول "

عردہ بن زبیر کے بیکی فرماتے ہیں کہ داتھ کا گئے جنبوں نے تہمت لگائی تھی ان کے نام نہیں لئے گئے ، گرا کیک قوصان بن ثابت کا ادراکیک مٹے ادراکیک حنہ بنت جش کا اس کے علاوہ بھی کچھ ادرلوگ ساتھ بیے لیکن ان کے نام نہیں لئے گئے ادران لوگول کا بچھے علم نہیں ہے البنہ وہ ایک اچھی خاصی بھاعت تھی جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اوٹد عنہا کی برأت میں نا زل ہونے والی آیات ہے معلوم ہوتا ہے۔

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

" قال عروة: كانت عائشة تكره . ..... .. لعرض محمدا متكم وقاء"

عروہ بن زیبر کے فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کونا پینڈ کرتی تھیں کہ ان کی مجل پی حضرت حسان بن ثابت کے کوبرا بھلا کہا جائے ، باوجود یہ کہ حضرت حسان بن ثابت کے کی طرف بیر منسوب تھا کہ انہوں نے تہمت بیس حصر لیا تھا کین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پینڈینیں کرتی تھی کہ ان کو برا بھلا کہا جائے۔

حضرت عا نشدرض الله عنها فرماتی تحیی که سیودی فض ہے جنبوں نے پیرکہاہے: فان ابسی و والمدہ و عوصیہ

لمرض محمدمتكم وقاء

رمالت مَابِ مُدهاک عزت پرفداء ہے

میرے باپ،میری مال اور میری عزت و آبرو توجس نے میر بات کی ہے اس کو برانہ کور

"قالت عائشه:فقدمنا المدينة ....... فللك يريبني ولاأشعربالشر"

«حتى غرجت حين نقهت ....... أن نتخذالكنف قريباءن بيوتنا»

یماں تک جب جھے پھوسمستیا ہی ہوئی کین بناری کی وجہ سے اب محک کمزودری ہائی تھی تو میں منطح کی ماں کے ساتھ رفع حاجت کی غرض سے میدان کی طرف تکی ، جو کہ ہمار سے تضائے حاجت کی بھی تھی اور ہم ہمیشہ را توں کو جایا کرتے تھے ، ایک رات کو جاتے ، مجر دمری رات کو جاتے ، اور اس وقت ہمارے کھروں کے قریب ہیت الخلا فریش ہے تھے ۔

"قبل المناصع" بتيع كاطرف جو كلاميدان باس كو"هناصع" كتيت تع اوراس جكد تفاع عاجت كيلة مهاياكرت تع-

"وأمرناأمر العرب الأول ......أن تتخذها عند بيوتنا"

اور ہمارا معاملہ صحراء میں رہنے والے تھے پچھلے عربول کی طرح کا تعارف عاد تکے سلسلہ میں بعنی وہ بیت الخلام یا قصائے حاجت کی جگہ کو اپنے کھروں کے تریب میں بنانا پیندنہیں کرتے تھے بلکد ورجا یا کرتے تھے، اس رُ استھنے کی وجہ بیتنی کہ ہم ایک گند گی مسو*ں کرتے تھے کہ اپنے گھر وں کے پاس بیت الخلا*ء بنا کیں۔

" فالت: فانطلقت أنا وأم مسطح .......... وابنها مسطح بن ألاق بن حباد العطلب" حضرت عائشرضی الله عنها فرماتی بیل که چنانچه بیل اورام مسطح مناصع کی طرف قضاء حاجت کے لئے چلیں، جوکہ ابورہم بن عبد المطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھی اوراس کی مال صحر بن عامر کی بیٹی تھی اور وہ میرے والد ابو بکر چھی کی خالرتھی اور مسطح بن اٹاشیزن عباد بن مطلب اس کا بیٹا تھا۔

یعنی امسطح کی والده صدیق اکبروخی الله عند کی خالتھیں تو بیصدیق اکبروخی الله عند کی خالد زاد بمن ہوئیں اس طرح بدرشتہ میں معنرت عائشہ دخی اللہ عنہا کی چھوچھی ہوئیں۔

"فاقبلت أنا وأم مسطح ........ أتسبين رجلًا شهد بدراً؟"

جب ہم تضاء حاجت نے فارغ ہوگئیں اور اپنے گھر کی طرف واپس آنے گئے تو ام مسطح کا پاکس اپنی چا در کے اعمر چسل کیا، لیعنی چا در کے ساتھ چلتے ہوئے کہیں پاکس الجھ کیا، جس کی وجہ ہے کر پڑیں تو گرتے وقت انہوں نے کہا مسطح پر با دہو، تو میں نے کہا کہ آپ نے بہت بری بات کی، آپ ایسے شخص کو برا کہر دی ہیں جو بدر میں شامل تھا۔

''فقالت: أى هنداه ولم تسمعى ماقال ......... فأخبوتنى بقول أهل الافک'' توام منظ نے كہاا ہے بعولى بمالي! كياتو نے سائيس جو پيم منظ نے كہاہے؟ حضرت عاكشر منى الله عنها فرماتی ہيں كه ش نے پوچھا كہكيا كہاہے منظ نے؟ تواس وقت انہوں نے ساراتصہ بيان كيا كہائل افک بيا تمي كردہے ہيں۔

"باهنتاه" کار برکرس کے بحولی بمالی! اسک مورت کوکہا جاتا ہے جوزیا وہ بحدوار نہوں۔ "قالت: فازددت مرضا علی موضی ........ فاذن لی رصول اللّٰه ﷺ"

جب میں نے بید ننا کہ بمیرے بارے ش لوگ بیے کہ درہے ہیں تو میری بیاری میں اوراضا فہ ہوگیا ، جب میں گھر واپس آئی تو رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا میں گھر واپس آئی تو رسول اللہ ﷺ کمر میں واٹل ہوئے سلام دُعا کی ، تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے اجازت ویں کہ میں اپنے والدین کے پاس چل جا کاں ، حضرت عائشرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہے کہ میرامقصد بیتی میں ان کے پاس جا کران سے اس خبر کی تحقیق کروں کہ واتھی ہے بات سیجے ہے کہ لوگوں میں ہے باتیں بن رہی ہے ، یانہیں ، چنا نچ آنخضرت ﷺ نے بچھے والدین کے گھر جانے کی اجازت وے دی۔

''فقلت الأمی: ہامعاہ، حاذا یع حدث النامی؟ ........الها صوائر [الا اکتون علیها'' جب میں اپنے والدین کے گھر آئی تو میں نے اپنی والدہ سے کہا اس ایراؤگ کیا یا تمس کررہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی تم اس کا یا لکل تم مس کرہ اللہ کی شم ایر تو شروع سے ہوتا جل آیا ہے، جب کسی خوبصورت

مورت کی سوئنیں ہوتی ہیں اور شو ہر کواس سے پکھرزیا دہ مجت ہوتی ہے تواس تتم کے فریب نگلتے رہتے ہیں ۔ یعیٰ اس معالمہ کوکوئی زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں اور پریشان نہ ہو، جب سوئنیں جب ویجھٹیں

میں کہ شو ہراس بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہے تو الی یا تیں بنا کی جاتی ہیں۔

"فقلت سيحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا ......... ثم أصبحت أبكي"

میں نے کہاسجان اللہ! کیالوگوں نے اس تم کی ہاتیں کی ہیں،حصرت عائشہ رضی اللہ عنبافر ماتی ہیں کہ یں ساری رات روتی رہی بہاں تک کہ بیری گئے اس حالت بیں ہوئی کہ بیرا آ نسوخٹکٹیس ہوتا تھااور نیٹھ کا سرمہ بمى نبيس لكاما تعاب

لینی جیسے آ ککھ ش جب سرمدلگایا جاتا ہے تو وہ بہت تعوزی سمقدار ہوتی ہے۔ تو کہتی ہے کہ آئی نیندمجی شیں آئی جتنی کر آ تھویں سرمدلگا یا جا تا ہے۔

"دعا رمول الله العلامة على ابن طالب وأسامة ....... ويستشيرهما في فراق أهله"

جب آپ 🦚 نے ومی کے آنے میں ویرمحسوں کی تو حضرت علی اور حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ حمہما کومشور ہ کی غرض ہے بلایا ، اور اس بارے میں مشورہ کیا کہ ایسے میں اپنے الل خانہ کوچھوڑ وینا جا ہے یانہیں ، كباكرنامايي؟

ینی آپ ﷺ نے ان دونوں مفرات سے ان کی رائے طلب فرمائی کہ مجھے ایسے حالات میں اینے الل فاند کے بارے میں کیا فیملہ کرنا واہے؟

"قالت: فإما أسامة فأشار ........ أهلك ولانعلم إلاخيراً"

حضرت عا ئشەرمنی الله عنبافر ماتی ہیں کہ حضرت اسامہ 🗱 نے جواز واج مطبرات کی یاک دامنی ہے واقف تھے اور انہوں نے وہ بات بتائی جوان کے بارے ہیں وہ اپنے دل کے اندر جائے تھے۔ انہوں نے یہ مشور و دیا کہ یارسول اللہ! حضرت عائشہر ضی اللہ تعالی عنها آپ کی اہل میں سے ہیں، اور میں ان میں کوئی برائی نہیں دیکتا۔

یعنی حضرے عائشہ رضی اللہ عنها آپ 🕮 کی زوجہ محتر مدہیں اور ہمارے دلول میں ان کے لئے مملائی كيسواكوني بات نيس ب، وه نيك اورياك دامن إن-

"واماعلي فقال: يارسول الله! لم يضيق ........ وسل الجارية تصدقك" جہاں تک بات ہے معرت علی کا تو انہوں نے مشورہ ریا کہ اللہ تعالی نے آپ کے کاو برکوئی تعلی نہیں کی ان کے سواعور تیں بہت ہیں، یعنی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور آپ جاریہ ہے یو جو لیجتے وہ آپ کو تھی ہات بتادے گا۔

یعن حضرت علی دی کا مشاکہ تیہیں تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا کے او پرتہت کی ہمت افزائی کرنی منظور تھی بلکہ مقصود حضور اکرم ﷺ کی پریشانی کو دور کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ اگر بالفرض خدا تدکر ہے کوئی شک وشبر کی بات ہو بھی اور آپ ان کوچھوڑ تا جا ہیں تو آپ کے لئے عور توں کی کی تو ہے تئ ہیں۔

بعض روایات ہے متر شح ہوتا ہے کہ حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنها کواس مشورہ کی بناء پر حضرت علی اللہ عنہ کہ معرف علی ہوتا ہے کہ حضرت علی اللہ علی معرف کے سے کچھ طال تھا، مواکر بالفرض والتقد ریہ یہ ابت بھی ہوجائے تو یہ طال وشکوہ بھی کمال محبت اور کمال تعلق کی ولیل ہے۔

میں مصدمہ کا کہا اُس پنے سے ہی ہوتا ہے نہ کہ غیروں ہے، نیز حضرت عائشر منی اللہ عنہا اس وقت خروسال تھیں مصدمہ کا پہاڑ سر پرتھا، ایسے حال بیں آ دی بے حال ہو جاتا ہے اور ایسے وقت بیں او ڈنی می بات بھی باعث ملال ہو تی ہے۔

حفرت على المنظم المراح المراح المراج كوركي كرحفوداتدى كالتكين كى خاطر بيكلمات كالمراج كلمات المراج كلمات المراح فوراكرم كالمراج كالمر

۔ کین جہاں تک معالمہ کی تحقیق کا تعلق ہے تو آپ ہے تحقیق فرمالیج اور جو بائدی گھر میں کا م کرتی ہیں ان سے یوچے لیج کدان کی کئی کیفیت ہے؟

انہوں نے اپی طرف ہے کوئی برائی کی بات نہیں کی کین ساتھ ساتھ اس درجہ میں جم کر براءت کا اظہار بھی نہیں کیا جس درجہ میں معزت اسامہ کھنے کیا تھا۔

"قالت: فدها رسول الله كا بريرة ...... عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكله"

حضرت عا تشده ض الله عنها فرماتی بین که پھر آخضرت الله نیز بریة درضی الله عنها کو بلاکر پو چھا، کیا تم نے عائشہ کے بارے میں کوئی اسکی بات دیمھی ہے جو تہیں شک میں ڈالے؟ تو بریرہ نے کہا کر قسم اس ڈات کی جس نے آپ کوئی و سے کر بھیجا ہے کہ میں نے عائشہ کے بارے میں بھی بھی کوئی حمید و اور قابل گر فتبات ٹیس دیکھی جس سے میں ان پرعیب لگاسکول ، البت وہ نو تمرکزی ہیں ، اپنے کھر والول کیلئے گوند ھے ہوئے آئے کو ایسے عی کھلا چھوڈ کر سوجاتی ہیں اور بے پروائی کا مظاہرہ کرتی ہیں ، جس کو بکری کا بچر آکر کھا جا تا ہے۔

مطلب پیر ہے کہ دہ تو اس قدر عافل اور بے خبر ہیں کہ انہیں آئے اور دال کی بھی خبر نہیں ، وہ دینا کی ان میالا کیوں کو کہتے جان متی ہیں -

### اشكال

اب بہاں بہت بڑاتو ی اشکال بیہوتا ہے کہ بید واقعہ جسا کہ آپ دکھور ہے ہیں غزوہ مرسیع کا ہے جو محر بن اسحاق کے قول کے مطابق زیادہ ہے زیادہ ہے بھی چیش آیا ، اس میں حضرت بربرة رضی الشھ نہا کا مکر میں موجود ہونا یہ کیسے مجھ ہوسکا ہے، جبکہ حضرت ما کشر رضی الشھ نہا کا حضرت بربرة رضی الشھ نہا کوئر بیدنا اور خرید کرآزاد کرنا اور کھر حضرت عاکشر ضی الشھ نہا کے کھر میں بیدر ہنا بیر کتے کہ ہے کید کی بات ہے۔

جس کی دلیل یہ ہے کہ جب بیآ زادہ و کی تو ان کے شوہر مغیب بہت پریشان ہوئے تو حضرت عباس اللہ عنوں اللہ عنہا ہے اس سے حضورا کرم اللہ عنہا تقا کہ دیکیوعباس کتی جیب بات ہے کہ مغیب بریرہ رضی اللہ عنہا ہے اتی محبت کرتا ہے اور بریرہ رضی اللہ عنہا مغیب سے اتی نفرت کرتی ہیں اوراس وفت حضرت عباس اللہ خود اسلام لا بچکے تھے اور حضرت عباس کے فتح کہ جس اسلام لائے تھے۔

لوّاس واسطے پید چلا کہ حضرت بریرۃ رضی اللّٰہ عنہا کے آنر ادبونے کا واقعہ فتح کمدکے بعد چیْس آیا ہے اور حضرت عا رُشیر رضی اللہ عنہا کے گھر بیٹ بیلور خادمہ آئی ہو یہاں <u>نسچ</u>یش ان کا گھر بیس موجود ہونا کیسے کچے جوا؟

## اشكال كاجواب

لوگوں نے اس کی متھ دوتو جیہات کی ہیں لیکن زیادہ طاہر بات سے معلوم ہوتی ہے کہ دھنرت بریرہ رضی اللہ عنہا اس وقت آزاد نہیں ہوئی تھیں، بلکداپنے موٹی کے گھر جی تھی، کین موٹی کے پاس ہونے کے باوجو دمجی مجمعی رسول کے کے گھر میں تعزیت عائشہ رفتیں واللہ اعلم۔

بہاں بید کو رفیس ہے کہ وہ متعقل طور ہے رہتی تھیں اور دھنرت عائشہ رفین اللہ عنہا کی خادمہ تھیں بلکہ بید ہے کہ وہ کھر جی تھیں اور دھنرت عائشہ رفین اللہ عنہا کے بارے میں اپنی معلوبات کا اظہار کیا۔ تو عین ممکن ہے کہ وہ کھر جی تھیں اور دھنرت کا ظہار کیا۔ تو عین ممکن ہے کہ ہوہ کھی تا اور دھنرت کا اظہار کیا۔ تو عین ممکن ہے کہ ہوہ کھی تا اور دھنرت کا اور دیسے تا کشہر فن اللہ عنہا تھیں اور دسے دیں اپنی معلوبات کا اظہار کیا۔ تو عین ممکن ہے کہ بیا تھی تھی تھی تا دیں دیں ہے کہ بیاتھ کیا تھیں ہے کہ بیاتھ کی تا دور دیسے تی آئی جائی ہوں۔ لا

"فقام رسول الله الله السيسية فاستعذر من عبدالله بن ابّي"

ای روز لیتی آنخصرت برے ورض الله عنها کی بات من کر کھڑے ہوگئے اور منبر پر کھڑے ہوکرا پ تے عبداللہ بن ابی سلول کے بارے میں معذرت جا جی یا مدوطلب کی۔

ل قعع البارى،ج:٨،ص:٣٩٩

### "فقال: يامعشر المسلمين من يعذرني ........ ومايدخل على أهلى إلامعي"

پھرارشاد فرمایا اے مسلمانو کی جماعت! ای خفس کے بارے میں کون مجھے معذور قرار دےگا، جس کی تکلیف رسانی میرے گھر تک بچنج کی جہ سیجیس نے میرے اہل خانہ پر الزام لگایا ہے، اور اس بدنا کی کو جھ تک لایا ہے۔ خدا کی هم! میں اپنے الل کو نیک اور پاک دامن ہی سجمتا ہوں اور جس آ دی کو اس اتہام میں شریک کررہے ہیں، اس کو اچھا آ دی جھتا ہوں، وہ بھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں نہیں جاتے گرید کھیں سے معرفی ہیں میرے گھر میں نہیں جاتے گرید کھیں سے معرفی ہیں میرے گھر میں نہیں جاتے گرید کھیں سے معرفی ہیں میرے گھر میں نہیں جاتے گرید کہ میں ساتھ میں وہ ہوں ۔

لینی مفوان بن معطل کہ جن کے بارے میں میرے علم میں سوائے خیر کے اور کوئی بھی بات نہیں اور وہ مجھی بھی میرک موجود گی کے ملاوہ میرے کھروالوں کے باس نہیں آتے ہیں۔

"اسع عداد" کااردو بیں مجمع ترجمہ کرنا برامشکل ہے، اس کا سنی بیہے کہ کو نُی شخص کھڑے ہو کر کیے کہ "من بعدونی من فلان" کون ہے جو جھے ظال فخص کے بارے بیں معذور قرار دیں یعنی بیں اس مخص کے بارے بیں چھوکارروائی کروں گا اور اس کارروائی ہے بیٹے ہوسکا ہے کہ میری طرف سے زیادتی ہورہی ہو۔

کین حقیقت میں وہ زیادتی نہیں ہوگی ،کون ہے جومیری اس بات کی تر دید کرے جو پچھے میں کہنے والا ہوں اس کے خلاف زیادتی نہیں ہے بلکہ میں اس میں معندور ہوں ، انتالہ بامعنی ہے۔

اب اس کواردو میں اس طرح لیا جائے گا کہ کون ہے جو چھے معذور قر اُرد ہے لیے آپ ﷺ نے لوگوں سے مید معلوم کیا کہ کون ہے، جو جھے عمیراللہ بن اُبی کے بارے میں معذور قر اردے اور اس کے مقابلے میں میری مدوکرے۔

## "فقام صعدين معاذ أحويني عبدالأشهل ........ أمرتنا فقعلنا أمرك"

سیکلام سنتے ہی حضرت معدین معاذی جو بنوعبدالاقبل کے سردار تنے وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں آپ کا عذر مانتا ہوں اور کوش کیا یا رسول اللہ! میں آپ کے اس تھم کی تغییل کرتا ہوں۔ اگر بیشخص میرے قبیلہ کا ہے تو ہمیں کی گرون ہار کر حاضر کرتا ہوں، اورا گربیہ جارے بھائیوں لیحنی فرزرج فبیلہ سے ہے تو آپ جو جھم دیں گئار کیا جائے گا۔
دیں گاری بڑل کیا جائے گا۔

## سعدبن معاذها كاتائيدود فاع پراشكال

یہاں اورا کیے مشکل کھڑی ہوگئی، دوبیر کہائں میں کہنے والے حضرت سعد بن معا ذی ہے۔ سعد بن معاذبی کے بارے میں آپ سننے ہوئے آئے ہیں کہ بنوقر بنظ میں شہید ہو چکے تھے اور غز و ہ ہوتر بطہ خند آ کے بعد منعمل ہوا تما تو آگر بیر مرسیح کا واقعہ خند آ کے بعد ہوا ہے لیجے میں جیسا کدائن اسحال کے کمیے میں اور ھے بیٹ جیسا کم موکن این عقبہ کتے ہیں تو سعد بن معاذ چھر کا اس وقت زندہ ہوتا کیے درست ہوا؟

#### جواب

اس واسطے علا مداہن عمبرالبررحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابن عربی نے بیہ کہا کہ ان کا نام یہاں پر راد کی کا دہم ہے۔ حضرت سعد بمن معافد تھے یہاں پر موجود نیس تھے ، بنواوس کے کوئی اور صاحب ہوں گے ، انہوں نے کہا ہوگا اور راوکی کو دہم جوااور تلطی سے حضرت سعد بن معافد تھے کا نام لے لیا۔

اور راوی کا وہم ہونا بھی اس لئے کوئی بعیرٹیس کہ ذیر کی رحمہ اللہ نے مختلف کو کوں سے جع کر کے اس کو اکٹھا کیا اور جع کرنے میں کوئی گزیز ہوئی ہوتو اس میں کوئی بعیرٹیس ۔

اور بعض حصرات نے اس اشکال کی وجہ سے ہید ہددیا کہ غزوہ مرسیع غزوہ خند ت سے پہلے واقع ہوا تھا اور عبداللہ بن عمر عظامی کا اس میں شریک ہونا لیلور تالع تھا نہ کہ بلطورائس ، کین دوسر سے قر ائن سے رہائے محموط نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ حضرت عاکتر رضی اللہ عنہائے فر مایا ہے کہ اکلت کا واقعہ نزول جا ہے ہے بعد کا ہے اور نزول جا ہے حضرت نے نب رضی اللہ عنہا کے ولیے میں ہوا، اور حضرت نے نب رضی اللہ عنہا سے نکاح غزوہ کی تھا۔ کے تنصل بعد ہواہے، جو یقینا غزوہ کا اتر اب کے بعد ہے۔ بھ

#### "قالت: فقام رجل من الخزرج ...... ولكن احتملته الحمية "

حضرے عائشہ رضی اللہ عنبافر ماتی جیں کہ حضرت سعد بن معافظہ کی بات من کر بنوٹن رج کے ایک صاحب کھڑ ہے ہوگئے ،اور جوصاحب کھڑے ہوئے تھے حضرت حسان بن ثابت تھا کی والدہ ان کی بچاز ادبین خصیں اورا نمی کے قبیلہ کی شاخ میں ہے تھیں، وہ کھڑے ہوئے والے صاحب قبیلہ ٹزرج کے سروار رسعہ بن عبادہ بھے تھے۔ پہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا حضرت سعد بن عبادہ تھا، کے بارے بیس فر ماتی جیں کہ اس سے میلے وہ ٹھیک ٹھاک آ دمی تھے، لیکن اس وقت آبا کی جمیت ان پرعالب آگئی۔

"القال لسعد: كذبت لعمرالله .....سا ماأحببت أن يقتل"

تو سدر بن معاذ کے ہے کہا، جنہوں نے کہا تھا کداگر آپ 🚳 تزوج کے بارے میں جو تھم دیں گے۔ اس پر ہم مل کریں گے۔

کے قتع الباری، ج-۸، ص:۳۷۱،۴۷۲

اس کا مطلب بیر تھا کہ آپ ہمیں آتل کرنے کا تھم دیں گے تو ہم آتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ بخداتم جموثے ہوتم آتل نہیں کر بکتے اور نہ اس پر قادر ہواورا گر تمہارے قبیلہ سے ہوتا تو تم بھی اس کے قتل کے تق میں نہ ہوتے۔

## "فقام أسيد ابن حضير وهوابن عم سعد ....... حتى سكتوا وسكتٍ "

یہ کن کر حضرت اُسید بن حضر کھ کوڑے ہوئے جو کہ سعد بن معاذ کے بچاز او بھائی ہے ، انہوں نے سعد بن عبادہ سے کہا کہ بخد اتم جمولے ہوئے ہوا ورمنافقین کی سعد بن عبادہ سے کہا کہ بخد اتم جمولے ہوئے ہوا ورمنافقین کی طرف سے ان کا دفاع کر رہے ہوئے اس کے منتج شن اوس اور تزرج کے قبیلہ کے حضرات ایک دوسرے کے لئے کھڑے ہوئے کہ بہاں تک کہ لڑائی شروع ہوئے کے بہا کہ کا دورا ہے تھا اور آپ بھی خاص ہوئے کے بہاں تک کہ دو مواصل کو دھیما کرتے رہے ، یہاں تک کہ دو ماصو میں ہوگئے۔

### "قالت: فبكيت يومي ذلك كله ...... فاذنت لهافجلست تبكي معي"

صفرت عائشرض الثدعنہافر ماتی جیں کہ بیس تمام دن روتی رہی، نہ آ نسو تھیتے تھے اور نہ فیندا آتی تھی، تو میرے والدین مجھ کو میرے پاس آئے وہ جی غزوہ اور کہیدہ خاطر تھے۔ بیس وورات دن برابر روتی رہی، نہ آنسو تھے نہ فیندا آئی، تھے یہاں تک کچھے لگا کہ اب میرا کلیوغم کے مارے پھٹے جائے گا والدین میرے پاس چیٹھے ہوئے تھے اور بیس رور ہی تھی، اور اس وقت انسار کی ایک خاتون اجازت کیکر میرے پاس آئی اور وہ بھی چیٹے کرونے گئی۔

## "قالت: فيمنا تحن على ذلك دخل رسول الله 🦓 .......... حين جلس"

ہم ای حالت پس بیٹے ہوئے تنے کہ ای دوران رسول کرتم ہے ادارے پاس تفریف لائے ، سلام کیا اورتشریف فر ماہوئے۔ منفرت عائشہرض الشعنبافر مائی ہیں کہ جب سے بید بات کی جاری اس وقت ہے آپ اس طرح سے میرے پاس آ رام سے نہیں بیٹھے تنے ، اوراکیے بہیند گذر چکا تھا کہ آپ ہے کے پاس میرے بارے میں کوئی وی ٹیمن آ رق تنی ، آپ ہے نے بیٹھنے کے بعد شہاد تمین پڑھی۔

## "لم قال: اما يعد ياعائشة! الّه بلغني ....... ثم تاب تاب الله عليه"

پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اے حاکشہ! مجھے یہ باتش تمہارے بارے بیں پیٹی ہیں، اگرتم ہے گناہ ہوتو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری پاک دائمی علی برفرمادے گا، اگرتم ہے کوئی گناہ ہوگیا ہے تو اللہ سے تو بہ کرو اور مففرت چاہو، اس لئے کہ بندہ آگرا ہے گناہ کا اقرار کر لے اور پھرتو بہ کر ہے تو اللہ تعالیٰ بحض دیتا ہے۔

"قالت: فلماقعنی وصول الله هم مقالته ......... ماآدری ماآقول لرصول الله ه" " معرّت عاکثرمنی الله تعالی عنبافراتی بین که جب آپ هست این بات بوری کردی تواس وقت

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

میرے آ نسوخنگ ہوئے یہاں تک کرایک قطرہ بھی آ نسوکا یا تی ٹیس رہا، تو میں نے اپنے والدے کہا کرآپ میری طرف جواب دیں ان یا توں کا جو کچھ حضور ﷺ نے فرایا ہے، انہوں نے کہا کہا اللہ کی تم اجھے ٹیس معلوم کہ میں رسول اللہ ﷺ کوکیا جواب دوں کے مریش نے اپنی والدہ ہے کہا تو انہوں نے بھی بھی جواب دیا۔

# پا كدامنى وحسنِ گمان بھى اور تائىدر حمانى شاملِ حال

#### "طَقَلَت وَأَنَا جَارِية حَدَيثَة السن ........ وَاللَّهُ يَعَلَمُ أَنِي بِرِيثَة لَتَصَدَّقِني"

جب شں نے ان کو جواب سے عاہز دیکھا تو خود ہی جواب دینا شروع کیا، حالا نکدش اس وقت کم عمر تھی ، قرآن بھی بہت زیادہ نہیں پڑھا تھا بقر میں نے اس وقت کہا کہ اللہ کی تھم ایکھے پتہ ہے آپ لوگوں نے وہ بات من کی ہے جولوگ پھیلارہے ہیں، بہال تک کہ وہ آپ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے اور آپ نے اس کی تقدیق کر کی ہے۔ اگر میں ہیکھوں گی کہ شری بری ہوں تو آپ میری تقدیق ٹیٹیس کریں گے، اور اگرا عمر اف کر لوں اور اللہ جاتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو پھر تھدیق کریں گے۔

لیعنی میری طرف سے شبہ پیدا ہوگیا، اب اگر شرا پٹی ہے گناہی بھی بیان کروں تو آپ جھے سپانیں جانیں گے، ہاں اگر میں گناہ کا اقرار کرلوں جس کا الزام جھے پر لگایا جار ہاہے، اور میں ورحقیقت اس سے پاک ہوں، تو آپ مانیں گے۔

### " الْوَالَّةُ لِأَجِد لِي وَلَكُمْ مِثْلًا .......... عَلَى مَا تَصِفُونَ "

تو الله كالمم إلى النج اورآب كے لئے كوئى اور مثال ليم باتى سوائے بوسف اللہ كا والديسى حضرت يعتوب الله كے بيالغاظ كر جود عشرت بوسف اللہ كاك بارے بس كيا تھے۔

﴿ لَفَصَرٌ جَعِيْلٌ وَالْمَالُمُصَعَّعَانُ عَلَى مَا تَعِيقُونَ ﴾ ترجہ:اب تو برے لئے مبری پہڑے۔اور جوہا تیں بنائی جاری ہیں،ان پرانشدی کبددددکارہے۔

## "لِم وبعولت قاضطجعت ...... أن الله منزل في شأني وحيا يعلي"

یر سب با تمی کینے کے بعد میں اٹھی اوراپ بھتر پر چہرہ دوسری طرف کر کے لیے گئی، میرے ذہن میں پہلین تو تھا کہ اللہ تعالی بھے انثاء اللہ بری کریں کے لیکن اللہ کھتم ! میرے ول میں یہ بات بھی تیس آئی تھی کہ اللہ تعالی میرے بارے میں کوئی وی نازل فرما کیں گے جس کی قرآن میں تا تیامت تلاوت کی جائے گی۔ ''لشانی فی نفسی ..........وی وصول اللہ 8 فی اللوم و و فیا یسر تنبی اللہ بھا" میر امعاملہ میرے دل میں اس سے کہیں زیادہ حقیر تھا یعنی میں اپلی حیثیت اتنی نہ جھی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے شل کوئی بات کریں اور قرآن میں وہ پڑھی جائے، ہاں سے امید تھی کہ آپ ہے کو خواب میں کوئی بات یا کوئی چیز دکھا دی جائے اور اللہ جل شانہ جھے اس کے ذریعہ بری فریادیں گے یعنی میری ہے گنا تھ کے لئے کوئی خواب دکھا جائے گا۔

## "فوالله ما وام وصول الله همجلسه ....... من ثقل القول الذي الزل عليه"

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ہاتی ہیں کہ اللہ کی تم !اس کے بعد رسول اکرم ﷺ اپنی جگہ سے ایٹی جگہ سے ایٹی جگہ سے ایٹی جگہ کی شاہد میں اللہ تعالیٰ عنہا فر ہاتی ہیں کہ آپ ﷺ کو دی کی حالت طاری ہوگی ، لینی آپ ﷺ کو اس کیفیت نے آپ گئے ججرہ اس کیفیت نے آپ گئے کو دی کی شدت کی دجہ سے طاری ہوجایا کرتی تھی ، یہاں تک آپ گئے کے جزر القدس سے پسینہ کرنے لگا جیسے جمان کے موتی ہوتے ہیں ، حالا تکہ وہ سردی کا دن تھا ، بیتی اس کلام کے دزن کی دجہ سے ہوتی تھی ، لینی جوکلام مبارک آپ کے پہرائی گئا تھا اس کی شدت اتنی زیادہ ہوتی تھی شخت سردی کے ایام میں بھی بھی آپ گئا تھا۔

میں بھی آپ کے جم مبارک سے بیسنہ کیلئے گئا تھا۔

### "قالت: فسرى عن رسول الله ، وهويضحك ..... اما الله فقدير أك"

حضرت عا نشرد ضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کر ہم ﷺ ہے وہ کیفیت اس حالت ہیں زائل ہوئی کہ آپ ﷺ تھک رہے تھے بعنی جب بید دی کی یہ کیفیت ٹتم ہوگئی اور مشقت کی وجہ سے تھکا و من تھی ، تو آپ ﷺ نے جم فرمایا اور سب سے پہلی بات بیفر مائی کراے عائشہ اللہ نے تمہاری یا ک دامنی بیان فرمادی۔

# شكرييسا فارنبيس بلكهنا زمجوني

"قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه ........ فإني لاأحمد إلاائلُّه عزوجل"

جب آنخضرت فل نے یہ فرمایا تو میری دالدہ نے بھے سے فررا کہا کہ اضوء آنخضرت فلکا تشکر ہیا ادا کرو، تو بیس نے کہا خدا کی ہم ایش آپ فلک کا تشکر ہیا داکروں گی۔ بلکہ اپنے پروردگا کا تشکر ہیا داکروں گی۔ جب حضرت عائضرض اللہ عنہا کی برات اور پاکدائن پروئی تازل ہوئی تو ام المؤمنین عاکشرض اللہ عنہا پرائی ہوئی کرتما م گلوق سے نظر انھائی ورنہ بیا نعا بات ہوئی اور تا تیدین دی سب کی رمول اللہ فلکی ورنہ بیا نعا بات ہوئی واقت تھیں کہ کی رمول اللہ فلکی و جب سے حضرت عاکشرضی اللہ عنہا بی باخو بی واقت تھیں کہ حس سے حضرت عاکشرضی اللہ عنہا کا اس حالت سبے خودی جس محلم نبوی سے انکارکر تاکمش ادائے تا نی نائد کا داب بنا آشاکی علامت ہے۔

ناز کی حقیقت یہ ہے کہ دل ودہاغ جس کی محبت سے لبریز ہوزبان سے اس کے خلاف المهاروا نکار، بھرباطن میں بینی دل ودہاغ عشق ومحبت ہے مخور ہوں کے نظامیر میں ناز تھا۔

در نه طاہر ہے کہ نی کریم ﷺ کی محبت وعظمت معنزت عائشہ رضی انتُدعنہا کے سواکس کے دل ہیں ہوگی ، اور معنزت عائشہ رضی انڈ عنہا بھی جانی تھی کہ جو بچھ برائٹ نازل ہوئی وہ معنورا کرم ﷺ کے فغیل ہی ہوئی لیکن سد بیوی کامثو ہر کے ساتھ ایک نازے۔ ہے

## آيات برأت

"قالت وأنزل الله ...... ثم أنزل الله تعالىٰ هذا في برأتي"

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی جیں کہ اللہ تعالیٰ نے بید دس آیات میری برأت میں نازل ..

فرما عين:

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاوًا بِالْإِفْكِ عُصْنَةً مِنْكُمْ ﴾ ترجمه: نيتن جانوكه جودك يهوني تهت كمر كراات ين، ووتهار سائد رسى كاليك ولسب-

اورمیرے رب نے میری ہے گنائی کو ظاہر فر مادیا۔

"قال أبوبكر صديق وكان ينفق ....... أبداً بعدالذي قال لعائشة ماقال"

حضرت صدیق اکبری، حضرت مطی بن اُ ثاثیہ کے اوپر صدقد کیا کرتے تنے رشتہ داری کی وجہ سے اوران کے فقر کی وجہ سے، چنا نچہ اس واقعہ کے بعدانبوں نے تسم کھائی کہ مسطح بن اٹا شد کے اوپر پکوٹرج نہیں کروں گا، اس کئے کہ حضرت عاکثہ وضی اللہ عنہا پر تہمت انگانے والوں میں سے تنے۔

> "فانزل الله تعالىٰ......وقال: لاانزهها منه ابداً" چنانچاللىقال ئے بیآیت نازل فرائی:

اع قبال ابين المجوزى: المقالت ذلك ادلالا كمايدل الحبيب على حبيبه. وقبل أشارت الى افرادالة تعالى بفرقها ( ((فهر اللى أنزل برأتي)) فناسب افراده بالحمد في الحال. ولا يلزم عنه ترك الحمدبعدذلك. و يحممل أن تكرن مع ذلك تسميكت بطاهر قولة لها ((احمد ى الله)) ففهمت منه أمرها بالراد الله تعالى بالحمد قلالت ذلك، و ماأها له الله من الأفقاط المذكورة كان من ياعث الفضيه. فتع البارى، ج: ٨، ص: ٢٤٤٤

﴿ وَلا يَسْالُولُ وَالْعَصْلِ مِنكُمُ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْغُرُبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَ وَلَسُفَلُوا وَلْيَصْفَحُوا وَالَّا تَوجِلُونَ أَن يَعْفِرَ اللَّهُ لَكُمُ رَوْلِللَّهُ خَفُوزٌ وَجِيهٌ

ر جمہ: اورتم میں سے جوالی خیر میں اور مالی وسعت رکھتے
میں ، وہ اسی تم سکھا کیں کہ وہ رشتہ داروں ، سکینوں اور
اللہ کے داستے میں جرت کرنے والوں کو پھوٹیس دیں گے،
اور آئیس چاہئے کہ معانی اور درگذر سے کام لیس ۔ کیا
تحمیس یہ پہند ٹیس ہے کہ اللہ تجہاری خطا کس بخش دے؟
اور اللہ بہت بخشے دالا ، برام ہم بان ہے ۔

اس کے بعد حصرت ابو بکر میں کہتے گئے کہ یس تو خوش ہوں کہ اللہ چھے بخش دے ، اور پھر وہ منطح ہے جو سلوک کیا کرتے تتے وہ جاری کردیا لین نفقہ دوبارہ جاری کردیا ، اور کہنے گئے بخدایش اس سلسلہ کو بھی بندنہ کروں گا۔

# حق کی گواہی مقابل ہے بھی

"قالت عائشة: وهي التي تساميني ....... فعصمها الله بالورع"

حضرت عا کشرصی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضورا کرم کی تمام از داج میں زینب میرے برابر کی مخص ، اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضوں ، اللہ نے ان کو تحفوظ رکھا لین حضرت زئیب ہی وہ تھی جواز داج مطہرات میں میرے ساتھ سب سے زیادہ مقابلہ کیا کرتی تھی تو اگر کوئی غلط بات کہتی تو میرے بارے میں ریکہتی ، انہوں نے بھی کہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کوتھوئی کی وجہے مخوظ رکھا۔ ۔

#### "قالت: وظففت أختها حبنة ...... فهلكت من هلك"

------

حضرے عائشہ رمنی اللہ تعالی عنہا فرباتی ہیں کہ تگر ان کی بہن حسنہ نے لڑائی شروع کردی، اور وہ بھی تہت لگانے والوں کے ہمراہ ہلاک ہوگئیں۔

بعنی بیے خیال کر کے کہ معزت عاکشرونی اللہ عنہا کے بارے میں ایمی یا جمل مشہور ہوں گی تواس سے حعزت زمیب رضی اللہ عنہا کو فائدہ پنچے گا مالائکہ خود معزت زینت بنت جحش رضی اللہ عنہا نے معزمت عاکشرونسی اللہ عنہا کی یا کدوائمی کی گوا ہی دی۔

#### "قال ابن شهاب قهذا بلغني من حديث هؤلاء الرهط"

ا بن شہاب حدیث بیان کرنے بعد فر ماتے ہیں کدید حدیث چار آدمیوں سے جھے کیٹی لیٹی حضرت عروہ بن زیبر، معیدا بن المسیب ، علقہ بن وقاعی اور عبیداللہ بن عبداللہ بن عنید بن مسعود ہے۔

#### "ثم قال عروة: قالت حائشة ....... ماكشفت من كنف أنثي قط"

حصرت مروہ بن زیررض اللہ من اکتبے ہیں کہ پھر حضرت حا تشریض اللہ عنہائے کہااللہ کی تم وہ فخض جن کے بارے میں کہی گئی تھی وہ بات بڑ کہی گئی تھی لین حضرت مقوان بن معطل ﷺ وہ ان با تو ل کوس کر تجب کرتے اور کہتے سجان اللہ، اس اللہ کی تم اجس کے باتھ میں میری جان ہے میں نے بھی کسی محورت کا پروہ کھولا ہی نہیں لیتی جب بیٹو برت ہی ٹین آئی بھر یہ بہتان کی اور جاراع کیا!

## اهٔ کال اوراس کی تطبق

اب اس میں ایک اور بہت برااشکال ہوجاتاہے وہ سے کدابوداؤ در علیادی، حاکم ، مشداحد اور ابن حیان وغیرہ میں حضرت ابوسید ضدری کے دوایت ہے کہ حضوراکرم لیے کے پاس ان کی بیوی شکایت لے کر آگی تھی اور بید کہا تھا کہ یہ جمعے مارتے بھی ہیں اور دات کوسو جاتے ہیں تو طلوع آ قرآب کے بعد تک سوتے ہیں وغیرہ و شیرہ -

جبکہ اس حدیث میں کہتے ہیں کہ ٹیس نے کی مورت کا پر دہ بن نہیں کھولا ، جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ امھی نکاح ہی نہیں کیا ، حالا نکد دہاں معلوم ہور ہاہے کہ یوئی گلی اور ان پر شکایت بھی پٹی آئی۔

اس کا جواب امام تیمنی رحمہ اللہ نے بیاد یا ہے کہ میہ جوروایت ہے بیرواقعہ پہلے کا ہے اور نکاح بعد میں ہواہوگا۔اس واسطے اس وقت کا واقعہ بیش آیا کیکن جس وقت میہ کہ رہے ہیں اس وقت نکاح نہیں کیا تھا۔

اوردومر اجواب يبعى موسكا ب كداكر نكاح برقق "ها كشفت من كنف الني" يمراديب ك

"على سبيل الحوام" يتى حرام طريق يركى عورت كاسترنبيل كهولا-

لیکن بهجواب اس لئے کرور ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ "ما کشف من کنف انھی لا على سبيل المحلال و لا على المحوام"انبوں نے دونوں كاني كردي\_

لہٰذاامام بیمِقْ رحمۃ اللّٰدعليه کا قول زيا دوراخ ہے کہ بعد میں نکاح ہوا ہوگا۔ في

"قالت: ثم قعل بعد ذلك في سبيل الله"

حضرت عائشرضی الله تعالی عنبا فرماتی میں کداس کے بعد حضرت صفوان بن معطل علی اللہ کی راہ یں

٣٢ ا ٣- حدثتي عبدالله بن محمد قال: أملي على هشام بن يوسف من حفظه قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: قال لي الوليدين عبد الملك: أبلغك أن عليا كان فيمن قلف عائشة؟ قلت: لا، ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أبو سلمة بن عبدالرحمان وأبوبكر بن عيمة الرحمين بن الحارث أن عائشة رضي الله عنها قالت لهما: كان على

﴾ فقي منن أبي داؤد والبزاز وابن معد وصحيح ابن حيان والحاكم من طريق الاعمش هن أبي صالح عن أبي سعيد ((أن أمراة صفوان بن المعطل جاءت الى رسول الله 🏶 فشالت: يارسول الله ان زوجي يصريني اذا صليت، ويقطرني اذا صممت. ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال وصفوان عنده، فسأله فقال: أما قولها يطريني (١٤ صليت فبانهنا فبقرأ مووتي وقد نهيتها عنهاء وأماقولها يقطوني اذا صمت فانا رجل شاب لا أصبرء وأما قولها اني لا أصلي حتى تطلع الشبس فانا أهل بيت قد عرف لنا ذلك فلا تستيقظ حتى تطلع الشمس)) الحديث قال البزاز: هذا الحديث كبلامه منكر، ولمل الأحمش أخذه من غير لقة فذلسه فصار طاهر سنده الصحة، وليس الحديث هندي أصل انتهي. وما أهلمه به ليس بقادح. لأن ابن معيد صوح في روايته بالتحديث بين الأحمش وأبي صالح. وأما وجالد قرجال الصحيح، ولما أخرجه أبوداؤد قال بعده: رواه حماد بن سلمة عن حميد عن ثابت عن أبي المتوكل عن النبي ، وهذه متابعة جيدة تؤذن بأن المحديث أصلا، وغفل من جعل هذه الطريقة الثالية علة للطريق الأولى. وأما استعكار البزاز ماوقع في متنه فسم اده أنه مخالف للمحديث الآتي قريبا من رواية أبي اسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عالشة في قصة الإفك قالت: فيلغ الأمر ذلك الرجل فقال: صبحان الله، والله ماكشفت كنف أنفي قط، أي ماجملتها، والكنف يفتحمن الترب الساتير، ومنه قولهم أنت في كنف الله أي في صتره، والجمع بينه وبين حديث أبي سعيد على ماذكر القرطبي أن مراده بقوله ماكشفت كنف الني أي بزنا. فتح الباري، ج: ١٨، ص: ٢ ٢٦، ومنن ابي داؤد، وقم: ٢٢٥٩، و مستد أحمد، وقع: 1 - 18 ()، وصحيح ابن حيان، وقم: 1584 ، وسنن الكبرئ للبيهقي، وقم: 349 م

مسلمافي شألها، قراجعوه قلم يرجع. وقال: مسلما، بلاشك قيه، وعليه وكان في أصل العميق كذلك. •ر

ترجمہ: امام زبری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جھے ہے ولید بن عبد الملک بن مروان نے یو جھا کیاتم کومعلوم ب كەھىزت على 🚓 بھى حصرت عا ئشەرىنى اللەعنبا يرتېمت لگانے والوں ميں شائل تنے؟ ميں نے كہائہيں ،البستہ تمہاری قوم قریش کے دوآ دمیوں نے ،جن کا نام ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن ادر ابد بحر بن حارث ہے، جھ سے ذکر کیا ہے کہ حضرت عا نشدرضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تحس کہ حضرت علی 🚓 ان کے اس معالم طبح بٹس خاموش ہتے ، مجر لو کول نے زہری رحمہ اللہ رہشام بن بوسف ہے دوبارہ ہو چھا تو انہوں نے کوئی جواب نبیس دیا۔ اور پھرانہوں نے بلاسی شک وشبد کے لفظ "مسلماً" بیان کیا اور لفظ"علیه" کا بھی انہوں نے اضافد کیا۔

# حضرت علی کا اس معالم میں خاموش رہے

حضرت امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ولیدین عبد الملک نے کہا، ولیدین عبد الملک بیر ظیفہ بوامیہ میں سے ہے اور امام زہری رحمہ اللہ کے زمانہ میں موجود تھا، آواس نے کہا کہ کیا آپ کو یہ اطلاع کی سے کہ حفرے ملی دان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت عائشرضی اللہ عنها يرتبست لكا في تھي العياذ بالله -

"قلت إ" توجى نے كہا كرميں يعن امام ز برى نے وليد بن عبد الملك سے كہا كر حفرت على الله نے تبهت نہیں لگائی تھی۔

"ولكن قد أعبونى وجلان الغ" لكن جحة بن كاتوم كيفي قريش كدوافرادابوسلم بن عبد الرحمان اور ابو يكر بن عبد الرحمان بن حارث نے جمھے بدبات بتائي ہے كه حضرت عائشہ رضى الله عنها نے ان وولول سے كماتھا كر "كان على مسلما في شانها"۔

ايم معنى بيه وسكتا ب كريافظ "مسلما" بعينداسم الفاعل محى يزحا كياب كرهنزت على الهان ك معامله مين تسليم كرنے والے تھے لينى كەمفرت عائشەمدىقد دىنى الله تعالى عنها كول اورمؤقف كوتىلىم

وومرامعتى ربوسكائي كربعض حفرات في "مسلما" كمعنى "كمان مساكعاً" ك ين الين وه حفرت عائشرض الله عنباك معامله من خاموش تع-

ل الفردية البيخارى

خاموش ہونے کامعنی ہے کہ وہ ان لوگوں میں داخل نہیں تتے جو با تمیں بنار ہے تتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ صنبار پہتین نگارے تتے۔

تیسرامتی بیروسکتائے کداس کو "مسلما" (بلعیع اللام) بھی پڑھا گیاہے جس کے معنی بیر ہوں گے کدان کواند کی طرف سے سلامتی عطا کی گئے تھی۔

الله تعالى نے ان كوحفرت عائشرضى الله عنها كے معالمہ ميں سالم ركھا تھا سلامت ركھا تھا، حضرت عائشہ رضى الله عنها كى شان كے عائشہ رضى الله عنها كى شان كے خلاف ہو۔ خلاف ہو۔ خلاف ہو۔ خلاف ہو۔

چوتھامینی مصنف عبدالرازق کی ایک روایت پس "فیسَسلَّ مسا" یا" فیسُسلَسسا" کے بجائے "مسیسنا" آیا ہے اور "کسان حسلی مسیسنا کھی شالھا" کہ حضرت کی بھی حضرت عاکثر رضی اللّہ عنہا کے معالمہ پس پُری بات کرنے والے تئے۔

کین امام بخاری رحمہ اللہ نے بیر دوایت لقل نہیں کی ، کو یا اس روایت کو درست تسلیم نہیں کیا حمیا اس لئے کہ اس کی نسبت میچ نہیں ہے۔

## ناصبيون كاخبث بإطن اوراس كاجواب

اورا کربالفرض بیردوایت کی طرح کین ثابت ہو بھی جائے تو "مسیٹ فی شالھا" کے معنی ہرگزیہ نبیل کہ انہوں نے حضرت عاکثر رضی اللہ عنہا پر تہت لگائی تھی بلکہ حضرت عاکثر رضی اللہ عنہانے یہ بات کی ہے کہ "محان مسیٹا فی شالھا" تو اس کا اشارہ اس واقعہ کی طرف ہے جو آپ نے افک کے واقعہ میں پڑھا تھا کہ حضرت اسامہ بھے نے تو بہت کھل کر ہے کہا کہ حضرت عاکثر رضی اللہ عنہا پر بیا تھا م غلطہ ہے اور جمعے سواسے خیر کے اور کوئی بات حضرت عاکثر رضی اللہ عنہا کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔

 بات بنادے گی ۔اس لئے نہ تو تہبت لگا کی تھی لیکن ساتھ میں یہ کہ اس طرح جم کران کا دفاع بھی نہیں کیا تھا جس طرح معفرت اسامہ بن زید**ے** نے کہا تھا۔ ال

،اوراس کا اثر حضرت عا نشدرضی الله عنها برے شک رہا یماں تک کہ جب مرض الوفات کا واقعہ بیان کر رہ کا گل تو حفرت عباس الله كانام ليا حفرت على كانام نيس لياءاي ويهد الكدان كرول ميس اس بات كي تعوز ي ي ر جھ تھی کہاس طرح انہوں نے جم کر کیوں تر ویونیس کی۔

تواس کواگر "مسسف فی شالها" تے تبر کرویا بوتواس ش بھی پھے دیونیس ہے۔ اگر مصنف عبد الرزاق كي روايت كسي درج مين محيح ثابت موجائ ليكن محمح بات به ب كه وه ثابت نبيس ب، اور امل المسلما" يا "مسلما" ب- ال

٣٣ / ٢ ـ حدثت امومي بن إسماعيل: حدثنا أبو هوافة، هن حصين ، هن أبي والل: حدثتي مسروق بن الأجيدع قال:حيدثني أم روميان ،وهي أم عالشة رضي الله عنهما قالت: بيسها أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت امرأة من الأنصار، فقالت: فعل الله بفلان وفعل بيفيلان ، فيقالت أم روميان: وما ذاك؟ قالت: ابني فيمن حدث الحديث قالت: وما ذَاكِ اللَّهِ : كَذَا وَكَذَاء قَالَتَ عَالَشَة: صمع رسولَ الله 🏶 ؟ قَالَتَ: نَعَمَ ، قَالَتَ: وَأَبُو يـك. 18الت: نعيه فعرت مغشيا عليها . فعاأفالت إلا وعليها حمى بنافض فطرحت عليها ثيابها فغطيتها ،فجاء النبي 🏨 فقال: ((ماشأن هذه؟)) فقلت: يا رسول الله أعملتها الحسي بسافين. قبال: ((فيلعل في حديث تحدث؟)) قالت: لعم: فقعدت حالشة فقالت: و الله لته. حلفت لاستبدقوني ،ولشن قلت لاتحذروني ،مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه ﴿وَاللَّهُ \* الْمُسْعَمَانُ صَلَى مَا تُصِفُونَ ﴾ قالت: والصرف ولم يقل هينافانول الله عادما. قالت بحمداهلا يحمدا حدولا بحمدك.[راجع: ٣٣٨٨]

إِ الطَّاهِ أَنْ تَسَهُّ هَذَهُ اللَّفَظَّةُ الِّي عَلَيْجَةً مَنْ حَبَّتُ الدَّلَّمِ يَقَلُّ مَثَلُ مَاقَالُ أَسَامَةً بِنْ زَيْدٌ: أَهْلَكُ، و لا تعلم الاخير أ، بـل قـال: لـمهـطيـق الله صـليك والنـسـاء سـواها كثير، ومن هذا أن بعض الفلاة من الناصبية تقرير ا الى بني أمية بمـله اللفيظة، فيهوي الله تصالي الزهري خيراً حيث بين للولية بن عبدالعلك ما في الحديث العلكور. عمدة اللاری، ج: ۱۵ می: ۴۹۹

ال صدة القارى، ج: 9 11، ج: ١٤ ، و فعج البازى، ج: ١٣٣٤، ص: ٤

# ام رومان رضی اللّه عنها ہے روایت کرنے میں شبہ

حضرت مسروق بن الا جدع فرماتے ہیں کہ مجھے امرومان رضی اللہ عنہائے بیرحدیث سنائی ،ام رومان حضرت صدیق اکبر پھلیکی اہلیہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ہے۔

اس بیل بعض لوگول کوشیہ پیدا ہوا ہے کہ مسروق بن الا جدر گا تا کا مروہان رضی اللہ عنہا ہے کیے ہوگیا کہ مسروق بن اللہ عنہا ہے کیا کہ کوگھا میں میں ہوگیا تھا، تو اس کی کوچہ ہے انہوں نے کہا کہ مسروق بن الا جدر گا اگر چہ حضور کے عہد میں پیدا ہو بچھے تنے کیکن اس قابل نہیں سے کے دیرے دنور دان رضی اللہ عنہا سے لیے اوران سے صدیف سنے۔

اس اشکال کا سارا دار دیداراس بات پر ہے کہ ام رو مان کے بارے بیس پی تصور کیا جائے کہ حصور کھے کے عہد مبارک بی جس وفات یا گئی تھی۔

یہ بات واقدی نے کی ہے اور واقدی محدثین کے ہال قائل احتار خیس ہے ،اس لئے اس بات کو

درست نہیں سمجھا جاسکیا کہ حضرت ام رو مان رضی اللہ عنہا آپ 🐞 کے عہد مبارک ہی میں وفات یا بیکی تھی -سے بات بیہ کدام رومان رضی اللہ عنها بعد میں بھی زندہ رہیں اور پھرمسروق بن الا جدع ہے ان کی ملاقات ہوئی اور پھران کو میرمدیث سائی۔واقدی کی ایک روایت کی بنیا دیرسجے بخاری کی اس روایت پراعتراض

رضی الله عنها بیشی ہوئی تھی ،اسے میں انسار میں ہے ایک تورت آئی اور آ کروہ باتیں کرنے تھی۔

كَمَيْكِي كه "فعل الله بقلان وفعل بفلان المغ" كرالله فلان كالياكرے، فلان كالياكرے، فلال هخص كوبرا بحلاكها\_

"فسقسالت أم رومسان: ومسا ذاك؟ السع" ام دومان رضى الله عنهائ كهاال فخص كوكيول برا بھلا كہدرتى ہو، بدوعا كيول دے ربى بولواس نے كہا كديس جس كو بدوعادے ربى ہول وہ ميرا بيٹا اى ب اور بدان لوگوں میں ہے جنہوں نے یا تیں بنائی ہیں۔

"إلى ومسروق لم يشارك أم رومان وكان يترسل هذا الحديث عنها ويقول ((مسلت أم رومان)) فوهم حصين فيه حيث جعل السائل لها مسروقاء أو يكرن بعض النقلة كتب ستلت بألف فصارت ((سألث)) فقرلت بفتحين، قال علي: ان بمعض البرولية فيدرواه هن حيصين هي الصواب يعني بالمتعنة، قال وأخرج البخاري هذا المعديث بناء على ظاهر الاتعسال وليم ينظهر له حلة انتهى، وقد حكى المزي كلام الخطيب هذا في التهذيب وفي الأطراف ولم يتعقبه بل أقره وزاد أنه روى مسروق عن ابن مسعود عن أم رومان، وهو أشبه بالعمواب. كذا قال. وهذه الرواية شاذة وهي من المزيد في متصل الأساليد على ماستوضحه. واللهي ظهر لي بعد التأمل أن الصواب مع البخاري، لأن همدة الخطيب ومن تبعه في دعوى الوهم الاعصماد على قول من قال ان أم رومان مالت في حياة النبي عَيْبُ سنة أربع وقبل سنة خمس وقبل مست، وهو شبيء ذكرة الواقدي، ولايعقب الاسائية الصحيحة بما يأتي عن الواقدي. وذكره الزبير بن بكار بسنة مسقطع فهد ضعف أن أم روصان صالت منة ست في ذي الحجة، وقد أشار البخاري الى ود ذلك في تاريخه الأوسط والمستغير فتقال يتعيد أن ذكر أم وومان في قصل من مات في خلافة عضانٌ روى على بن يزيد عن القاسم قال ماتت أم رومان في زمن البي 🥮 سنة ست، قال البخاري وفيه نظر، وحديث مسروي أسند، أي أقوى استادا وأبين الصالا التهبي. وجبرم اينزاهينم البحرين بأن مسروقا سنيع من أم زومان وله خمس خشرة سنة، فعلى هذا يكون سماعه منها في خلافة عمر لأن مولة مسروق كان في سنة الهجرة ولهذا قال ابر نميم الاصبهاني عاشت أم رومان يعد البيي 🌯 - فتح الباري، ج: ٢٠ ص: ٣٣٨، و عمدة القارى، ج: ٢ ] ، ص: ٩ ٣٠٠

" المالت وما ذلک الله" ام رومان نے کہا کہ کیابات ہے جوتمہارے بیٹے نے بنائی ہے تو انہوں نے کہا کسیہ باتس بنائی میں اوروا قدا فک بیان کیا یعنی حضرت عائشہر ضی اللہ عنہا پر جوتہت لگائی گئی تھی اسکا قصہ بیان کیا۔

" فحالت هائشة: صعع دسول الله ؟ الغ" توحفرت عائشه مثم الله عنه بسا كدوه يد بات كدوي به توصفرت عائشه من الله عنهان يوجها كيارسول الله الله في نيم يه بات كى ہے؟ تو اس نے كها كى بال، چر يوچها كياصد يق اكبر پر خدنه بحى كى ہے؟ تو اس عودت نے كہا كى بال!

''فنخوت مغشیا علیہا المنے'' تو حضرت عائشرضی الله عنہا کر پڑی اس حالت بی کہ صدمہ کی وجہ سے ان پر شخی طاری ہوگئی، اس کے بعدوہ ہوش بین بیس آئی گر اس حالت بیس کہ ان کے او پرلرزے سکے ساتھ بخار چڑ حابوا تھا، بیٹن بخار کی وجہ سے کچکی طاری تھی۔

"فسطوحت الغن" تواُم رومان رضی الله عنهائے حضرت عائشہرضی الله عنها کے او پر اسپنے کپڑے ڈال دیے اوران کوڈ ھانپ دیا۔

" فسجاء النبى فل فقال: ماشان هذه ؟ الغ" حضوراكرم قل تشريف لائر ، آپ فل فرام الله عنها كر ، آپ فل فرام روان رضى الله عنها عنها و بخارج حد الله عنها و خارج ها الله عنها و خارج ها كرام و الله عنها منها كرام و الله عنها منها كرام و الله عنها منها كرام و الله عنها كرام و الله كرام و الله عنها كرام و الله كرام و الله عنها كرام و الله عنها كرام و الله كرام

"فقعدت عافشة فقالت: والله لئن حلفت الع" پر حضرت عائشرض الله عنها ال

"قالت: وانصوف ولم بقل شيئا النع" آپ تفريف لے گے اوراس وقت کچر کہائيس، مجراللہ تعالی نے ان کاعذرنازل فر مادیا۔

ام رومان رضی الله عنها کابیرواقعہ جو یہاں آیا ہے تو اس میں اور پہلی حدیث میں بیان کروہ واقعہ ا کا۔ میں بعض جز دی تفصیلات میں تھوڑا بہت فرق ہے۔

اس فرق میں بعض حضرات نے مختلف طریقوں سے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے لیکن میں سجھتا ہوں کہ تطبیق دینے کی حاجت نہیں ،اس لیے کہ دوا بھول میں اختلاف کسی مرکز کی اور جو ہری معاملہ میں تو ہے ہی ٹہیں ، پھر جز وی تفصیلات ہیں جن کی دجہ سے راوک کی روایتوں میں تھوڑ اسا فرق واقع ہوا۔

حضرات محابہ کرام ہوں یا تا بھین ہوں یا تئع تابھین کے ہوں وہ احادیث کے مرکزی اور جو ہری مغبوم کو محفوظ رکنے کا پوراا ہتمام فرماتے تھے کین جز دی تفصیلات میں کمیں کمیں اتنا ہمتمام ٹیس کرتے تھے۔ ایک نے ایک طرح روایت کر دیا اور دوسرے نے دوسری طرح روایت کر دیا۔ اس طرح سے نہ روایت کی بحثیت مجموعی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے اور ندان حفرات پر کوئی الزام عائد ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔

يدايك طبعى اورفطرى بات بي كرتموز ابهت فرق موى جاتاب، آج كل توكوني حدد حساب بي تبيس ربا-

## مثال- ہے احتیاطی کی حدہوگئی

ایک دفعہ مولانا منظورا حمد چنیوٹی رحمہ الاند تشریف لائے تھے، یکھ بات کر رہے تھے تو جو صاحب ان کے ساتھ آئے ہوئے ساتھ آئے ہوئے تھے، یس نے ایک جملہ کہا جو چھالفاظ پر مشتل تھا، دومولانا ڈراس ٹیبل سکے تو بو چھا کہ کیا کہا؟ ان صاحب نے ان چھ لفظوں کو بیان کرنے جس اور دوایت کرنے جس شین غلطیاں کیس۔ ای وقت جس نے جو بات کئی تھی اس کو تھل کرنے جس تین غلطیاں میرے سامنے کیس سیس نے اس کو کہا کہ جس نے بیٹیس کہا تھا بکہ جس نے بیر کہا تھا اور پھر جس نے ذرابلندآ واز ہے کہددیا۔

اس وقت میں میں وقت کمیں میں وقت میں اس خلاف احتیاط بات نقل کرنے کی عادت عام ہوگئ ہے کہ ایمی انجی ایک جلہ کہا گیا اس کوٹوراو فقل کررہے ہیں پھر بھی اس کے اندر تین غلطیاں اوروہ بھی مرکزی اورجو ہری غلطی بہٹیس کم معمولی غلطیاں ہوں۔ تو بیرحالت ہوگئے ہے، لوگ نقل کرنے میں ابتما م ٹیس کرتے ہیں۔

حفرات محابہ کرام نے خصوراکرم کے مقوراکرم کے اقوال اورافعال کونٹل کرنے میں ہواہی اہتمام کیا لیکن وہ اہتمام کیا لیکن وہ اہتمام نے بیلے وہ اہتمام نے بیلے دوہ تر مرکزی اور جو ہری مغہوم میں ہوتا تھا، اور یہ جو بچوٹی تیموٹی کی تھیلات ہوئی ہی استعادت ماکش کی ایسلات نے بیات کہاتھی یا حضرت ماکش میں اللہ عنها نے کہی اور جو عورت آئی تھی اس نے باہرجاتے ہوئے کہاتھایا اعمراتی ہوئے کہاتھا، اس مم کی تفصیلات میں اگر تھوڑ اسااختلاف ہوجائے آواں میں تفیین کا اہتمام کرنا اور اس میں تکلف کا ارتکاب کرتا کوئی مردی نہیں۔

٣١ / ٣ \_ حـدثـنى يـحيى: حدثن وكيح، عن نافع، عن ابن عمر، عن ابن أبى مليكة عن حائشة رمنى الله حنهاكانت تقرأ: ﴿إِذْ تَلِقُونُهُ بِالْسِنَدِكُمُ﴾ . وتقول: ٱلْوَكَّق:الكذب،قال ابن أبى مليكة: وكانت أعلم من خيرها بذلك لأنه نزل فيها . [انظر: ٣٤٥٣]

انہیں کے معاطے سے تعلق رکھتی ہے۔

# آیت کی تشریح اور قرائت

## ﴿إِذْ تَلَقُّوْنَهُ بِالْسِنَتِكُمِ ﴾ س

ر. ترجمہ:تم اینے زبانوں سے لےرہے تھے۔

یہ در ہ نور کی آیت کی معروف قر اُت ہے، لینی لام کے فقے کے ساتھ۔

لیکن حضرت عائشه رضی الله عنها کی ایک قُر اَت بیتی اور یوں پڑھا کرتی تھیں "**اڈ قسلِسٹُ وُ نَسِسهُ** بِالْسِنَوِجُمِهِ" ۔

وصفول المولق: الكلب" اورفر اتى تقيس كه ولق كمعنى جموت كي موت بيس كه جبتم الى ي زبانول سے جموع بول رہے تھے۔

''قبال ابین اُبھی صلیکہ النے''ابن انِ ملیکہ کتے ہیں کدوہ اس بات کا دوسروں سے زیادہ علم رکھنے والی تنی قرآن کی اس آیت کا ، کونکہ قرآن کی ہی آیت! نمی کے بارے میں نازل ہوئی تھی ۔

﴿إِذْ تَلَقُّوْنَهُ بِالْسِنَعِكُم ﴾ معروف قرأت يها ب

٣٥ ١ ٣٥ حدثنا عنمان بن أبى شببة: حدثنا عبدة، عن هشام، عن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت: لا تسبه فإله كان ينافح عن رسول الله ، وقالت عائشة: استأذن رسول الله ، في هجاء المشركين، قال: ((كيف بنسبي؟)) قال: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين.

وقبال منحمد: حدثنا علمان بن فرقد: سبعت هشاماء عن أبيه قال: صببت حسان وكان ممن كثر عليها. [راجع: ٣٥٣١]

ترجمه: بشام بن حروه ايد والدي روايت كرت بي كدين معزت عائش رضي الله تعالى عنباك ياس كيا اورحسان بن ابت الم كريرا بعلا كين لكاه انبول فرياياتم حسان بن ابت الله كويرا مت كود كونكدوه رسول اکرم چے محراہ کافروں سے لڑا کرتے تھے، حضرت مائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کدایک مرجبہ حسان نے رسول اکرم 🕿 سے اجازت طلب کی ، کہ چھے قریش کی ندمت اور جھوکی اجازت دیجئے ۔ آپ 🕮 نے فر ما یا قریش کو برا مت کیو کیونکه می خود بحی قریشی بور ، حسان بن نابت 👟 نے عرض کیا بیری ہے محر میں آپ کو اس طرح ثال اوں کا جیے آئے میں سے بال کھنے لیتے ہیں۔

ا مام بھاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جھ سے مثان بن فرقد نے کہا کہ ش نے بشام سے سنا، انہوں نے ا ہے والد مرووں ہے سنا، وہ کتے تھے میں نے صال بن ابت کو برا کہا، کیونکہ حضرت عائشہر منی اللہ تعالی عنها يرتبست لكاف والول بس تقر

# حسان بن ثابت 🚓 ، شاعرِ رسول الله 🥮

حضرت عروه بن زبیروشی الله منهما وعفرت عائشه رضی الله عنها کے بھانچے ، فرماتے ہیں '' ﴿ هـ ـــــــت الده" مي حفرت ما كشرف الشعنها كياس ماكر حان بن ابت المحال كيد لك مكونك مكونك حال بن ابت 👟 ک طرف می به بات منسو سخی کدانبوں نے بھی تہت یں حصدالما تھا۔

" فقالت: لا تسببه فيانه كان ينافح عن رسول الله الله عرت ما تشرش الدَّمنيا في قر ما یا کہ ان کو برا بھلامت کوہ کو تکہ بررسول کر یم ಿ فی طرف سے دفاع کیا کرتے تے یعنی کفار ومثر کین کے مقابله من اسيد اشعار كةريدرسول كريم كادفاح كرت تحد

اس زباندیں ذرائع ابلاغ ریڈیج بٹیلویژن،اخبارات اوردیگرفین ہوتے تھے بلکہ اس زباندیں ابلاغ کا ذر میراشعار نتے ۔ایک تصیر و کسی شامرنے کہ دیا تو ہ الوکوں کے زبان عام ہو مباتا تھا ،اس سے بروپیکنڈ و کیا جاتاتمار

کفار کمہ اور شرکین رسول کریم 🕮 کے بارے پس جو بیقسیدے کہد کمد کر کو گوں پس پھیلا ما کرتے تھے تو حضرت حیان بن ایت دان کے دفاع ش رمول کریم اللہ کی طرف سے تصائد کہتے تھے جس میں مشرکین مکه کی ججوبوتی تھی اور حضورا کرم 🗯 کی تعریف ہو تی تھی۔

"وقسالت عائشة: اصعادن رصول الله الله النع" حفرت ما تشريض الله عنها فرماتى بين كه حفرت ما تشريض الله عنها فرماتى بين كه حفرت حمان بن الم بت عن المواكد عنها من المركبين كي جوكر فرك و كا وازت ما كَلّى، "المسسسال: كيف بيسميع؟ الغ" آب هو فرمايا كم جب مشركين كي جوكر و كو مير فرنسبكا كيا موكا؟

معنی میں ہے کہ عام طور ہے بچو کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کی جبوکی جاتی تھی تو اس کے آبا وَاحِدا د کی بھی جبو ہوتی تھی ، کہ تیرا خائدان بھی تھے نہیں ہے ، یہ بویش کہا جاتا تھا۔

اب جومشر کین کہ تھے ان کا خاند ان حضور اگرم ہے کے خاند ان سے ملتا تھا ،للنداا گران کے آباء واجدا و کی جوک جاتی تو حضور اکرم کے آباء واجدا دکی بھی جو ہوتی ۔ تو آپ کے نے پوچھا کہ میرے نسب کا کیا ہے گا؟ جو کرنے میں اس کو کیسے تم سنجالو گے۔

"قال: اسلنگ منهم کسما قسل الشعوة من العجین" حفرت حمان فضف فرمایا که شی آپ کوان میں سے اس طرح تکال لوں گا ہے کہ گوئد ھے ہوئے آئے میں سے بال نکال کئے جاتے ہیں۔ جب آٹا گوئد ها ہوا ہوا وراس میں بال پڑجائے تواس میں سے بال کو تینچ لوتو آرام سے نکل آٹا ہے، ای طرح آپ گاکوان میں سے نکال لوں گا لینی جب میں جو کروں گاتو آپ کے آباء واجدا دکواس طرح نکال لوں گا کہ ان کے او پر جوکا کوئی دھہ نہ گئے۔ چنا نجہ حضرت حمان میں ٹابت کے فیابان کیا۔

ابر مغیان بن مارث بن عبد المطلب جوصورا کرم کے کے رضائی بھائی تھے ، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد وہ آپ کی وخشی میں بڑے ہیں ہے ۔ اس وخشی کا اظہار آپ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں جبور قسیدے بنا کر بھی کرتے تھے۔ بعد میں مکہ محرمہ کی فئے کے موقع پر اللہ تعالی نے ان کو وین اسلام کو تیول کرنے تو فیق بخشی اور اس کے بعد اسلام کا اور حضور اکرم کی کا انہوں نے بواد ہای مجمع کیا ایک ما ایک ایک انہوں ہے ہے۔

چنا مچد حطرت حسان بن تابت السفان الدمقيان كويول جواب دى \_

وأن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد ومن ولدت أبناء زهرة منهم كرام ولم يقرب عجائزك المجد

بے فٹک بیزی شرافت و بزرگی بنو ہاشم میں بنوجت مخز وم میں ہے اوراے ابوسفیان ؛ تیرا والد تو غلام ہے اور زہرہ کی اولا و نے چنہیں پیدا کیا ہے وہ تو شریف لوگ ہیں، کین ترباری بوڑ حیوں کوتو ہزرگی نے چیوا تک بھی فہیں ہے۔

" بنت من منووم" سے حضورا قدس ﷺ کی دادی فاطمہ بنت عمروین عائمذین عمران بین مخز وم مراد ہیں ، جوآپ ﷺ کے دالد ما جدعبداللہ اور بچاابوطالب کی دالدہ تھیں، حضرت حسان بن ٹابت ﷺ نے ان اشعار میں فرماتے ہیں شرافت اور ہزرگی بنت مخز دم یعنی فالحمہ کی اولا دیس ہے۔

"ووالسدك السعيد" ياس بات كالحرف اشاره كما كدور حقيقت الوسفيان كوالدحارث كى والدوكانا مهميد بنت مومب تما، موبب، بزعبد مناف كالهاتوان طرح ابوسفيان كو والد كنسب بس غلامي ياكي جاتی تنے، جبکہ اسی طرح ابوسفیان کی والدہ کے والد بینی ابوسفان کے نا نا بھی غلام تنے، اس طرح ودھیال اور تنعیال دونوں ہیں غلامی یائی جاتی ہے۔

"ولسم يقوب عبدان ك المعد" ابرمفيان كى جوش كهاكرجهال تكتهار العلق بوترتمها را باب بعی غلام ، تبهاری جوبوی بوژهیاں بیں ان کو بزرگ اور شرانت چھو کر بھی نیس گذری - جیکہ حضور اکرم 🕮 کے تنعیال کاتعلق بنوز برہ ہے ہے، بنوز برہ آزاداور شرقاء ہیں اس لئے ان کی ساری اولا دیزر کا شدمفات کے ساتھ

اس طرح ابدسفیان بن مارث کی جو کی که رسول کریم کا اورا خاندان اس جو سے محفوظ رہا، تواس کی طرف اشاره کردے ہیں۔ وا

"وقال محمد حداثا علمان الغ" عروه بن زيررض الدُعنما كيت بين كرين فرصان بن ا بت 👟 کی برائی کی تھی اور بیان لوگول میں ہے ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ما تیں کی تھیں۔

٣١ / ١ حدث عن شعبة، عن خالد: أخيرنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي البضيحي، عن مسروق قال: دخلنا على عالشة رضي الله عنها وعندها حسان ابن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له، وقال:

وتصبح غرثي من لحوم الغواقل حصان رزان ما لزن بريبة

فقاليت له هائشة: لكنك لست كاللك، قال مسروق : قلت لها: لم تأذني له أن يد حيل عبليك؟ وقد قبال الله: ﴿ وَالَّهِ عَولَى كِبُرَهُ مِنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ فقالت: وأى عدَّابِ أشد من العمسي؟ قبالبت له: إليه كنان يتنافح، أو يهاجي عن رسول الله ٩. رانظر: ۵۵۷،۳۷۵۵) ال

متر چیے: مسروق نے کہا کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنبا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو

ول اسد الفايلة، حرف الحاء، باب الحاء والسين، حسان بن لابت، ج: ٢ ، ص: ٢ لل وفي صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت، وقي: ٣٥٣٣

حفرت حمان ہیں تا بت کے ان کواشعار سنار ہے تنے اور کہدر ہے تھے ۔ وہ پا کدا من وباوقار ہیں بھی ان پرتہت نہیں لگائی جاسکتی ۔ وہ می بھو کی رہتی ہیں ، بے نجرعورتوں کے گوشت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے ان سے کہا بیتو ٹھیک ہے ، مگرتم اپنے نہیں ہو۔ مسروق کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا کہ آپ حمان بن ٹابت چھے کواپنے پاس کیوں آنے دیتی ہیں؟ حالا کلہ اللہ تعالیٰ فریا تاہے:

> ﴿ وَالَّذِي تَوَلِّى كِبُوهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَاتٌ عَظِيْمٌ ﴾ عا ترجہ: ادران میں ہے جس فض نے اس (بہتان) کا بوا حصہ اپنے سرایاہ، اس کیلئے توزیردست عذاب ہے۔

توانہوں نے فرمایا ایر مے ہوجانے ہے زیادہ کیا عذاب ہوگا؟ بھریہ بھی کہا کہ حضرت حسان بن ثابت رمول اللہ ﷺ کے ہمراہ کا فروں ہے مقابلہ کرتے ادر شرکوں کی جوکرتے تھے۔

تشريح رجواب شكوه

مسروق فرباح بین کدیس حضرت مانشرض الشعنها کے پاس گیا "و عددها حسان ابن فابت السیع" اوران کے پاس حضرت حمان بن فابت کی بیشے ہوئے تھے اوران کوشعر منار ہے تھے اورا پ کی کھ شعرول کے ذریع تھیں کر رہے تھے اوراس میں ایک شعریر تھا کہ

حصان رزان ما لزن بربية وتصبح غرثي من لحوم الغوافل

حضرت حسان بن ثابت الله السريق الم تعريف كررب بين بين مجمتا بول كر ياتصيره انبول في حضرت عا تشريف الله عنها كي شان بين كبات بين من كبائر چه بعض لوگول في معنى لئے بين \_

"میشب باہیات له" سے مرادیہ ہے کہ شاح وں کارواج تھا کی کے بارے میں شعر کہتے تو تھید کے
الفاظ کہا کرتے تھے ، توائ خم کے بیا شعاد ہیں ، غزل کے اشعار ہیں ، کین میری نظر میں یہ بات سے نہیں ہے۔
صحیح یہ ہے کہ دھنرت صان بن تابت کے نے بعد میں معنرت عائد رضی اللہ عنها بی کی شان میں یہ
تصدہ کہا ہے اور ان کی تعریف میں اپنی سابق تعلمی کی حال نے کہا ہے بلکہ اپنی معذرت بیان کرنے کیلے کہ
میری طرف نب میں کا گل تھی میں اپنی سابق تعلمی کی حال نی کہا ہے بلکہ اپنی معذرت بیان کرنے کیلے کہ
میری طرف نب ملے کہ

عِن والعرد: ١١]

```
"حصان رزان ما نزن برية"
                                                "حصان" الكاثورت جوياك داكن بـ
                                "د ذان" بيصيغة صفت ہاس كے معنى شرافت كے ہوتے ہيں۔
 "وزين" اور "وزان" - "وزان" نركراوراس كى مونث "وزيدة" اور "وزان" مجى موتا ي اتواس
                                     ك منى شريف عورت ك آتے ہيں، ياك دائن ب اورشريف ب-
                 "ما فزن بوہدة" اوران كے بارے س كان كى اتكى بات كائيس كيا ماسكا-
                       معنی ہے کسی پر تبہت لگانا، تو دن کے او پر تبہت نہیں لگائی جاسکتی کسی شک کی۔
                                                  "وتصبيح غرثي من لحوم الغواظل"
 اور بیٹے کرتی ہےاس مالت میں کہ بھو کی ہوتی ہے لینی ان کا پیٹ مافل محورتوں کا کوشت کھانے ہے
خالی ہوتا ہے، غافل مورتوں کامعنی ہے کہ دہ مورتیں جن کو دنیا کے بارے میں کوئی بات پید نہیں ہے لیمن لمش
و بوركا برى باتو س كاءان كے كوشت سے ان كا بيٹ خالى ہوتا ہے لئى سان كے كوشت نيس كھاتى ، كھانے كے معنى
                                                                  بهد کدان کی فیبت نیس کرتی -
          " هو دی" برمو زش ب" اهر ث" كا اوراس كامتى جوكا ، "هر" كمتن بحوك كيس-
مجوک میں آوی کا پیدے خالی ہوتا ہے تو بیٹ اس حالت میں کرتی ہے کدان کا خافل مورتوں کی گوشت
             ے پید فال ہوتا ہے یعنی بیکس مجی مورت کی غیبت نیس کرتی ادر یکسی کے او برجہت نیس لگاتی۔
تو حعزت عائش رضى الله عنهانے بيان كرفر ماياكه "السكنك لسست المسخ المكين تم السي يوم تو
                               فوافل ر بے خرمورتوں کا گوشت کھاتے ہولینی تم نے کویاتہت لگائی ہے۔
تو میسا کہ میں نے عرض کیاتھا کہ اس تصیدہ کے آ کے جوشعر بیں اس میں حضرت حسان بن ثابت 🚓
                نے حضرت عا نشد منی اللہ عنہا ہے اپنی برأت كا اظهار كيا تفاا دراس ش اليک شعربي مجى ہے۔
        فلا رفعت سوطى اليّ انا ملي
                                                     فان كنت قد قلت الذي قدزعتم
          پی اگریس نے اپنے پاس ہے دہ کہاہے جس کاتم لوگ میرے بارے بیس خیال کرتے ہو
        تو خدا کرے میری اللیاں میرے وڑے و شا ٹھا کیں ( یعنی میرے اتھ مفلوج ہوجاتے )۔
يهال حسان بن ابت الله برأت كالملهاد كردي إلى كديش في بالتنبيل كما اور فدى تهبت لكا أب
یمی ہوسکا ہے کہ منافقین کی کارستانی الی تھی کدایک طرف تو انہوں نے خود تبہت لگائی اور پھراس
تهت کوبعض صحابه کی طرف بھی منسوب بھی کر دیا تو ایک تیرے دوشکار ، تو عین ممکن ہے کہ حسان بن ٹابت 📤 کی
                                                                طرف اس کی نسبت درست نه جو به
```

"قىال مسروق: قلت لها: لم تاذبي له الغ" مروق كتيج بين بن سن حفرت عا تشرض الله عنہا ہے کہا کہ آپ ان کو کیوں اجازت دیتی ہے کہ بہ آپ کے پاس آئیں، جبکہ انہوں نے اسی بات کہی تھی؟ تو حفرت عا تشدرضی الله عنها فرمایا کداورنا بینا ہونے سے بو مدکر کیا عذاب ہوگا۔

آ خری عمر میں معفرت حسان بن ٹابت 🚓 نابینا ہو گئے تھے تو گویا اس سے زیادہ کیا سخت عذاب ہوگا۔ "قالت له: إنه كان يعافع الغ" مجرحفرت عائشرض الله عنها في مسروق علما كهيدرمول كريم 🥮 کاطرف سے دفاع کیا کرتے تھے تو اس لئے ان کے بارے میں برا بھلا کہنا میں پہند نہیں کرتی اور ندان کو آنے ہے منع کرتی ہوں۔ ال

سوال: حضرت حسان بن ثابت ﴿ وَمِد لَذَ فِ إِنَّا إِنَّ مِنْ إِنْهِينَ؟

جواب:اس کی تفصیل میہ ہے کہ بعض روا بھول ٹیں آتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت 🚓 اور حضرت مسطح بن ا 🕆 شدهها ورحمنه بنت جحش رضي الله عنيا كوحد قدّ ف لكا في كني شي \_

عبداللہ بن أبی برحد لکنے کاذکرسنن کے اندرنہیں ہے لیکن حاکم نے اپنی متدرک کے اندراس کوروایت كياباس مي بكراس كوبى مدلذف لكاني كي في و

کیکن دوسری طرف علامه ماوردی وحم الله علیه فی حد قدّ ف لگانے کا اٹکارکیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان یں کی کومد نڈنٹنیں لگا کی تھی اور وجہ یہ ہے کہ مدفتہ ف لگانے کے لئے ضروری تھا کہ ایک تو صریح الفاظ میں تہت ہواوردوسراید کە صرح الغاظ كى تهت ياتو بيندے ثابت ہوجائے يا اقرار سے ثابت ہوجائے اور بيد باتنى بورى طرح تحقق نبيس ہوئی تھی۔

اس واسطےعلامہ ماور دی رحمۃ اللہ علیہ رہے کہتے ہیں کہان کو حذمیں لگائی مگی ،للبذا جو جو روایتیں اس طرح کی آتی ہیں کدان کوصد فنز ف لگائی گئی ، ان روایتوں کوانہوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔

نیکن حافظ این حجرعسقلانی رحمة الله علیه کا زُجحان اس طرف ہے کہ وور واینتی جن میں حدقذ ف کا ذکر

/ل الخطاب لحصان فيه اشارة الى اله اختاب هالشة رضى الله عنها حين وقعت قصة الإفك، وقد عمي في آخر عمره. عمدة القارى، ج: ٤ ا ، ص:٣٠٣

ال مستن ابني داؤد، كتباب المحدود، بناب حد القذف، وقم: ١٣٢٢، ومنن العرمذي، أبواب التفسير، ياب: ومن مسورية البدور، رقم: ١٨١، ١٥، وسنن ابن ماجه، كتاب الحدود، باب حد القلف، وقم: ٢٥٦٥، ومسند أحمد، هستد النساء ، صند الصديلة عالشة بنت الصديق رضي الله عنها وقم: ٢٢٠٩، وصنن النسائي، كتاب الرجم، حد القذف، رقم: ! ٣١١ ے دہ سند کے اعتبارے اتن کر درٹیس کدان کی دجہ ہے ہے کہ دیا جائے کہ صدثین لگائی گئی تھی بلکہ عدلگائی گئی تھی۔ اور جہاں تک علامہ ماور دی رحمۃ اللہ ملیہ کے قول کا تعلق ہے کہ بینہ اور اقرار کے بغیر ٹیمیں ہوسکا، قر پوسکا ہے کہ بینہ اور اقرار پایا گیا ہواوراں بنا پر عدلگائی گئی ہو بہر صورت میہ محاملہ تھوڑ اسامشکوک اور مختلف فیہ ہے کہ فی تفسہ صدلگائی گئی تھی، یا تمیں ہیں۔ اکک ہے شعلق مجھے احادیث بخاری اور سلم میں آئی ہیں، ان میں کہیں صدفتہ نے کا ذکرٹیمیں ہے۔

ع وعند اصحاب السين عن طريق معمد بن اصفل عن عبدالله بن أبي يكر بن حزم هن هموة عن عائشة ((ان النبي ها آمام حد القلف على اللين تكلموا بالافك) لكن لم يذكر فيهم عبدالله بن أبي، وكلا في حليث أبي هريوة عند البزار، وبني على ذلك صاحب الهدى قابدى المحكمة في ترك المعد على عبدالله بن أبي، وفاته أنه ورد أنه ذكر أيضا فيمن أقسم عليه المعده وقع ذلك في رواية أبي أويس وعن حسن بن زيد عن عبدالله بن أبي يكر أخرجه الحاكم في ((الاكليل)) وفيه ود على الماور دى حيث صبح أنه لم يعتشم مستداً أبي أن الحد لايتيت الا ببيئة أو اقرار، وم لل الماور دى حيث صبح أنه لم يعتشم مستداً أبي أن الحد لايتيت الا ببيئة أو اقرار، وم الماز وقبل الله حديدهم. وما ضعفه هو الصحيح المعتمد، كذا ذكره الحافظ ابن الحجر المسقلاتي رحمه الله في: قتح البراي، وقبر ومول الله في وعد ذكره الملاحة بدرا لدين المعتبى رحمه الله في السعدة: وفي: ((تلسير المسلم)))، وقلد وحرب ومول الله الها مهداله بن أبي وحسالماً ومسطحاً، وقد ذكر أبو داؤد أن حسالاً حد. (أه الطحاوى : لمانين، وكذا حملة ومسلم ليكراله عنهم بذلك الم ماصدر عنهم حتى لا يقي عليهم تبعة في الأحمق، وأما ابن أبي فائد في يحد ذكله المنافذة وثالما للفت وتألم المان أبي فائد فم يحد أماد من أهل المائية وعية عدة المان مدية فلم يلك فيمن حد، وأهرب الماور دى، فقال: انه في يعداً مد نماني، وقال المقتبري، وقال المناسمة عندا مد من أمل الالك. همدة القارى، ج: 19 من ١٩٠٣ و ١٩٠٥

# باب غزوة الحديبية

### (٣٦) باب غزوة الحديبية باب: جنگ مديبيكا تصه

صلح حديبيكا بيثة خيمه

اس باب میں مدید کے ستر کے متعد دواقعات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فریائے ہیں۔ واقعہ مختصراً ہے ہے کہ معضورا کرم ہے نے خواب دیکھا تھا کہ آپ ہا ہے ہے اس جاب کے ساتھ ہیت اللہ کا طواف فربار ہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے محابہ کرام ہے توجم دیا کہ وہ مرہ کی خرض سے روانہ ہوں، چنا خچہ آپ روانہ ہوئے اوراکی غرض سے روانہ ہوئے کہ آپ ہے عمرہ انجام دیں ہے میکن بعد میں کفار کمنے اندر دافل ہونے سے روکا جس کے بعد مسلح حدیسہ کا واقعہ چش آیا۔

### جها دمیں معامدات ومصالحت اور کتاب الشروط کی تفصیل

یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منفرق واقعات کواس باب میں روایت کیا ہے، لیکن اس کا جو منصل واقعہ ہے وہ یہاں روایت نیس کیا اور کتاب الشروط میں ذرکر کیا ہے چوبکہ سلسلمز وات کا جل رہا ہے۔

لپڑا مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ احادیث جو کتاب الشروط میں آئی ہیں، ان کو یہاں پڑھ لیاجائے ۔اس کے بعد جوحدیثیں ہیں اور متفرق احادیث آردی ہیں ان کوجمی یہاں پر پڑھ لیس گے۔ان کو پڑھ لیلے ہے سارے واقعات کیاشکل میں آجا کیں گے۔

البذاآب مديث اوراس كي تشريح ملاحظه فرمائيس -

ا ۳۷۳ ، ۳۷۳ و حدادتى عبد الله بن محمد: حداتا عبد الرزاق: أعبرنا معمر قال: أغيرنا معمر المسور بن مخومة ومروان ، قال: أغير نى عروة بن الزبير ، عن المسور بن مخومة ومروان ، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا: خرج رسول الله في زمن الحديبية حتى إذا كانوا بيعض الطريق قال النبى في: ((إن خالد بن الوليد بالمعمم فى خيل للويش طليعة فخدوا ذات اليمين))، الوالله عاشدر بهم خالد حتى اذا هم يقترة الجيش فانطلق يركض للدير القريش، وصارا النبى حتى إذا كان بالشنية التى يهبط عليهم منها بركت به

واحلته فقال المناس: حل حل فالحت فقالوا: خارات القصواء ،خارات القصواء . فقال النبي ١٤ :((ماخلات القصواء،وماذاك لها بخلق و لكن حبسها حايس الفيل))،ثم قال : ((والله ي لفسي بيده لا يسأ لونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها)). ثم زجرها فولبت،قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على لمدقليل الماء يتبرضه الناس تبرضا ، قلم يليثه الناس حتى نزحوه وشكى إلى رسول الله العطش. قالتزع سهمامن كسانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه ، فوالله مازال يجهش لهم با لرى حتى صدروا عنه فبينما هم كـذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكالو عيبة لصح رمول الله كل من أهل تهامة فقال : إني تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت . فقال رسول الله الله الله الم نجع لقدال أحد ولكنا جننا معتمرين ،وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم قبإن شاؤا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر ، فإن شاؤا أن يند محلوا فيسمنا دخيل فينه النماس فعناوا والافقد جموا. وإن هم أبوا قوالذي نفسي بيده لأقباتيلنهم عبلي أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى، ولينفذن الله أمره ي. فقال يديل: سأبلغهم ماتقول.قال: فانطلق حتى أتى قريشا،قال: إن قدجتنا كم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا ، فيان شئتم أن تعرضه عليكم فعلنا . سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخير ناعنه يشم . وقال ذوو الرأى منهم : هات ما سمعته يقول، قال : سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال النبي 🦓 فقام عروة بن مسعود فقال : أي قوم، ألستم بالولد؟ وألست بالوالد قالوا: بلي، قال : فهل تتهموني ؟ قالوا :لا قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا على جئتكم بأهلى وولدي ومن أطاعني ؟ قالوا : بلي،قال:فإن هذا قدعرض لكم رئسد، اقبلوها ودعوني آته. قالوا: الته ، فأتاه فجعل يكلم النبي ﴿ فقال النبي ﴿ تحوامن قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: اي محمد، أرايت إن استأصلت أمر قومك، هل مسمعت بأحد من العرب اجناح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، فإني والله إاري وجوها وإني لأرى أوشوابامن الناس خليقا أن يقروا ويدعوك. فقال له أبويكر عله: امصص بظر اللات ، أنحن نفر عنه وندعه ؟ فقال : من ذا ؟ قالوا: أبو بكر، قال: أما والذي نفسي بيدي لو لايد كانت لك عندى لم أجزك بها لأجبتك .قال : وجعل يكلم النبي الله فكلما تكليم كلمة أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي 🚳 ومعه السيف وعليه

المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي، ضرب يده بنعل السيف وقال له : أخر يدك عن لحية رسول الله ، فرفع عروة رأسه فقال: من هذا ؟ قال المغيرة بن شعبة ، فقال : أي غندر ، السنت أسعى في غندرتك ؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخلاا أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي ، ﴿ إِرْأَسَا الإسلام فَأَقْبِلُ ، وأَمَا الْمَالُ فَلَسَتُ منه في شئ )) . ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي ﴿ بعينة،قال : قو اللهما تنخم وسول الله 🦝 لنحامة إلا وقعت في كف رجل منهم قدلك بهاوجهه وجلده. وإذا امر هم ابتدروا أمره. وإذا توطساء كادوا يقتبلوان على وضوله .وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عبيده،ومايحدون إليه النظر تعظيما له فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أي قوم،والله لقد وفيدت عبلسي السميلوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي .واللهإن رأيت ملكا قط يعيظهم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد الله محمدا. و الله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجيل منهم فيدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذاتوها كادوا يقتعلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيماله . و إنه قيد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته ، فقالوا: العه. فيليما أشرف على النبي ﴿ وأصبحابه قال رسول اللَّهِ : ((هيذا فلان وهو من قوم يعظمون البيدن فيا بعضوها له ))، فيعشت له، واستقبله الناس يلبون. فلما وأي ذلك قبال: مسحان الله ، ماينيغي لهؤلاء أن يصدواعن البيت. فلما رجع ألى أصحابه قال: وأيت السلين قد قلدت و أشعرت، لماأري أن يصدواعن البيت. فقام رجل منهم يقال له :مكو ذير. حقص اققال : دعولي آته افقالوا: الته. فلما أشرف عليهم قال النبي 🧠 : ((هذا مكرزوهو رجيل قاجر ))، فجعل يكلم البني، في فيهشماهو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، قال معمر: فاعبرني اي بعن عكرمة: اله لما جاء سهيل بن عمرو قال البني ﷺ :((قد سهل لكم من أسركيم)). قال معمر :قال الزهري في حديثه :جاء سهيل بن عمروفقال:هات اكتب بننا وبهنكم كتابا ،فدعا النبي، الكاتب فقال البني ﴿ اكتب : ((بسم الله الرحمٰن الرحيم )): فقال سهيل :أما الرحمن فوالله ما أدرى ماهي، ولكن اكتب: باسمك اللُّهم، كما كنت تكتب. فقال المسلمون : والله لانكتبها إلا يسم الله الرحمن الرحيم . فقال النبي 4: ((أكتب :باسمك اللُّهم)). ثم قال: ((هذا ماقاضي عليه محمدرسول الله))، فقال سهيل: والله لو كنانطم أنك رسول الله ماصد دلاك عن البيت و لا قاتلناك . و لكن اكت :

<del>|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|</del> محمد بن عبدالله الخلي الله عنه : ((والله إنسي لرسول الله وإن كلبتموني، اكتب: محمد بن هبدالله )). قبال الزهري : وذلك لقوله : ((لايسالونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها )). فقال له النبي ﴿: ((عملي أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به)). فقال سهيل : والله لا تعجدت العرب أنا أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل، فكتب. فقال مهبل :وعملي أنمه لا يسأتيك منسا رجل وإن كبان على دينك إلا رددتمه إلينا قال المسلمون: مبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذد حل أبوجندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده. وقد خرج من أسفل مكة حتى رمي بشفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل: هذايا محمد أول من أقاضيك عليه أن تردده إلى. فقال النبي ؟ ((إلا لم نقص الكتاب بعد)). قال: فوالله إذا لم أصالحك على شع أبدا.قال النبي 4: ((فأجره لي))،قال:ما أنا بمجير ذلك لك.قال:((بلي فافعل)).قال: ما أنا بفاعل.قال مكرز: بل قد أجزناه لك.قال أبو جندل: اي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جنت مسلما؟ الاترون ما قد نقيت ؟ وكان قد عذب حلايا شديدا في الله ، قال : قال حعوين المخطاب : فأتيت نبي الله 🕮 فقلت : السبت بني الله حقا ؟قال :((بلي))، قلت :ألسنا على الحق وهدونا على الباطل ؟قال ((بلي ))، قلت : فلم نعطى الدنية في ديننا إذن ؟قال:(( إلى رسول الله ولست أعصيه،وهو ناصري )). قىلىت: أوليىس كىنىت تحدثتناأنا سنأتى البيت فنطوف به؟قال:((بلى،فأخبرتك أنا نأتيه المعام؟)) قال:قالت: لا، قال : (( فإنك آليه ومطوف به)).قال : فاليت أبا بكر، فقلت: ياأبابكر ءاليس هذا نبي الله حقاءقال: بلي، قلت : السنا على الحق وعدونا على الساطل ؟قال: بلي ،قلت قلم نعطي الدنية في ديننا إذن ؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله كا وليس يعصبي ربه وهو نا صره ،فاستمسك بفرزه فو الله الدهلي الحق ، قلت: اليس كان يحدثنا أناستأتي البيت فنطوف به ؟قال بلي، افاعبرك الك تأتيه العام؟قلت:لا.قال فإنك آتيه ومطوف به. قال:الزهرى:قال عمر:فعملت للألك أصمالا.قال:قلمافرغ من قضية الكتاب قال رسول الله كالصحابه: ((قوموا فانحروا ثم احلقوا))،قال:قوالله ماقام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلمالم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فلكر لها ما لقى من الناس فقالت أم سلمة: يا نبي الأمالحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحد امنهم كلمة ،حتى تنحر بدنك، و قدعو حالقك

فيحلقك.فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك.نحر بدنيه ودعا حالقه فحلقه. فلما راوا ذلك قاموا فتحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاحتي كادبعضهم يقتل بعطسا غسمًا. له جناء ه نسورة مؤمنات الخائزل الأتعاليٰ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُو إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُوْمِنَاتُ مُها جِرَاتٍ فَامْتَحِنُو مُنَّهُ حتى بلغ ﴿بعِصَم الْكُوَافِرِ ﴾ فطلق عمر يومشا امرأتين كانساليه في الشرك. فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوان بن أمية . ثم رجع النبي الله إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طباب رجبلين ،قالوا : العهد الذي جعلت لنا. فنفعه إلى الترجلين ، فخرجا به حتى بلغا ذا المحليفة الفتزلوا يأكلون من تمر لهم القال أبو بصير لأحدالرجلين: والله إلى لأرى سينفك هيذا بنا فيلان جيندا، فناستيله الآخر فقال: أجل والله، إنه لجيد، لقد جربت به ثم جريب . فقال أبو يصير: أدني أنظر إليه، فأمكنه منه، فضربه حتى برد وفرالآخرحتي ألى المدينة الحديد المسجد يعدو القال رسول الله الله عين رآه: ((لقد رأى هذا ذعرا)) اللما التهي إلى النبي، الله قال: قتل صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله قد والله أوقى الله ذمتك، قدر ددتسي إليهم ثم أنجاني الله منهم .قال النبي الله: ((ويل أمه مسعو حوب لو كان له أحدى. فلماسمع ذلك عرفانه سيرده إليهم، فخرج حتى أتي سيف البحر، قال: ويتقلت منهم أبرجندل بن سهيل فلحق بأ بي بصير، فجعل لايخرج من قريش رجيل للند أسلم إلا لمحق بأبس بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، فو الله مايسمعون بعير عرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوالها فقتلوهم وأخذواأمواهم . فأرسلت قريش إلى النبي الله تساخيده الله والرحم لماأرسل : فمن أتاه فهو آمن ، فأرسل النبي الله إليهم فانزل اللُّاوَعِيا لِي: ﴿ وَهُوَالَّذِي كُفُّ آيُدِ يَهُمْ عَنْكُمْ وَآيَةٍ يَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطَنَ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظُفَرَ كُمُ صَلَيْهِمْ لِهُ حتى بِملِغ ﴿ ٱلْحَدِيَّةُ حَمِيَّةُ الجَاهِلِيَّةِ ﴾ كانت حميتهم أنهم لم يقروا ببسم الله . الرحمان الرحيم. وحالو ابيتهم و بين البيث .[راجع : ١٩٥٠/ ١٩٣ |

قال أب عيد الله: ﴿ مَعَرَّةٌ ﴾ (العر: الجرب، ﴿ تربُّلُوا ﴾: تميزوا، وحميت القوم: متعتهم حماية، واحميت الحمي. ك

<sup>£</sup>كتاب الشيروط. بياب الشيروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحوب وكتابة الشروط، وقير. PCTT.YCT1، صعيع الميتنازي . ج. ١ : ص: ٢٤٤: العام البازي، ج: ٤ : ص: ٣٨٥

### تشريح

اک صدیث کو یمال اس لئے لائے ہیں تا کہ بیمعلوم ہو سکے کہ جہاد کے اندر معاہدات کس طرح سکتے جاسكة بي اوراال حرب كرما تدمها لحت كس طرح موتى إور كس طرح شروط كله جاتية؟

تواس مين دوايت تقل كي "اعبولي ..... عووة بن زبيو يخه الغ"؛ مام ز بري رحمة الله عليه كميته مين کہ مجھ عروۃ بن زیر ملائے مور بن مخر مداورمروان بن حکم دونوں نے بیروایت میان کی ہے،" بصدق کل واحد منهما حديث صاحبه "ان من برايك اين ماتني كامديث كالقدي كرتاب.

"خرج رسول الله 🥮 زمن المحديبية ..... ببعض الطريق" آپ حديبيكربات يل جب ِ روانہ ہوئے اُبھی رائے میں ہے کہ آپ 🕮 نے فر ما یا کہ خالد بن ولید ، جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تے عمیم کے مقام پر قریش کے گھوڑ دل کے ایک لٹکر کے ساتھ طلیعہ کے طور پر موجود ہے۔

"قبال النبي، 🕮 : ((ان محاليدين الوليديالغميم ..... طبيعة فيحدوا ذات الهدين))" واقديرتما كه جبآب 🛎 سركيلي روانه و الدوركم كرمد كرقريب دوتمن مرحلے كاصلى پنے ، ال دفت آپ 🙈 کو جاسوں نے بیداطلاع دی کر قریش مکدایک بیزالفکر لے کر ذوطوی کے مقام پر جمع جو م يس جم كا مقعديد ب كدآب كا كو كمر كرمد شي واخل بون سے روكيس ۔ آپ كا كوساتھ ساتھ بيا طلاح لی که آن کا ہراول دستہ یعنی مقدمته انجیش خالدین الولید کی سرکردگی میں عمیم کے مقام پر جع ہے تو آپ 🌰 نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ خالدین الولیدهمیم کے مقام پر قریش کے پچولفکر کے ساتھے موجود ہیں ، ہمارامقصد چوتك لؤنانيس بے لېذا بجائے اس كے كدمقا بلدكرين ان سے دائين طرف كارات لے كرفكل جلوب بيات واضح رب كه فالدين وليداس وقت مسلمان نبيس موئ تھ\_

### طليعه كامطلب

طليعه جاسوس كوكيت بين، جودش كي خبر كراتا تا ب- قو قريش كوية على مياتها كررسول كريم الدين امحاب كے ساتھ رواند ہوئے إلى اور حضرت خالد بن وليدكو بطور طلعہ فير معلوم كرنے كے لئے بيجا ب "فوالله ماهمو بهم عالد .... يوكين نليواً لقويش" والله كالم معرت فالدكوية عايس لك كرحضور الله في راستد بدل دياتها يهال تك ان كواچا كك لكر كاغبار ازن بروانظر آيا ، تو جب فبار نظر آيا تودورت موے تریش کے پاس مے اور کہا کر حضورا کرم ہاتے سارے آدمیوں کو لے کرتشریف لانے ہیں، "ومداوالبنى ﴿ حتى كان ..... ہوكت به واحلت" نى كرئم ﴿ طِنْتِ رَبِي بِهِال مَک كَه جَبِ آپ ﴿ اسْكُما فَى بِ يَنِيِّ كُرجَهال سے اللّٰ مَد كِه او براس گھائى ہے اتراجا تا تما، بنى ايک گھائى تمى كہ اس كے او برجُ ح كەجب وہال سے اترتے تو كد كر مدرا شے ہوتا تھا ، جب وہال پَيْتِيْ آوا يا كمداً بِ ﴿ كُلُ اوْ فَى بِيْرُكُولُ وَ

" الفقال المسامن: حل حل سل .... خالات القصواء" الزنو ل كو چلانے كے لئے لوگ حل مل كر. آوازين لكالتے تقے يعني بركلمداؤنى كواش نے كيلئے اور جلانے كيلئے كہا جاتا تھا، تو وہ او ڈئى اس وقت أز كئى تھى، تو لوگوں نے كہا كەتھواء از كلى، تھواء از كل . آپ كلى او شى كانام تھواء تھا۔ ي

''فقال النبی ﷺ:((صاحبات الفصواء … .. حبسها حابس الفعل'' حضورا قدس ﷺ فرمایا قصواء اُری کی الفعل '' حضورا قدس ﷺ فرمایا قصواء اُری کی اورج بسب سے قرمایا قصواء اُری کی اورج بسب سے آپ ﷺ کے پاس تھی بھی تی کریم سل ﷺ کے ساتھ یہ معالمہ ٹیس کیا کہ بلاوجہ چلئے سے الکار کردے مفرمایا کہ سرائری کی مادت بھی ٹیس ہے ، کیس اس کوائی روکنے والے نے روک لیا ہے جس نے اصحاب الفیل کوروکا تھا۔

الفیل کوروکا تھا۔

### "حابس الفيل" كيخ كا وجه

جب اہر ہدنے مکد ترمہ برحملہ کرنے کے ارادے سے ہاتھیوں پر شمتل لشکر سے ہمراہ مکہ ترمہ کا قصد کیا تو اللہ تعالی نے فیل بعنی ہاتھیوں کے لشکر کو مکہ تکر مدیس وافل ہونے سے روک دیا تھا تو اس وقت قسوا ، او نخی کارک جانا مہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔

بیگویا ایک طرح سے اس بات کافیبی اشارہ تھا کداگر اس موقع پر مکد محرمہ میں داخل ہونے سے آپ لوگوں کوروک دیا جائے تو اس سے رنجیدہ ہونے کی بات بیس ۔ س

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے فیبی اشارہ تھا اس بات کا کرئین ممکن ہے کہ اس مرتبہ کم کر مدیس آپ داخل نہ ہوئیس اور آگر ابسا ہوگا تو بیرس جانب اللہ ہوگا اس پر دنجید گی کی ضرورت نہیں۔

ع. ((والقصواء)) يبانب القناف وسكون العباد المهملة وبالعد. اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمدة المفارى، ج: ١٠ من: ١١

ع ((حابس الفيل هن مكة))، أي. حبسها اله عروجل هن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخول حين جي ه به لهدم الكبيد. همذة القارى، ج: ۴ 1 م ص: 1 1

# صلح کے لئے طبعی رجحان

"لم قال: ((واللي نفسي بيده لايسالونني ..... اعطيتهم اياها" جبير بات اوكُنُ كه ادنٹی رکے گئاتو آپ 🙃 نے فرمایا کہ تتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ بیہ شرک لوگ جھ سے نہیں مانکیں سے کوئی ایباعمل جس میں کر تعظیم ہوتی ہوحر مات اللہ کی محر میں ان کو دے دوں گا ، یعنی اپنا بیار ادہ ظا بر فرما یا که اگر کوئی مصالحت کی بات کریں مے اور مصالحت کی بات کرنے میں بشر طبکہ اللہ کی حرمات کی تعظیم کے خلاف کوئی بات نہ ہوتو میں اس کوتبول کرلوں۔

"السم زجوها فوقبت" جبآب السائد بداراد الفظول من طابر فرمايا كدمير الزن كاوراد ونيس ہاور چراس کے بعداد ٹنی کواٹھایا تو وہ کو دکر کھڑی ہوگئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یمی منظور تھا کہ نبی کریم علی محاب کرام لے ک سامنے بیاعلان فرمادیں کہ بیس کسی لڑا اُن دغیرہ براصرار نہیں کروں گا بلکہ اگر کوئی مصالحت کی بات ہوگی جس میں حربات الله كانتظيم كے خلاف كوئى چيز ند موتو ميں اس يرعمل كروں گا۔

"قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية ..... يعيرضه الناص تبوضا" أواس بعد حضورا کرم 🛎 نے ان لوگوں ہے کنارہ کئی کی جن کا مقابلہ پرآنے کا خیال تھا، یہاں تک کہ آپ حدیبہے کے انتہائی کنارے پر جاکرازے ،ایک چھوٹے ہے کویں پرجس میں یانی بہت کم تھا،جس میں سے لوگ تھوڑ اتھوڑ ا یانی لے رہے تھے کواں چھوٹا ساتھااور یانی اس میں کم تھا۔

" فلم يليفه ..... المي وصول الله كالعطش" تواجي لوكون نے زياده درتين گذاري تمي كراس کو پینی ڈالا لینی تفوڑی می دریش اسکا سارایا نی نکال لیاء کیونکہ یا نی تھاہی تھوڑا،لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے لیے رہے تے اور لئکر بوا تھا، تو جلدی ہی وہ پانی ختم ہو گیا تو لوگوں نے آپ 🕮 کے سامنے بیاس کی شکایت کی۔

"فانسزع مهسما ..... أن بجعلوه فيه" ترآب 🛎 نايخ يركش مِن سايك ثير نكالا ، اورمحا به كرام 🎝 وَحَكم ديا كه ميه تيراس كنويں ش ڈ ال ديں۔

"فحوا**لله مسازال پسجیسش** …… صادروا عنه"الله کاتم !وه خشک کنوان تیمرژا لئے کے بعد جوش مارتار باان کیلے سرانی کے ساتھ لیتی جوش کے ساتھ کویں میں خوب پانی مچینگار ہا، یہاں تک کے محاب کرام 🌲 وہاں سے والیس طلے محتے۔

"قبيت ماهم كذلك اذجاء بديل ورقاء .... وكانوا عيبة نصح رسول الله 🖚 من

ا**ھىل قەھاھە" ا**بھى اى حالت ش وہ تھے كہ بديل بن ورقاً خزا كى جو بنونز اعد كے سر داریتے دہ اپنی قوم كے وکھ لوگوں كے ساتھ آئے۔

سیشزاعہ کا قبیلہ اگر چہاں وقت سلمان تو نہیں ہوا تھا اور حضوراقدی ﷺ کا با قاعدہ حلیف تو بعد میں بنا کین رسول کریم ﷺ کے ساتھ ایک ہمر دی رکھتا تھا، ہمر دی بھی ایس رکھتا تھا کہ بسااہ قاستہ حضورا کرم ﷺ کے جنگوں میں مختلف طریقوں سے مدد بھی کیا کرتا تھا، توجب اس نے یہ باست می کہ حضورا کرم ﷺ تشریف لارم بیں اور ساتھ میں کفار کا موڈ دیکھا کہ دہ اعد جانے سے منع کر رہے ہیں تو یہ حضورا کرم ﷺ کے پاس آ ہے، اور اہل تھا مدیس سے بیر سول کریم ﷺ کے فیرخوا ہوگ ہے۔

### "عيبة" كامعنى اورمراد

"هیدید" اصل میں گفر کی کو کہتے ہیں۔ انسان جس میں مال دامیاب رکھتاہے ،لیکن جب محاورة "هیدید نصبح" جولو اس سے مراد دولوگ ہیں جو کی کے خیرخواہ ہوتے ہیں، اور بیالل تھامہ سے تنے۔ ج

تہامہ

تہامداس وادی کو کیتے ہیں جو کہ کرمہ کے پہاڑوں اور سندر کے درمیان واقع ہے، جدہ بھی ای ہیں شائل ہے، بیدوادی تہامہ کہاتی ہے اور بنوٹز اعدا تھا تہامہ سے قامی بیر مشورا قدس ہے کہا گئی ہے۔ ہے مسلمانی ہے اور بنوٹز اعدا تھا تہامہ سے قامی ہے۔ ہوں الدی ہے مسلمانی المبید کہا کہ ہیں کھیا ، انہوں نے کہا کہ ہیں کھیا ہیں ہے۔ کہا کہ ہیں کہ ہیں کہا کہ ہیں ان کو وی کہا کہ ہی کہا کہ ہیں اور ان کے ہیا کہ ہیں اور آپ کے اس کو دالے ہیں اور آپ کے دالے ہیں اور آپ کہا کہ دار کہا کہ دائے ہیں کہ دار کہا کہ دار کہا ہیں کہ دار کہا کہ دائے ہیں کہ دار کہا کہ دار کہا کہ دار کہا کہ دار کہا کہ دائے ہیں اور کہا کہ دائے ہیں کہ دائے ہیں کہ دائے ہیں کہا کہ دائے ہیں کہ دائے ہیں کہ دائے ہیں کہا کہ دائے ہیں کہ دائے ہیں کہا کہ دائے ہیں کہا کہ دائے ہیں کہا کہ دائے ہیں کہا کہ دائے ہیں کہ دائے

ع العبية، يتقتع العين المهملة وسكون الباء آخر الحروف وقتح الباء الموحدة، وهي في الأصل مايوهيم فيه لياب لحققهاء والمراد بهاهنا: معمل تصمعه وموضع أسراره. حصلة القارى، ج: ١٦ ، ص: ١٣

ع وقهامة، يكسر المناه المثناة من فوقى: وهي مكة وماحولها من البلدان. وحدها من جهة المدينة العرج، ومنتهاها الى أقصى اليمن. عمدة القارى، ج: ٢٠ ١٠ من ٢٠٠٠

"هوذ" "هالل" كى جمع ب،جس كے معنى بين دود ه دينے والى أونشيّال -

"مطافیل" ووأونٹنیاں جن کے ساتھ بچے ہوں۔

بعض حضرات نے اس کی تغییر اس طرح کی ہے کہ ''<mark>عسط افیسل'' سے مراد کورٹش جی</mark>ں کی گورٹس بچوں والیاں تھیں۔مقصد میہ ہے کہ قریش اپنے بچے والی طورتوں کو بھی کیکر آگئے اور ان کا پیکیر آٹا اس بات کی علامت ہے کہ بہت بم کرلڑائی کرنے کا ارادہ ہے ورنہ طورتوں کو گھروں میں چھوڑ کرآتے۔ لا

" **فقال وصول الله ﷺ: ((الَّا لَم نَجِيء** ..... جننا معتمرين" تَوْ آپﷺ نَے ان کَ بات ک کرفرایا کہ بم کمی سے لائے ٹیل آئے بلکہ بم لوگ قرم *وکرنے کی فوض ہے آئے ہیں*۔

"وان قویشا قد نه کته ه ...... و یعلو اینی و بین الناس" اور قریش کو جنگ نے کر درکردیا ہے اوران جنگوں نے خودکونتصان کیٹھایا ہے۔ ہرسال جنگ ہور بی ہے اور جنگ کی وجہ سے ان کی معاشی حالات مجی خراب جیں ، و یے بھی کر ور ہوگئے ہیں اوران کونتصان پیٹھایا ہے، تو اگر وہ چاہیں تو بیس ان کے ساتھ ایک حت تک ملے کرسکا ہوں ، اور وہ مجھے دوسر ہے لوگوں کے ساتھ چھوڑ دیں معنی ہے کہ قریش کے لوگ قوملے کرلیں اور باتی جو آبائی عرب ہیں ان کے ساتھ مجھے چھوڑ دیں کہ بیس ان سے شمتار ہوں ۔

" فحان أظهر، فعان هاؤا أن ..... والا فقد جنوا" اوراگرش دوسر \_ قبائ گرب پر خالب آگرا به و قبائ گرب پر خالب آگرا به قبا آبوده چا بین وه مجی اسلام ش آگیا، تو اگروه چا بین وه لوگ بجی داخل بوجا کی بیجے که دوسر \_ لوگ داخل بوئے بین ان کو ایسی بات بتار بابول داخل بوجا کے فاکده کی ہے کہ مجموعہ تعارب تاریخ بعد بین اور بین اور بین دوسر \_ قبائل کے ساتھ چھوڑ دیں \_ شی اگر دوسر \_ قبائل کے ساتھ چھوڑ دیں \_ شی اگر دوسر \_ قبائل پر خالب آجا تا بول اور خالب آکر وه لوگ میر \_ ساتھ آجا تین تو اب چھوڑ دیں \_ شی اگر دوسر ے قبائل پر خالب آجا تا بول اور خالب آکر وه لوگ میر ے ساتھ آجا کی ان کو کلی فیا ضافہ پھیلان کو احتیار ہوگا چا بین ان کو کلی فیا ضافہ بھیلاش کے دو میر ے ساتھ ساتھ کہ لیا ساتھ بھیلان کو میں کہ بھیلان کو دوسر ے لیکن ان کو کلی فیا ضافہ بھیلان کے دومیر ے ساتھ ساتھ کہ اور بھیلان کو انسان کو بھیلان کو دوسر کے لیکن ان کو کلی فیا ضافہ بھیلان کے دومیر سے ساتھ ساتھ کہ لیا ۔

''وان ھے ایوا فوالدی نقسی ہیدہ ..... ولینفلن اللہ آموہ'' اگرانہوں نے پھریمی ا تکارکیا اور پر ے ساتھ ملے کرنا گوارائیں کی توقع اس ذات کی اجس کے ہاتھ ش میری جان ہے کہ ان سے اس معالمہ

ل المعرف يعتبم المهمملة وسكون الواو يعدها معجمة جمع هاللوهى الثاقة ذات اللين، والمطافيل الأمهات الملامي معهما أطفائهما، يسهد أنهم خسرجموا معهم بشوات الالبان من الابل ليعزو دوا بأثباتها و لايرجعوا حتى يمتعوه، أو كني يسلك عن النساء معهم الاطفال، والعراد أهم خرجوا معهم بمساتهم وأو لادهم لاوادة طول المقام وليكون أدهى الى هذم القرار، ويعتمل اوادة المعنى الأهم. فتح الباري، ج.2، ص: 827

پرلاتا رہوں گا یہاں تک کدمیری گرون الگ ہوجائے اور پھر اللہ تعالی اپنے معاملہ کو لیتی اپنے بھم کونا فذکر کے رہے گا۔

### « تنفر د سالفتی " کامفہوم

" حصی تسلف د سالفتی" " "سالفه" اصل ش گردن کو کتے ہیں، " تعلق ده" کے متن ہیں کہ مشرد جوجائے بین الگ ہوجائے ، لیل سے کتابہ ہے ۔ اس جھلے کا مطلب یہ ہے کہ یہال تک کہ ش شہید ہوجا کل اور کل ہوجا کا اور میری گردن بھی الگ ہوجائے ۔ بعض اوگوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس تجا بھی ہوجا کا اور کوئی آ کی بھی میرا ساتھ ندر ہے تو ہی ہی ہیں اس وین کے لئے جہاد والا ال کرتا رہول گا۔ بے

کیا بھیب کلام ہے ایک طرف پیکٹش بھی ہے اور ان کے ساتھ بھدردی اور فیرخواعی کا معالمہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے مؤقف پر جما کر بھی ہے۔

''فسقدال بديدل: مسابلعهم ماتقول" ترآپ الاکاموَقت من کريديل نے کها کرجو کھآپ نے فريا ہے ترکش کوآپ کا بدينيا م پنها دول گا۔

"قال: فالسطلق حيى أتى قريضاً ..... أن نعوضه هليكم فعلناه" أو وه كے يهان تك كدوه قريش كے پاس آئے اور قريش كها كم ائم أوكوں كے پاس اس آدى كے پاس سے آئے بير يعنى رسول اللہ ك پاس سے آئے بير اور بم نے ان منا كدوه ايك بات كتے بير، اگرتم چا بعواد قربار سے مائے وہ بات چش كروں \_

" قال مدفعها وهم: لاحاجة ..... عنه بهشىء" توجولاگ بيوتوف اور جوشلي متحانهول نے كها كه مميں ان كى كو كى بات بتانے كى ضرورت ئيس ہے -

''وقدال فووی الموای مشهد: هات ..... فعدلهم بعا قال النبی 🕮 'کین جوذوراث لوگ تے یین مجمد ارلوگ تے انہوں نے کہا ارسے بھی انھیک ہے بتا 5 جو کھوان کو کہتے ہوئے سنا ہے۔

ك قوله: ((حتى تسفرد سالفتى)) بالسين المهملة وكسر اللام أي: حتى ينفصل مقدم عنفي، أي: حتى القبل. وقال المنطابي: أي: حتى يبين عنفي، والسائفة مقدم العقل، وقبل: صفحة العقل. وفي ((المحكم)): السائفة أعلى العنق. وقال الداودي: المراد الموت، أي: حتى أموت وأبقى منفرداً في قبري. همدة القاري، ج: ٢٠ و ص: ١٣ ، وقتح الباري، ج: ٢٠ ٨- ٢٠٠٨

بدیل بن ورقد نے کہا کہ پی نے ان کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے جو پکھ فرمایا تھا وہ ان کے سامنے بیان کردیا کہ وہ پیشکش کردہے ہیں اور ساتھ اپنے اس عزم کا بھی اظہار کررہے ہیں۔ " فیضام عسوور قد بین مسمعود …… قال: تعہدو تی "" عروۃ بین سعود کھڑے ہوئے اور قریش والوں سے کہا کہ کیاتم لوگ میرے لئے اولا دہیلے ٹیس ہو؟ اور بین تبہارے لئے باپ جیسا تہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ کیون ٹیس! پھراس نے کہا کہ کیاتم بچھ تبم کرتے ہو کہ ہیں تبہاری بدخوا بھی کروں گا؟اس نے ایسا اس لئے کہا کہ اس کی والدہ کا تعلق تر بیش ہے آ

" فحالوا: لا، قال: الستم تعلمون ..... وولدى ومن اطاعنى ؟ " انبول نے كها كذي ، آپ تارے ساتھ بدخوا بى تيس كركتے \_ چوجو و ة بن مسود نے كہا كہ كيا تميس به بات معلوم نيس ہے كہ يس نے الل عكاظ كوفير پرآماده كيا تھا كچر جب انبوں نے جھ پرتخق كى اور ميركى بات نيس مانى تو يس اپنے الل واعيال كو اور مليج لوگول كونے كرتمبارے ياس آگيا۔

بیاس بات کی طرف اشارہ کررہے تھے کہ بیر وہ ہن مسود ثقفی ہنو ثقیف کے ہیں ،قریش میں ہے نہیں ہے اور طالف کے رہنے والے ہیں۔ دراصل ہوا ہے تھا کہ انہوں نے اپنی قوم عکا فائے لوگوں کو آبادہ کیا تھا کہ چلو قریش کی مدد کریں لیکن قریش کی مدد کرنے کے لئے ان کی قوم آبادہ نہیں ہوئی تو یہ ان کے اٹکار کرنے کے بعد اپنے اہل وعمال کو لے کرقریش کے پاس آگئے تھے، تو اس کی طرف اشارہ کررہے ہیں۔

"قالوا: بلی، قال: الده هذا قد عرض لکم خطة رشد ...... قالوا: العه" قريش نے كها كه كها كه اليه ان هذا قد عرض لكم خطة رشد ...... قالوا: العه" قريش نے كها كه كيون نيس ، ايمان ي به تو مروة بن مسود نے كها كه انہوں نے لينى كم يكن كم ها نے مالىت كرامة بارے فق ميں بہتر ہوگا لينى مصالحت كرا اور جميم موقع ووك ميں حضور ها كے پاس جا كال اوا بول نے كہا كہ تو كم يك كرا وات كرور ہ

"فاتداہ فیجھل یکلم النبی ، ..... قولہ لبدیل" مروۃ آپ کے پاس آئے، تو آپ کے اس آئے، تو آپ کا فیات کی جو بریل سے کی گی۔

فروزاد ابن اسحاق عن الزهرى أن أم عروة هي سيمة بعت عبد شمس بن عبد مناف، فأراد بقوله: ((ألسمم بالواله)) السكم حمى قد ولدوني في البُّملة لكون أمي ملكم. وجرى بعض الشراح على ماوقع في رواية أبي قر فقال: أراد يقوله «(السمجة الرقم)) أن أندم هدمي في الشفاف والنصح بمنزلة الولف فيحالهاري، ج: ٣٣٩

ل قوله: ((خطة زهد)) بعنم الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة، والرشد، يعنم الراء ومكون الثين المعجمة ويقتمها أى: خصلة خير وصلاح وانصاف. عمدة القارى، ج: ١٣، ص: ١٥

كاكبافا ئدو ہوگا؟\_

"فقال حوق حند ذلک: ای محمد ..... اجعاح اهله فهلک؟" تو عروه نے ال موقع پہلک کرا ہے کھی ایکے ورا بنا کا کرتم اپنے قوم کی بخ کی کردو ہے، مارے انسانوں کوئم کردو ہے۔ کیا آپ نے اپنے سے پہلے عرب کے کی آ دمی کے بارے ش سنا ہے کراس نے اپنی اصل بی کوئم کردیا ہو؟ آپ اگر سب کو ختم کردیں اور ان کوئلوارے بلاک کردیں تو کیا عرب کے کسی آدمی نے اس سے پہلے کمی اپنے خاتمان کے لوگوں کواس طرح ہلاک کیا ہے؟ اگر آپ سب لوگوں کوئم کردیں اور مارے خاتمان کوئم کردیں قواس

''وان تسكن الاخوى ..... خليقاً أن يفروا ويدهوك " ادراگر معامله اس كے برعش بوالينى قريش كوگ جنگ بش غالب آگے۔ پھراس كے بعداس نے حابرام ، كى طرف اشار وكركے كہا تواللہ كى ختم ش ايسے چېرے دكيور با بول جوفلف قبيلول او فتلف علاقوں كوگ دكيور با بول، وواس بات كرزيا دو لائق جي كروه بحاگ جا تين اورآ كے توجا چورديں۔

مطلب سے بے کہ آکرائی فالب آئے اور سادی اپنی قوم کوختر کرویا تو یہ کوئی اچھی بات تو ٹیمیں ہوگی کیونکہ حرب شن ایر ایم کی ٹیمیں ہوا کہ کی تختس نے اپنے تی خاندان کے اوگول کوئٹم کردیا ہو، اوراگر وہ پیٹی شرکشین قریش خالب آگے تو آپ تھارہ جا کیں گے اس واسطے کہ جو لوگ آپ سے سامنے نظر آ رہے ہیں اور آپ سے سامنی ہیں ہے۔ ساتھی ہیں بہ سب لوگ آپ کے تھوڑ کے بھاگ جا کی گے اور آپ تنہارہ جا کیں گے۔

## حفزت ابوبكرصديق المحائي غيرت ايماني

" فلقال له ابو یکو ده: اصصف بطو اللات، أنحن نفو هنه و ندهه" حضرت ابد کمر مداریکر الله عند من الله من مدین به م صدین در جد بن جراب ش اس موقع برا بسالفاظ استعال کئے جو مغلظ گائی کے الفاظ سیم باتے بین کر آو جا کر لات کی بظر کو چوس کیا ہم ان کو چھوڑ کر فرار ہوجا کیں گے اور تجا چھوڑ دیں گے؟ لیتنی ہم تیجے ایسے لگتے ہیں کہ حضور کے چھوڑ کر ہماگ جا کیں گھوٹ ہیں کہ

"لات" ان كربت كانام باوركم تقى كريدالله كانى ب للعود دالله اسلام ون كالله من الله السلام ون كالله من الله كالل من تعاتواس كارشر مكاري مي تقي توكياكداس كوجاك جزس اتويدين مفلظ شمل كالحادي.

حضرت ابویکر صدیق مدین من بیات برداشت ندمونی کدار ده بن مسعود نبی کریم کے جا فار محابد کرام کی اس طرح سے برد ولی کا طعند دے اور تی کریم کی کوچھوٹ کر بھائے والا کمچ، اس لئے اسے شدید القاط استعال کے اور شاید ساری زیرگی ش کی کوائے گال شدی ہوگ ۔ معلوم ہوا کہ اپسے شدید موقع پرصدیق اکبر کے جیسا زم خوانسان کا اس متم کا جملہ استعمال کرنا بھی گویا بعض اوقات اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر کلام میں تاکید پیدائییں ہوتی۔ وہ

"فال: أما والمذى نفسى بيده ..... لم اجزك بها المجيعك" أواس ني كها كرتم ال ذات كى جس كه باته يش ميرى جان بها كرتيرا مجه برايك اصان نه دوتا جس كايس الجي تك بدلديس چكاسكاتو اس كالى كاجواب ديتا\_

### عبرت کی بات

حروة بن مسعود پردیت آگئی تی تو حضرت ابو برصد بن در اس دیت کی ادائیگی کے سلسلے میں اس کی مدد کی تھی تو باوجود کا فر ہونے کے اس احسان کو مان رہے کہ میرے ساتھ احسان کیا ہے اس لئے میں کوئی جواب نبیل دوں گا۔ لا

. ویکیسی مجرت کی بات ہے کہ شرک، کا فرہے کین احسان کو ماننا اورا کی وجہ سے محسن کی رعایت کرنا ، یہ صفعی میں پڑا ہواہے ، افل عرب کے بھی ملات تنے جس کی وجہ سے نبی کریم کا کوانل عرب میں معبوث کیا گیا۔

"قال: وجعل مکلم النبی ه ..... و معه السيف و عليه المعفو و منور ه به دوباتس کرتا جب جمی دوکو تي بات کرتا تو ني کريم ه کی داؤهی مبارک کو پکژتا، الل عرب کا باتی کرنے جس پیر ليته بوتا تھا کہ بات کرنے کے دوران بار بار داؤهی کو پکڑ ليتے تے، جب عروة بن سعود ني کريم هے بات چيت کرد باتھا تو اس وقت حضرت مغيره بن شعبہ ملا آلوار لئے ني کريم هے کر کر کا جائب کھڑے تھے اور انہوں سر پرخود جمی پکن رکھا تھا۔

<sup>.</sup> على وقال ابين العين: هي كلمة تلولها العرب عند اللم والمشاتعة، لكن تقول: يطر أمه، واستعار أبو يكر رضى الله هنه، ذلك في البلات لتعظيمهم اياها، وحمل أبايكر على ذلك ما أغضه بن من نسبة المسلمين الى القرار. عندة القاري، ج: ١٤ ، ص: ١٧ ا

ال أن مسروبة كان تحمل بدية فأعانه فيها أبوبكريه، يصون حسن، وفي رواية الواقبدى: عشر فلاعس. حميدة القارى، ج: ١٤١٤ ص: ١٤

''فسو طبع عسو و قد و اصعه ..... اُسعی فی هدو تک؟'' عروه نے سرا تھا یا اور پو چھا کہ بیکون ہے جو میرے ساتھ بیہ معاملہ کر رہاہے؟ بتایا گیا کہ بیر مغیرہ بن شعبہ میں ،عروه بن مسعود نے کہا کہ اے غدار! کیا تس نے غداری کے معاملہ میں تیرے لئے کوشش تبیس کی تھی، بینی تیری غداری کے دقت تھے کو بیچانے کیلئے مدوکی تھی؟

اور پھراس کا پس منظر بتاتے ہیں ''و کسان المعقید قصحب قوماً ..... ثیم جاء فاصلم'' جالیت ش ایک قوم کے ساتھ گئے تھے، پھران اوگوں کو آن کردیا تھا اور ان کا مال لے کرآگئے تھے، پھر تی کرے گئے۔ پاس آگئے تھے اور اسلام قبول کرلیا تھا تو اس سلط میں عروق نے مغیرہ بن شعبہ کے تحوثری میں دی تھی تو اس کی طرف اشارہ کیا۔

#### غداري كاواقعه

واقعہ بیر چی آیا تھا کہ جاہلیت کے زمانہ میں کچھ لوگ مقوقل شاہ معرکے پاس کے تقیم نمیرہ بن شجیہ مجی ان میں شہر مجی ان میں مائل تھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو شاہ معرفے ان لوگوں کو پکھ برید دیے دوسرے لوگوں کو زیادہ طے اور مغیرہ بن شعبہ کو پکھ کہ دیئے۔ جب والیس آرب تھی تو والیس میں ایک جکہ قیام کیا اور وہاں ساتھی شراب نی کرسو گئے تو اس حالت میں مغیرہ بن شعبہ نے ان گوٹل کر دیا اور ان کا جو مال لے کرچھا تھے۔ جن لوگوں کو ٹوگوں کے وراثاء و تھیلے والوں نے مغیرہ بن شعبہ سے انتقام لینے کا ارادہ کیا تو عروہ بن مسعود تحقیق نے آئی مدد کی لیمنی کہ ان آ دمیوں کی دیت دیکر معا ملہ رخو دفح کی تھا۔ بی

<sup>]</sup> وبيساله مناذكتره بن هشام، وهز: أنه عرج مع ثلاثة عشر نفرا من الخيف من بتى مالك، فقائد يهم طقطهم وأخذ أموالهم، فيهبايج الفريقان: يعزمالك والأحلاف وهط المغيرة، فسعى عروة بن مسعود ـ هم المغيرة ـ حتى أعلوا منه دية ثايرة عشر نفسا واصطلعوا، وذعو الواقدى القصة، وحاصلها: أنهم كانوا خرجوا زالوين المقولس بعصر فأحسن الهمم وأصطاهم وقصر يالمغيرة، فعصلت له العيرة منهم، فلما كانوا بالطريق طربوا العمر، فلما مسكروا وناموا ولب المغيرة فقطهم ولحق بالمعينة فأسلم. عمدة المفارى، ج: ١/٢ من . ك 1 ، وقتع البارى، ج: ٥ ، ص: ١٣٠١

#### 

چرآ گرفر ات میں جب حضرت مغیرہ بن شعبہ اسلام لے آئے تو ' افسیق اللہ السندسي ﷺ:

((اماالا سلام فعاقب ل و آما المعال فلست منه في شيءِ)) " نبي كريم ﷺ ن ان سے كہا كہ جہاں تك اسلام كا تعلق ہيں ہے، وہ تو ميں قبول كرلوں گا،كين اگر مال كي بات ہے تو اس سے مير اكو كي تعلق نہيں ہے كيونكہ مال دھوكہ اور دغاء سے ليا گيا تھا۔ س

### صحابهٔ کرام 🚓 کی والهانه عقیدت ومحبت اور جانثاری

"لم ان عووة جعل يرمق أصحاب النبي ﴿ بعينيه " پحرع و ة بن مسعودُ تُعْفى نبي كريم ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صحابة كرام ﴿ أوا نِي الكول بـ مسلسل كلكي يا ند هـ و كيمينه كي علي \_ كله\_

"قان: فواف ماتنعم .... فدلک بها وجهه وجلده" رادی کیتے ہیں کہ اس نے برمال ریکھا کہ آپ ﷺ تحویج تو محابدال کوز بین پر ندگرنے دیتے بکد ووکوئی ندکوئی محالی اپنے ہاتھ بیس لے لیتا جو دوایتے چرے یابدن پرل لیتالیتی رمول اللہ ﷺ کے نواب ودبئن کو بھی لوگ ہاتھ میں لے لیتے۔

"واذا آموھے ابسد دوا …… کادو یقتلون علی و حدوثه" جب بھی آپ ہے آم دیے تو فورا آپ ہے کی کی ل کرتے اور جب صفورا قد ک شوفر باتے تے تو قریب تفاکہ لوگ ہے کے بچ ہوئے پانی پرائز پڑتے کہ کی طرح پانی ہمیں ل جائے اور ہم اس سے تیم کا حاصل کریں۔

"واذا تکلموا حفطوا اصواتهم ..... البه تعظیما له" اور نی کریم کولی بات ارشاد فرمات و ایک مانا طاری موجا تا اور آپ کی طرف تعظیم اورادب کی وجهت تنظیم ایز رح کرنیس و کیمیت تھے۔ گویا کہ بزبانِ حال بیر عروہ کی اس بدگمانی کا جواب تھا جواس نے ابتداء میں آپ کے جان فارمحابہ کے متعلق فاہر کی تھی کداگر قریش کوفلہ ہوگیا تو بدلاگ آپ وچھوڈ کر بھاگ جا کیں ہے۔

اخلاص وعقیدت محبت وعظمت اور جاخماری وفدا کاری کا حمرت انگیز منظر عروه کی صحابه کرام در می ا بدگرانی کا شافی دکافی جواب تھا کہ جن کی شینتگی ، وافقی اور محبت وعقیدت کا میرجال ہو بھلاوہ کیسے بھاگ سکتے ہیں۔

<sup>&</sup>quot;ل (رأسا السمال فلست منبه في هي هي) يريد: في حل، لأنه علم أن أصله خصب، وأموال المشركين، وان كافت صفتومة عندالقهر، فلا يمل أعلما عند الأمن، فاذا كان الالسان مصاحباً لهم فقد أمن كل واحد منهم صاحبه، فسفك المنماء واعد الأموال عند ذلك غدر، ولغدر بالكفار وغيرهم محطور. عمدة القارى، ج: ١٣ ا، ص: ١٤ و وقعج المبارى، ج: ٥، ص: ١٣٣١

" طور جع عووة إلى أصحابه .... على قيصر وكسرى و النجاشي" شراعره وجب المنجاشي ما تعيول ك پاس واپس كة توان كها كرائة م الله كاشم إش نے تيمروكم ركا، مجاشى اور بوے بوے بادشا بول كور بارش وفد كركرا بول\_

"والله أن داست ..... أصحاب محمد هم محمداً "الله كتم إلى في كي كي بادشاه ويس ديكما كماس كماتمى اس كي الحي تقليم كرت بون جي كه اسي المرقة الله ان كي تقليم واكرام كرت إلى ..

"والله ان يعنسهم نعامة ..... فما يحدون اليه تعظيما له" به پمرسب بحدد يكما تماده ساري با تمن آكرتريش كوگول و بتائي

"والمد قد عوص عليكم .....دعوى آد، فقالوا: الده" دورانبول في تهار ساسفايك مجوى تجريز فيش كى بد "نعطة" ليخ طريقة على الياطريق عمل كرجس يس رشرب لين جس يس بعلائى ب، البذاتم اس وقبول كراورة بوكناندك ايكفن في كهاكرا جها في بحى جائد دويش حضور على كها بها كربات كرتا بول وكول في كها كه فيك بيتم علم جائد

" المسعفت لده واستقبله الناص يليون" توسحابُ كرام الله في قرباني كم جانورول كواس كم ما منظرويا اور مكيدين عنه بوسك اس كاستقبال كيا-

''فسلسا دائی فلک قال: صبحان الله ..... حن المهبت'' توجباس نے دیکھا کریاوگ توعم ہ کرنے کی فرض ہے آئے ہیں تو کہا کریمان اللہ! اُن اوگوں کینی قریش کوئیش چاہیے کہ بیوگ یعنی اِن محابہ کرام کھ کو بہت اللہ ہے دوکیس کینی عمرہ کرنے ہے دوکیس۔

''فسلسسا رجع المی اصحابه ..... أن يصدوا هن المبيت'' توجب اپن تميل والول كم پاس واپس پنچا تواس نے كہا كر بيس نے قربانى كے جانور ديكھ بيس كدان كو ظاد سے پہنائے گئے ہيں اور ان كم اشعار كئے گئے ہيں لبذا ميرى رائے تيس ہےكدان كو بيت اللہ سے روكا جائے يعنی ان كوعمره كرنے سے روكنا مناسب تيس ہے۔ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

اشعار لیحیٰ قربانی کے جانور کوزخم لگایا جاتا تھا اور بیطامت ہوتی تھی کہ بید جانور بیت اللہ کے لئے بطور قربانی کے کرجارہے ہیں۔

" فقام وجل منهم بقال له: مكوذ بن حفع" ايك تيرا به ضخص كرا بواا وداس كانام كرزبن حنص تحاء " فيقال: دعولي ..... اشرف عليهم" اوراس نه كها كد جمع جائد وو، توانبول ن كها كدتم جمل شوق بودا كراوا وسط جائ توجب وه ني كريم ها اوراس ان كها كد شعب سائنة إ

"قال النبي ، ((هــــدا مكوز وهور جل فاجو))" توني كريم ، في اس كود كوكرفر ما يابي كرز بادرية فا جرفض بي يعني آپ كومطوم تفاكراس كى زبان اورقول وضل كاكوئى مجروسة ييس به اورفسق و فجور ش جلاب.

"فبعمل بکلم النبی ، ..... سهیل بن همرو" تواس نے آکر حضوراکرم ، اے بات کرنی شروع کی ،اس دوران کدوہ ابھی آپ ، اب کے بات کرہی رہا تھا اسے ٹیس میل بن عامر بھی آ گئے ۔

کفار کمہ نے سبیل بن عمرو کو بیا فقیار دے کر بیجا کہتم جا کر حضورا کرم 👛 ہے کوئی صلح نا سہ اگر تکسوانا چا ہوتو تکسوانو۔

رادی مدیث معمرفرهاتے ہیں کہ بھے ایوب نے خردی کہ انہوں نے نظر مدسے روایت کی کہ "افعہ لمسما جساء صعب است (وایت کی کہ "افعہ لمسما جساء صعب است (اقد صعب لفکھ من أحد کھم)" جب سیل بن عمروا کیا تو صفورا کرم کا نے فرمایا کہ اب تمہارامعا ملہ آسان ہوگیا گئی تا ہے۔ کا مسلم است است کا بات کی بات کا بات کی بات کا ب

المندى كا المسكانية " جب سيمل بن عمروآياتواس نے كہا كه آئة بم آئيس بيس ايك تحرير يعنى معاہر ولكوليس ، آپ في نے ايك كا حب كو بلا يا اور دوسرى رواءت ش ب كر حضرت على كا كو بلايا۔ وي

"فقال النبى كاكتب: ((بسم الله ..... كسما كنت تكتب" آپ كان كاتب ع فريا يك كلمو "بسم الله الوحمن الوحمن الوحمن الوحمن الذي شروع كيا توسيل بن عرون كها الله كات إرض كوة بم جائة نيس اس كن "بسسمك الملهم" كلمواسية بيس كرآپ بهل كلما كرتے تي، جا بليت شماس طرح تكما جاتا تھا۔

وَلِ قُولُه: ((قلحا النبي ، الكاتب))، وفي رواية ابن اسحاق: لم دها رسول الله، صلى بن أبي طالب، عدة

القارى، ج: ١٩٠ ص: ١٩

"فقال المسلمون: والله لانكتبها ..... فقال النبي 🦚 :((اكتب يسمك اللَّهم))" سلمانوں نے کہا کدانڈی تم اہم ہم اللہ کے کے طاوہ کوئیں تکھیں مے اس پر اصرار کیا تو آپ 🕮 نے قرمایا ك "بسمك الملهم" كمور جوكد حفود الله فراياتها كديكوني مجي جويز مير سائن بين كري م جس ميس حريات الله كي بيحرمتي شهوتي موتو مين اس كوقيول كرلول كا\_

"لم قال: ((هذا ماقاضي عليه ..... ولكن اكتب: محمد بن عبدالله" كرآب كات فرایا کیکسو ((هدفه صافحه احسان عدلیه صعمد وصول الله)، توسیل بن عمرونے کہا کہ اللہ کاتم ااگریمیں معلوم موتا آب الله كرمول بين توجيكراى كما تعاند بم بيت الله بدوكة ، اورند بم آب ب جيك كرتي، اس لئے بول تکمواہے محربن عبداللد

"((والله الى لرصول وان كذيعموني، اكتب: محمد بن عبدالله))" آپ، فر با بالله كاتم الله كارسول بن مون وا بيتم اس كى تكذيب كرويا جو جا موكر و مقيقت توب به كه ش الله كا رسول ہوں ، کیکن کا تب کو تھم دیا کہ چلو محمد بن عبداللہ لکھو، اس بیں ہمی کوئی فلط یات جیس ہے۔

"قال النوهسي: وذلك لقوله: ((لا يسألوني ..... الا اصطبعهم اياها))"ا،ام دبري رحمة الله علية فرمات ين كرآب 🦚 في برسب بالتي الل وجد سے آبول فرما كين كدآب 🦚 فرمايا تف كد جو کوئی تر بیر ایس پیش کریں مے جس میں وہ اللہ کی حرمت والی چیزوں کی مظمت کریں ، اکلی کوئی بے حرمتی ند موکریں تو اس کو قبول کروں **گا۔** 

"فقال له النبي ﷺ: ((عملي ان تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به ))" كرآب، ال فر ما یا که بیتمام شرا نظال بات پر موں کی کرتم جمیں بیت اللہ کے پاس جانے دواور جمیں طواف کرنے دوتا کہ جم اپناهمره پورا کرلیں۔

" فعلال صهيل: والله .... من العام المقبل، فكتب" سيل بن عروف كها كدالله كالمرابع عرب لوگوں کو بیموقع نیمیں دینا جا جے ہیں کدوہ یہ یا تھی کریں کہ جمیں زبردی پکڑلیا گیا ہے تو ہم پرزورڈ الٰ کر ہاری یا تیں رد کر دی میں اور جاری رائے کی خلاف زیر دی عمرہ کرلیا گیاء اگر ہم نے اس وقت آپ کواجازت رے دی تولوگ یہ باتیں کریں مے ایکن الطح سال آپ آئیں تو مجرمرہ کی اجازت دیں مے۔ چنانچے معاہدہ کے

" فقال مهبل: وعلى أنه لا يأليك ..... الا وددته الينا " يُم ايل بن عرون كما كريشرط بی ہم لاتے ہیں کہ آپ کے پاس ہم میں سے کوئی مروثین آنیگا جا ہے وہ آپ کے دین پر کیوں مدہو گرآ ہے ارے پاس اس کولونا دیں مے لینی اگر کوئی کمدے مسلمان مور می جائے گا او آپ نے جمیں اس کو والی کرنا ہوگا وراگر کوئی مرتد ہو کر دینہ ہے کہ آتا جائے ہوگا وراگئیں روکیں مے سلمان، "قال المسلمون: صبحان اللہ سست و قسد جساء مسلماً؟" بدیات می کرسلمانوں نے کہا کہ بجان اللہ! سلمان ہو کرآئے تو ہم کیے مشرکین کے پاس لوٹائیں؟

### ابوجندل كاكفاركي قيدسے فرار ہوكرآنا

''فیسناهم کذلک اذ دخل ابو جندل بن سهیل بن عمرو بوسف فی قیوده'' توابحی به بات کال دی تقی کداشند میں میل بن عمرو کے بیٹے حضرت ابوجندل بیشدآ کے ،اللہ تعالی نے ان کو اسلام کی توثین دی تھی وہ سلمان ہوگئے تھے اور باب ابھی یہ یا تیس کافر ہونے کی صالت میں کرر ہاتھا۔

اس حالت میں قیدے فرار ہو کرآئے گہ ( نجیروں میں رکاوٹ کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے تھے یعنی چھوٹے قدموں کے ساتھ مگل رہے تھے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہو کی تھی اوروہ زنجیری باپ نے ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ڈالی تھی قوبے چارے وہاں سے چھپ کرکسی طرح یہاں برآئے تھے۔

" وقد محوج ..... بین اظہوالمسلمین" اور حفرت ابوجندل کا است کا کرآئے تھے لیخی باپ کی قیدے فرار ہوئے کے بعد کمدکے تھی ملاقے کی جانب ہے آئے تھے، یہاں تک کرانہوں نے اپنے آپ کو سلمانوں کے سامنے ڈال ویا۔

ائدازہ کریں کہ اس دفت مسلمانوں کے جذبات کی کیا کیفیت ہوگی کہ ایک طرف کفار ایسی شرطیس نگارہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ بخت ہیں ادراب بیکسی آ زبائش کا دفت تھا کہ ایک مسلمان اس طریقہ سے کفار کی قید ہے فرار ہوکرآیاہے کہ پاک میں ہیڑیاں بندھی ہوئی ہیں۔

# ابوجندل كاكوكفار كيحوالهكرنا

"فیقدال صهیل: هذا یا محمد اوّل ..... أن تو ده الی" توسیل نے کہا كہا ہے جمہ! یہ پہلا وہ معالمہ ہے جس بیس، یس آپ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں اس بات پر کہ آپ اس کو میری طرف لوٹا دیس کیونکہ ابھی ہم نے بیرمعاہدہ کیا ہے کہ جوکوئی آ دئی آپ کے پاس مسلمان ہو کرآئے گا تو دہ والیس کرنا ہوگا۔

 \*\*\*\*\*\*\*\*\*

عمل درآ مد کیسا؟ ال

رک حائے۔

"قال ماأنابفاعل" توسميل بن عمروني كما كريس ينيس كرون كار

"قال مکوز: بل قد اجوناه لک" پر کرز نے کہا، یدن کر دفخض ہے جو پہلے آیا تھا جس کے بارے شک محصور اس کے اس کے بارے شک کے بارے شک محصورا کرم کے نے فرمایا تھا کہ میر برا آدی ہے، اس نے بیکنا کہ ہم نے آپ کواس کی اجازت دے دی گویاس نے دی گویاس کے بارے شن نی کریم کا بدارشاد ہے کہ میشن فاجر ہے، لیکن میں اس نے اجازت دے دی۔

تو بعض حفرات نے فرایا کربہرحال رجمل فاجرتو تھا کیاں کی وقت نیکی کی بھی کوئی بات منہ ہے اگر تکل جائے تو کچو بیریٹیں ۔ تو بید بات اس کے منہ ہے نیکی کی نکل گئی ۔ بعض حفرات نے بیرفر مایا کہ یہ بھی ورحقیقت آیک بناؤ ٹی بات تھی کیو تک مکرز جات تھا کہ شن اگر کھوں گا تو پھر ہمی سیسل مانے گانییں ، تو شن ہی کم از کم ان لوگوں کے مراہے بھلا بین کر جا وی ، کہ شن نے بدیات کردی۔ تو اس واسٹے اس نے بدیات کہددی۔

بعض روا چوں ہیں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے اجازت دے دی اور پھرتفصیل یوں ہوئی کہ یہ کہدویا ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ انگواب واپس تو کیا ہی جائے گاکین بیڑیاں وغیرہ ان کے پاؤں سے نکال دی جائیں۔

دوسری روایات سے یہ بات مطوم ہوتی ہے بیان پراگر چینیں ہے کہ حضورا کرم ﷺ نے جب ان کو واپس کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے ساتھ ہی ہے بات بحی ملے ہوگئ تھی کہ دالیں چلقو جا نمیں مے کین ان کے اوپ چرفل وہتم کیا جار ہاہے اوران کے پاکل ٹیں جو بیڑیاں ڈائی ہوئی ہیں تو یہ تصدفتم ہوجائیگا ، چنا ٹچے وہ اس حالت میں واپس کھے۔

الله ((الدالم <mark>لقاض الكتباب يصد)) أي: لم لفرغ من كتابته يعد، وهومن: القضاء، يمتني: الفراغ. حمدة القارى،</mark> ع: 1/2 مرز 1/4

ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو جانے سے پہلے صبر کی تلقین دی اور یقین ولا یا کہ اللہ جلدان کو کفار کی اس قید ست رہائی عطاء فرہائے گا اور ان کی مشکلات دور ہوں گی۔ یا

141414141414141414141414141414141

"فال أبو جندل: أى معشو المسلمين .....علب عذا با هنديداً في الله" حنرت ابوجدل عندا بالمجتدل عند الله " حضرت ابوجدل على المحتوال ا

### صحابه کرام الهاعت رسول الله کانمونه

صحابه کرام کوابوجندل که کی دانسی بهت شاق گزری۔

اگر دیکھا جائے تو اس واقعہ ش ہر پہلو ہے کمل اطاعب رسول کا امتحان ہوگیا کہ جب رسول ﷺ نے بیعت کی اور جہاد کے لئے نکا یا اور بیعت کی تو بڑی خوشد کی اور مسابقت کے ساتھ سب نے بیعت میں حصد لیا اور جہاد کیلئے تیار ہوگئے۔

اور جب عکمت دمسلحت کے پیش نظر رسول اللہ کے نے قال سے روکا اور سب محابہ جواس وقت جوثی جہاد میں قال کیلئے بے قرار نے مگرا طاعب رسول میں سر تسلیم خم کیا اور قال سے باز رہے بعنی جب قال میں حکمت ہوتی ہے تواس کا تھم دیتا ہے اور جب ترک یو قال میں مصلحت ہوتی ہے اُسکا تھم فرما تا ہے۔ اس کئے مسلمانوں کو جا ہئے کدودنوں حالتوں میں اسپنے جذبات کوام پر رسول کے تابع رکھیں۔

كِلُ وقي رواية ابن اسحاق قفال رسول الله ؛ ياأباجنبدل اصبر واحتسب قانالانفدر، وان الله جاعل تك قرجا ومخرجا. عمدة القارى ، ج: ١٤٠٠ ص: ٣٠

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

"فىقىلت: السنا على الحق وعدو فا على الباطل؟ فال: ((بلى))" حفرت عمر هفرات بين كه ش ئے مجرم ش كيا مم كوك تق پر اور تها داد شن باطل پڑين ہے؟ رسول اللہ ﷺ ئے ارشا وفر ما يا كه كول جين!

" معرت می مطعی الدنیة فی دیستا افن ؟" معرت می مطافر بات بین کدیش نے چروش کیا کہ جب آپ حق پر بین آپ اللہ کے دمول بین تو پھر ایس اپنے دین کے معالمے بین ذلت کیوں وی جائے؟ لینی ہم کیے گوا داکریں کہ ہمیں دین کے بارے میں ذلت دی جائے؟

''قلال: ((السی وصول الله ولست اعطیه، وهو ناصوی))'' آپ کلف نے قربایا کہ یں اللہ کارسول اور برقت نی ہوں اور اللہ کے حم کی نافر ہائی ٹیس کرسکا اور وہی بیری پدد کرنے والا ہے یعنی جو پھی ہوا ہے واللہ تعالیٰ کے حم ہے ہوا ہے۔

" "قسلت: أو فيسس كنت تعدانها أما صنائى البيت فنطوف به ؟ " بش نے پر مرض كياكد كيا آپ نے بير بات جيس فرمائي فى كريم بيت الله بش أكس كا در طواف كريں كي لينى عروكريں كي؟ " قفال: (( بسلى، فاعبر تك أما نافيه العام؟))" آپ ان نے ارشاوفر ما يا كركيوں فيس كى بيد بارش كى بيد بارت كريا ہى كا بيات كراي سال طواف كريں كي؟

. "قلت: لا، قدال: فدال: فدالك آليه ومطوف به))" ش نه چرعرض كيا كثير اليا يحدين كها قا جرارشا وفر بايا كه چرم آ و كراور چرطواف كرد كيايتن اس سال شهى بعدش كرد كيد ال

"قال: فاتعت أبابك فقلت: ياأبابكوء أليس هذا لهي الله حقا؟ قال: ((بلي))" حزت عمر بن خطاب عله كو چين نيس آيا تو حضرت صديق اكبر الله على ياس كاء اور ش نے عرض كيا كه كيا الله ابويكرا كيا بيالله كرسح في نيس جي ؟ آپ نے ارشاد فرمايا كه كيون نيس الله كرسے رسول جي رسول جي

الله وفي رواية الواقلدي من حديث أبي معيد، قال عمر · لقد دخلتي أمر عظيم ، وراجعت النبي مراجعة ما راجعته مشلهة قطء وفي سورة اللتج» ((فقال عمر . ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ اليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في التار؟ فعلى ما تعطي الدلية في ديننا ولرجع ولم يحكم الله بيننا؟)) عمدة القاري، ج: ١٤ / ٤ ص: ٣ ٤

"قبال:أيها الرجل، أنه لرسول الله 🕮 وليبس يعصى ربه وهو ناصره، بغرزه فواافي الله على المحق" حفرت صديق اكبري نفي في فرما يا كدا محف ا بينك ريالله كرسول مين ، اوربيالله كعظم ے روگرانی کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مد د کرنے والے ہیں،البذامضبوطی ہے ان کے رکاب تھام لوالینی آب 🖀 کے علم بر مضبوطی سے جم جاؤ۔ ال

"قلت: أليس كان يحدثنا أله مناتي البيت فنطوف به؟ " يُن نِي مُرَاضُ كِما كَم کیاانہوں نے یہ بات نہیں فرمائی تھی کہ ہم ہیت اللہ ہیں آئیں گےادرطواف کریں ہے لینی عمرہ کریں ہے؟

"قىال: بلى ، الخاخيوك أنك تأتيه العام؟" حفرت مد إنّ اكبري في فرمايا كد إل كول نہیں کی بہ بات بھر کیا ہے تک کہا تھا کہتم ای سال طواف کرو گے؟

"قلت: لا، قال: فالك آنيه ومطوف به" ش نے پر كبا كنيس ايما كرنيس كا تقاءهرت صدیق اکبرے نے فرمایا کہ پھرتم آؤگے اور پھرطواف کرو گے۔

# حضرت صديق اكبرك كامقام فضل

یمال برحضرت ابوبکر 🐗 نے جواب میں وہی کلمات، لفظ بلفظ جورسول کر پم 🕮 کی زبان مبارک سے جاری ہوئے تھے، وہی صداتی اکبر کے ک زبان پر جاری ہوئے، ہربات کے جواب میں بعینہ وہی کلمات وہی الفاظ صديق اكبر كله كى زبان برجارى مورب إلى، حالانكدان كومعلوم نيس كرآب ني بي مبى باتي فرمانى

"وقال الزهوى: قال عمو: فعملت لللك أعمالا" تام *زيرى رحداللهُ م*ات *بيل ك* حضرت ممری فرماتے تھے کہ میں نے اس کام کیلئے گئال کئے۔

لینی بر یا تیں ہو چینے کیلے مجمی حضوراً کرم 🦚 کے پاس جار یا ہوں، مجمی صدیق اکبر 🚓 کے پاس جار یا ہوں، آنے جانے کابیسلسلہ ہے اور بے چینی کا عالم ہے کدابوجندل 🚓 جو کفار کی قید ہے اس حالت میں فرار موکرآئے میں کدان کے یا وک میں بیڑیاں پہنی ہو کی تھیں اورانیس واپس کفار کے والے کیا جار ہاہے۔ یہ صحابہً کرام 🚓 کائی حوصلہ تھا جورسول اللہ 🕮 کے تھم پراینے جذبات کورو کے ہوئے تھے۔

ال ((فاستمسك بغرزه)) أي: يفتح الفين المعجمة وسكون الراء، وبالزاي وهو في الأصل للإيل بمنزلة الركاب للسواج، أي: صاحبه، ولا تخالفه. همدة القارى، ج. ٢٠ ) ، ص: ٢٠

#### 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

# تغیل تلم کی تاخیر کی وجه شکسته خاطر ہے

"قال: فلمسافوخ … ((قوموا فالعووا ثم احلقوا))" جب معابده كى كتابت كمعالمه عنارغ موكع ، تحرير كلي كى تورسول الله فل في صابه كرام الله عند في مايا كه كمر به موجاة اورتر بانى كه جانورول وَقُرِكُورُ وَيَعِينَ وْتَى كُرُواور مُعْرَمِ مِنْدُواكِ

" قبال: فوافد ما قام منهم رجل ..... فلد كو فها مالقى النامى" فرمات بين كه الله كاتم ! أيك فخص مجى نبيل كفر ا بعوايها ان تك كه يهم تمين مرتبه فرمايا ، جب كوئى ايك فخص مجى نه كفر ا بعوا تو آب هيام المؤمنين حضرت ام سلمه رضى الله عنها كے پاس تقريف لے مجے ادر بيرمارى بات ان سے ذكر فرمائى ، حضرت ام سلمه رضى الله عنها اس سفر عمل ساتھ تقيمى ، لوگول سے جو معاملہ بواده و كي رتى تقين كرتب كها ليكن اليمى تك كوئى آمے بڑھائيس ۔

پوری سیرت طیبیدر مول کریم ﷺ ٹیں یہ چند دا قعات ہیں ، جہاں آپ ﷺ نے کوئی بات ارشاد فریائی اور محابہ کرام ﷺ فوراً اس کوقبول کرنے کیلئے کھڑے نہ ہوئے ،اس وقت محابۂ کرام ﷺ ان شرائط ہے اس قدر مغموم اورشکنند دل تیے تمین بارتھم دیا گرائیک بحمی فضم ٹیس کھڑا ہوا۔

اس بات سے الح جذبات کا اندازہ کریں کہ بظاہرد کھنے میں ایک ایک چیز بینچ اتر کرملع کی جاری ہے جب ای سفر میں بیت رضوان کر بچلے ہیں کہ یا تو مریں گے یا ماریں گے ، تو اس داسطے محالیہ کرام کے توجم مانے میں جوتھوڑ اساتر دریا تا فرے ، مجھ میں اسکا ہے۔

### ام المومنين ام سلمه رضى الله عنهاكي صائب رائے

" فقالت ام مسلمة: بالبي الله ألد حب ذلك؟ ..... وقد هو حالقك في حلقك" وهذا المسلمانون بربهت ثال أرى بي جمل حفزت ام سلمة بنا بي الله ألد حب ذلك؟ .... وقد هو حالقك في حلقك" وهزت ام سلمانون بربهت ثال أرى بي جمل كي كا وجدت افروه ويا الرقط بي كا من الدرك المسالمة بي المسلمة المسلمة بي المسل

لینی جب رسول کریم ﷺ بیرسبٹ مل کریں گے تو محامیہ کرام ﷺ خود تُحود آپ کی اجاع کریں ہے ، بس بیریجئے گار دیکھئے کیا ہوتا ہے۔

#### (<del>+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1</del>)

"فلسماراو ذلک قاموا ..... حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غماً" جب سحاب شف ديكما كد حضورا كرم شف يهكام كرايا تو برايك في جا كرنوشروع كرديا، اب اتن جوش وخروش سے طق كرنا شروع كيا كرتريب قاكدا يك دوم سے كوبيم مثل كرديں گے۔

وراصل تھم ہیں تا خیر کی وجدا طاعت بیس کی نہتی بلکہ سحابہ کرام کی کوامیدیں گئی ہوئی تعیس شاید کہ احرام محولنے کا پیتھم منسوخ ہوجائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیتھم آجائے کہ ملح کومت با نو اور تملہ کروو، ای امید کی ایک کرن پر احرام کھولنے سے دے رہے۔

چنا نچے جب آنخضرت ﷺ کوماتی کراتے ہوئے دیکھا تو یہ جان لیا کہ اب کو کی مخبائش ہاتی نہیں رہی۔ لبذا صحابہ کرام کے بھی اس امر کی تھیل کے لئے آبادہ ہوگئے ۔ ج

" الم جاء ہ نسوہ مؤمنات" گھرآپ اللہ کے دید مؤرہ وَنَیْخ کے بعد مَد مَرَمہ سے وہ خوا ثین جو اسلام لا چک تھیں، جرت کر ک آئیں۔

#### الفائزل الله تعالئ:

وَيُنَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَالَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَا جَرَاتِ فَامْتَوِينَ عَلَيْهُ إِلَمَا لِهِنَّ عَ فَهَا جَرَاتِ فَامْتَوَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِلِيمَا لِهِنَّ عَ فَإِنَاتِ فَلا تَرْجَعُومَنَ لَهُنَّ اللَّهُ مُ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ اللَّهُمُ أَن وَلا تُسْتَحْمُ أَن النَّيْتُ مُوهَنَّ أَجُورَهُنَّ وَلا تَسْتَحِمُ وَهُنَّ اللَّهُمُ وَلا جُنَاتَ عَلَيْكُمُ أَن تَسْتَحُمُ وَلا جُنَاتِ عَلَيْكُمُ أَن تَسْتَحُمُ وَلا جُنَاتِ مَا لَهُ وَلا تُعْتَمُونَ إِلَيْنَ مُومَى أَجُورَهُنَّ وَلا تَعْتَمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وع هذا لم يكن منهم مخالفة لأمره ، وانما ينتظرون احداث الله تعالى لرسوله مملاف ذلك، فيتم لهم قطاه تسكهم، فلما رأوه جازما قد فعل النحر ولحلق طفوا أنه ليس وراه ذلك عاية تنتظر، فيادعوا الى الايتمار بقوله واليعساء بقطه، أظبرا أن أمره، عليه الصلاة والسلام، بذلك لندب. عمدة القارى، ج:٣٠ ، ص: ٢١

اس آیت شل میستم بیان کیا که اگر مسلمان مورش جمرت کرے مدید منورہ آئیس اتو ان کا احتمال کرد کد واقعی صحیح معنی شراملام لا آئی جی کہ ٹیس اورا گرمعلوم ہو کہ وہ محیح معنی شرمسلمان ہوگئی جیس تو پھر ان کو اپنے پاس رکھو، ان واپس کفار کے حوالے نہ کیا جائے گا۔اس لئے کہ اصل محاہدہ کے اندر مردوں کا ذکر تھا عورتوں کا ذکر تیس تھا، اس واسطے مورتوں کے بارے میں سیکم آیا کہ ان کو واپس نہ کیا جائے۔

اس آیت ش بیتم بحی دیا گیا کدکی بھی مسلمان کی شرکہ دورت کوایے فاح شی بین رکوسکا۔

''فیطیلیق عب مو بومند اموالین کالنا له فی الشوک'' اس دن حفزت عرید نے دومورتوں کوطلاق دی جوحالت بڑک میں تکی اور سلمان ٹیس ہولگ تھے۔

" فتوزوج احدهما معاویة بن أبی سفیان، والا عوی صفوان بن أمیه" اس وقت تک معاویه بن اَنِ سفیان مسلمان نیس بوت شخد اور شمغوان بن امید تو انبول نے ایسا کیا کہ ایک نے ایک سے اور دوس سے نے دوسری عورت سے لکارت کرایا۔ بدوان تعسل صدیبیہ کے بعد کا ہے۔

#### حضرت ابوبصيره كاواقعه

 کیج جو دارے ساتھ آپ نے کیا تھا کہ کوئی مسلمان ہو کر مکد مکر مدے آئے گا تو آپ واپس کریں گے۔

"فدفعه الى الموجلين ..... ما کلون من قعولهم" تو چونکدآپ كل نے معابده كيا بواتھا اس وجہ سے ابوليسير ك كوان دونوں آ دميوں كے حوالہ كر ديا تو ده اس كو لے كر نكل مكے جب ذى الحليفہ كم مقام پر پنچ تو دہاں مجود كھانے كيك اور آ دام كی فرض ہے اتر كئے ۔

یمان اصحاب سرنے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت ابوجندل کو کے واقعہ میں بھی اورای طرح حضرت ابوجندل کو کے واقعہ میں بھی اورای طرح حضرت ابوجندل کو کھنے کہا کہ والیس کرنا مجود کی سے حضرت ابوجندل کو کھنے کہا کہ والیس کرنا مجود کی ہے، اب آپ کو وائیس من کرنا چرنگا۔ جب وہ وہ ائیس جائے گئے و حضرت ممرکا ان کے ساتھ ساتھ میں اور ہے تھے ابوجندل کا سے حضرت عمر کے نے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس بیٹوار ہے، یہ بیٹ تہمیں دے سکتا ہوں اور بیم میں بتا سکتا ہوں اور ہے میں بیٹ کی فرق نہیں۔

حضرت مرجھ کا مقصد بیرتھا کہ سیمیل بن عمر و بیٹھا ہوا ہے تو اس کوئم مل کر دوتو قصہ ختم ہوجائے ، لیکن ایوجندل مسلمان ہو چکے تھے اوراسلام کی بچھ خاصیات اورصفات بھی آ چکی تو انہوں نے کہا کہ اسے باپ کوئل کر نے جھنے میران آبادہ نئیں ہوتا، چاہدہ وہ جھ پر کتابی ظلم کر رہا ہو، ایڈزاانہوں نے اس پیشکش کوئیو لٹیس کیا۔ جب ابولیس میں استحد کے اوران کوئریش کیا طرف سے آنے والے دونوں آ دمیوں کے حوالہ کیا، تو اس وقت حضرت عربی ان کے ساتھ تھے چھا اوراس سے اشارہ نے کہا کہ ریہ جودوا دی تھارے ساتھ آتے ہیں ان کے ساتھ تھے تھے اوراس سے اشارہ نے کہا کہ ریہ جودوا دی تھارے ساتھ تھے تیں ان کے ساتھ اسے جس ان سے بیات ان سے کہا۔ س

" فقال أبو بصبو الأحد الرجلين: والله ..... نقد جوبت به ثم جوبت " ابويسير عله نے ان يس سے ايک سے کہا کہ اسے فلال فخض په تہاري تو ارتو تھے ہوئ الم يس سے اس محض نے اس تو اركو تيام سے مجھ نيا اور کہا کہ جی ہاں بخدا! په بہت شاندار ہے، مل نے بار بار اس کو تجربہ کیا ہے بہت انچمی ہے۔

"طلقه ال أبو بصبو: أولى أنظر الميه .....فد حل المستجد يعدو" ابديسيري في أن سيكما كه ذراد كها دُوسي، اس نے ده آلواران كوشمادى تو ابديسير كان ئى پرحملەكر كے اس كوشنڈ اكر ديا يعنى اس كو مُلَّلُ كرديا اور دوسرافخص بھاگ كھڑ ابوا، يہاں تك كه بھاگ كرمدينه شوره آيا اور بھاكم بوام مجد ش دافل ہوا۔

<sup>&</sup>quot;ل وفي رواية ابن اسحاق فقال وصول الله عن : يها أيسا جندل: اصير واحتسب فانا لانفدوء وان الله جاحل لك فرجا وصغرجسا. قبال: فولسب حمر ص مع ابى جندل يعشى الى جنيه، ويقول: اصير فائما هم العشو كون، وائما دم أحلهم كذم كلب. قال: ويدلى قائم السيف منه، يقول خمر: وجوت أن يأخله منى فيعرب به أياه، قطين الرجل أي: يتمل بأبيه ونقلت القطية. حمدة القارى، ج: ١٣ ا، ص: ٢٠ وقعع البارى، ج:٥٠ ص: ٣٣٥

" فعقال وصول الله حين وآه: ((نقد هذا ذعواً))" جبرسول الله المسال أن آت بوت و يكما تؤفر ما ياس نے كوئى خونسى بات يكسى ب جربحاكم بواجل آر بائيے -

''فلیم انتھی ، … قتل صاحبی والی لمقنول'' جب و فض حضورا کرم ﷺ کے پاس پہنچا تو کہا کہ میراسائٹی تل ہوگیا اور ش بھی تل ہونے والا ہوں۔

''طبحاء الهوب عبوطفال: بالبي الله ..... المجانى منهم ''ات شن ابوليسير عليه آگ اوركباكه بارسول الله! الله في آپ كـ ذركوتو پوراكرديا، آپ في ايخ عهد كے مطابق مجھ والهل لوٹاديا تما تو آپ كا قد الله تعالى في پوراكرديا، آپ في محمولا ويا تما پكرالله تعالى في محمولات في عجم ان سے نجات دے وي البذا اب مجم آپ والهل شكرين، آل ميل معاہده كي طاف ورزي نده وگي۔

#### ''مسعو حوب'' كَهِنِ كَامْقَصْدُ

"قال النبي ﷺ: ((وبل أمه مسعوحوب لو كان له أحد))" حضورا كرم ﴿ يَ اسَادَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل لفظى ترجمه يديه كداس كي مال كابرا بوء يرقب كما أي يم مؤكل في والله به الركوني اس كرما جمد بو-

اس کا ظاہری مفہوم ہیے کہ اس نے آدی کول کردیا اوٹل کرنے مارے پاس دوبارہ آیا ہے اور ہمیں بھی بچبود کردے ہیں کہ ہم اس کودوبارہ رکھیں تو اس کے نتیج ہی اگر ہم اس طرح کریں مگے تو ان کے ساتھ جنگ کھڑی ہوچائے کی ، تو ہے کوئی جواس کو سمجائے؟

لیکن باطنی مفہوم اس کا بچھ اور ہے۔

باطنی مفہوم ہیہ ہے کہ بیخض تو برابہاور آ دی ہے جو بنگ بھڑ کانے کی صلاحیت رکھتاہے اگر اس کے ساتھ کوئی اور ل جائے ، اس کے ساتھ اس جیسے دو چار اور ل جائیں تو بیاتوں کا تیا پانچی کردیں یعنی اس باے کی طرف ہلکا سااشارہ تھا کہ ہم تو اس کوئیس رکھ سکتے لیمان اگر خود ہے باہر چلا جائے اور جا کر پکھلوگ اور چھ کر لے اور جھم کر کے بیقر لیش کے ساتھ چھا ہے مار جنگ شروع کر دیں تو ان کے ناک بیس دم آسکتا ہے۔

سي قوقه: (( لوكان أحد)) أى: يستمره ويعاضده وبناصره، وهى رواية الأوزهي (( لوكان له رجال)) فلقنها أبو بعيسر فالنظاق، وفيه اشارة اليه بالقرار لتلايوده الى المشركين، ورمز الى من بلغه ذلك من المسلمين أن يلحقوا به، قسال جمهور المقلمساء من الشسافعية وهيرهم: يجوز التصريخ بطلك لا المصريح كمنا في هذه القصة. فتح البارى، ج: ١٥، ص: ٣٥٠

### معاہدہ کا زاویہ بدل گیا

"فللمامسمع ذلك عوف ..... التي منيف البحو" جب الإبسير الله عرف بي جمله مناتوه وال مُحتَّ كەحضور 🥮 جمھے كِم والى لونا ئىس كے تو وہاں ہے نكل كئے ادرسمندر كے ربتلے ساحل پر پہنچ گئے ۔

"مسيف" كامعنى بريتل ساحل، وبال جاكرانهول نے اپنا متعقر بناليا۔وه سيف البحرالي جگر تھي جال سے قریش کے قافلے ملک شام جایا کرتے تھے۔

"قال: ويشفلت منهم أبوجندل ..... حتى اجتمعت منهم عصابة " ادهرالا يتزل کو پیتالگ کیا کہ ابوبسیر ﷺ نے ایک مشتر سیف البحر میں بنالیا ہے تو وہ ان کفار کی قید سے بھاگ کر چلے آئے ادرابوبصیر 🚓 سے جا کر لیے، تو اب مکہ مکرمہ میں جوفحض بھی قریش کا مسلمان ہوتا وہ ابوبصیر 🚓 کے ساتھ ٹل جا تا يهاں تک كه ايك جماعت انتھى ہوگئ ۔ سير

"فوالله ما يسمعون بعير ..... فقتلوهم وأخذوا أموالهم" كَرَ*رُاال كَ بِحَدُوهُ لُو*كَ جَبِ مجی قریش کے کسی قافلے کی تبریننتے کہ وہ شام کی طرف جار ہاہے تو بیلوگ اس کے راستے میں گھاٹ لگا کرحملہ کرتے اور قافلے والوں کو آل کر کے اور ان کے مال چین لیتے۔

"فأرسلت قريش الى النبي ، .... فأرسل النبي ، اليهم" اب جب قريش كَيْلاف حضرت ابوبعیرا ورحضرت ابوجندل اوران کے اصحاب 🚓 نے جھا یہ مار کا رروائیاں شروع کیس تو قریش نے ان کارروائیوں سے عاجز آ کرحضور 🕮 کے باس بیغام بھیجا، اللہ کی تشمیں دی اورائی رشتہ داری کا واسط دیا اور کہا كة ب فداك لئے ان كو پيغام و بيح كداب بي تصفح كردي اورو بال سے نكل آئيں اوراب جوآپ كے پاس آئے گا وہ اس میں ہوگا، لین اب ہم اس بات پر اصرار ٹیس کریں مے کہ اس کو اب مارے یاس والی بيجاجائ ، تو آب كان كے باس بيغام بيجا كده مدينة آسكتے بيں۔

> "فالزل الله تعالى" تواسموقع برالله تعالى كى جانب سے بدآ يات كر يمه نازل موكين: ﴿وَهُوَ الَّذِي كُفُّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم

<sup>&</sup>quot;إلَّ قُولُه. ((حتى اجفسمت منهم عصابة)) أي: جماعة ولا واحد لها من لفظها، وهي تطلق هلى أوبعين فما دونها، وفيرواية ابن امسحاق: ألهم بسلفوا تسحواً من صيعين نفساً وجزم هروة في (﴿ المعازى)): يأتهم يلغوا سيعين، وزعم السهيلي: أنهم يلغوا فلإلمالة رجل. حمدة القارى، ج: ١٢ / ٥ ص: ٢٢

بِهَ عَلَيْ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنَّ أَطُغَرَكُمُ عَلَيْهِم \* وَكَانَ اللَّهُ يستسا تَعْمَلُونَ يَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كُلُوُّوا وَصَلُّوكُمُ حَن الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدِي مَعْكُوفًا أَن يَهُلُغَ مَحِلَّةً \* وَلَـوُكُارِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَلِسَاءٌ مُؤْمِناتُ لُمُ فَهُلَمُوهُمُ أَن تَطَنُوهُمُ فَتُصِيبَكُم مُنْهُم مُعَرَّةً بِغَيْر عِلْمِ ۗ لَيُسَارُحِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۗ لَوُلَوَهُلُوا لَعَلَّهُمْ اللِّينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ عَذَابًا أَلِمُ الْأَجَعَلَ السليسن كفروالى فلوبهم الخبية خبية الجاهليَّةِ مِن

مرجمہ: اور وہی اللہ ہے جس نے مکد کی وادی ش تمبارے باتمول كوان تك وكني سه اور الح باتمول كوتم تك وينيخ ے روک دیا، جبکہ و محمیل أن ير قابودے چكا تھا، اور جو م كرد بي الله أت وكيور باتفار يكي لوك تويي جنبوں نے كفرانتياركيا، اور تهيں مسجد حرام سے روكا، اور قربانی کے جانوروں کو جوملہرے ہوئے کھڑے تھے، اپنی جگہ و کنینے سے روک دیا۔ اور اگر پھی مسلمان مرد اور مسلمان \* مورتیں ( کمہ میں ) نہ ہوتیں جن کے بارے میں تنہیں خبر مجی نہ ہوتی کہ تُم انین ہیں ڈالو کے، اور اُس کی وجہ ہے ے خبری میں تم کونتصان پہنے جاتا (تو ہم ان کافروں سے بعائے ملے کے جنگ کروادیتے ، لیکن ہم نے جنگ کو اس لے روکا) تا کہ اللہ جس کو جاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے۔(البتہ)اگر وہ مسلمان دہاں ہے ہٹ جاتے تو ہم ان (اہل مکہ) یں سے جوکافر تھے، انہیں دردناک سر اوتے۔ (چانچہ)جب ان کافروں نے این ولوں

#### میں اُس حمیت کوجگہ دی جو حاہلیت کی حمیت تھی۔

"کانت حمیتهم آلهم لم یقووا آنه نهی الله ..... وحالوا بینهم وبین البیت" اور قریش کی جس حمیت اور تعصب کا عال قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا ہے کہ اس درجہ متعصب سے کہآ پ کے ٹی ہونے کامنٹمون گوارانہ کیا اور لیم اللہ الرحم کو روحنا بھی گوارانہ کیا اور مسلمانوں اور بیت اللہ کے درمیان حاکل ہو گئے لینی مسلمانوں کو بحرہ اداکر نے سے بھی روک دیا تو بیرمارے پُری حیت اور تعصب کے شاخسانے تھے۔

٣٤٢٣ – وقال عقيل عن الزهرى: قال عروة: فاخبرتنى عائشة أن رسول الله المنسركين ما أنفقوا على من كان يستحنهن. وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين أن لايمسكوا بعصم الكوافر، أن عمرطلق امرأتين قريبة بنت أبى أمية. وابنة جرول الخزاعى، فتزوج قريبة معاوية ابن أبى سفيان، وتزوج الأخرى أبوجهم. فلما أبى الكفار أن يقروا باداء ماأنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمُ شَيّعٌ مُنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَالَيْتُمْ ﴾ والعقب مايزدى المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار اللاي هاجرن، وما نعلم أحداً من المهاجرات المسلمين مائفق من صداق نساء الكفار اللاي هاجرن، وما نعلم أحداً من المهاجرات ارتدت بعد إيما لها. وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي شومنا مهاجرا في السمادة، فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي شيساله أبا بصير، فلكر الحديث.

## خواتین کاامتحان اور نکاحِ ثانی کاحکم

اب اس پر دوسری روایت کا اضافہ کرتے ہیں" اُن **ر سول اللہ ﷺ کان ممتحنہیں" حفرت** عاکشہ رضی اللہ عنہا بیہ بتاتی تھی کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس جب خواتین آئی تو آپ ان کا امتحان فریا ہے۔

حضرت عائشرض الله عنهااس كی طرف اشاره كررای ب كه "و بسفضنا السه لها الذل الله تعالى ... من هاجو من أذواجهم" بميس يشجر لى كدجب الله تعالى في يكم نازل فرما يا كدوه مشركين كي پاس وه مال لونائ جوانبول في ان مورتول پرخرج كيا تحاجو جمرت كرك آئى ان كازواج بس سے يعنى ان كى كافر شوہرول كوم روائس لونا ديا جائے .

ال علم كالى مظريه ب كدال صلى نامدك أيك شرط يهى تقى كداكر مد مرمد ي كو كي فض مديد منور و

جائے گا تو آپ ہاس کو دائیں کردیں گے آگر چہ سلمان ہی ہو، اور اگر مدینہ منورہ سے کوئی کد کر مدیلا جائے گا تو قریش اس کو دائیں شدکریں گے۔ اس معاہدہ کے الفاظ عام تنے جس میں ابظا ہر مرد و گورت دونوں شائل تنے لینی کوئی مسلمان مردیا عورت جو بھی مکہ مرمدے آنخفرت ہے کے پاس جائے اس کو دائیں کردیں گے۔

جس وقت بیرمتاہدہ ہور ہاتھا اس وقت کی ایسے واتھات ایسے چش آئے جوسلما تو ل کے لئے بہت مبر
آزیاء تھے جیسے ایو جندل کے کا قسد، اس کے ساتھ بین ایک ووسراوا قدید پیش آیا کہ سعیدہ بنت حارث اسلیہ جو
مسلمان تھیں محرسلی بن افسیب کے نکاح بیل تھیں جو کا فرتھا، بعض روایات بیس اس کا نام مسافر الحو دی
مسلمان تھیں محرسلی بن افسیب کے نکاح بیل ویکن مناکوت طرفین سے جرام ٹیس ہواتھا)، بیر سلمان مورت
ملک ہے بھاگ کرآپ کی خدمت بیل حاضر ہوگئی، ساتھ بی ان کا شو ہر بھی حاضر ہوا اور رسول اللہ کے سے مطالبہ کیا کہ میری محورت بھے والیس کی جائے، کیونکہ آپ نے بیرشرط قبول کرلی ہے اور ابھی تک اس معاہدہ کی
مطالبہ کیا کہ میری محورت بھے والیس کی جائے، کیونکہ آپ نے بیرشرط قبول کرلی ہے اور ابھی تک اس معاہدہ کی
مہر می حکمہ کیس ہوئی ہے۔

اس دافعہ پر سورۃ المتحقہ چند آیات مبارکہ نازل ہوئیں جن میں دراصل مسلمانوں اور شرکین کے درمیان معقد منا کحت کوترام قرار دیا گیا اوراس تیجہ میں یہ چوفورت مسلمان خواہ اس کا مسلمان ہوتا پہلے ہے معلوم ہو چیے معیدہ فہ کورہ تیس، یا بوت اجرت اس کا مسلمان ہوتا گئے طور ہے تابت ہوجائے ، وہ اگر جرت کر کے انتخفرت کے باس بینی جائے اس کو کفار کے قبلہ میں دالہیں نددیا جائے ، کیونکہ وہ اپنے کا فرشو ہر کے لئے طال آئیلی رہی۔ ۲ج

خرض ان آیات کے نزول نے بیدواضح کردیا کہ مسلم نامد کی بیشر طاکہ ہو بھی مسلمان آپ ہے کے پاس پہنچہ آپ ہاں کو واپس کردیں گے، اپنے لفظی عموم کے ساتھ جس میں مردومورت دونوں واضل ہیں تیج نہیں ہے، بیشر طاصر ف مردوں کے تن میں آبول کی جائتی ہے، بورتوں کے معاملہ میں بیشر طاقا تال آبول نہیں۔ ان کے بارے میں صرف اتنا کیا جا سکتا ہے کہ جو مورت مسلمان ہو کر بیشر سائر کے آئی ہے اس کے کا فرشو ہر نے جو پھواس پرمہر کی صورت میں فرج کیا ہے وہ فرج اس کو واپس کیا جائے گا۔ ان آیات کی بناہ پر رسول اللہ تھے نے اس شرط کے مفہوم کو واضح فر مادیا، اور اس کے مطابق صعیدہ فیکورہ کو واپس نمیس کیا۔

' بعض روایات میں ہے کہ ام کلثوم بنت عتبہ بن ابومعیط رضی اللہ عنها کھرے آنخضرت ﷺ کے پاس کتی ممکیں ، ان کے غاند ان کے لوگول نے والہی کا مطالبہ عوم شرط کی وجہ ہے کیا اس پریہ آیات نازل ہوئیں اور بعض روایات میں ہے کہ ام کلثوم ،عمر و بن عاص سے لکاح میں تھیں جواہمی تک مسلمان ٹیس ہوئے تتے ، یہ اور ان

الع النيرة طي على يدوالد حضرت اين عماس رض الشامتها كادوايت ياش كياب علصيد والقوطبي، ع: ١٨ ١ م ص: ٥٥٠ و ٦

كے ساتھ دو بھائى مكدسے بھاگ كرآ تخفرت للكى خدمت بي بينج كے اورساتھ بى عمر د بن عاص شو ہرام كلثوم وغیرہ نے آ کران کی دانسی کا مطالبہ رسول اللہ 🕮 ہے کیا ، آپ نے شرط کے مطابق ان کے دونوں بھائیول میمار اور ولیدکو تو واپس کر دیا، تکرام کلثوم رضی الله عنها کو واپس نبیس کیا اور ارشاد فرمایا که میشرط مرد دل کے لئے تھی عورتی اس میں شامل نیس ،اس پریہ آیات آنضرت کی تصدیق کے لئے نازل ہوئیں کہ طلال نہیں رہی ۔ عظ "وحكم على المسلمين أن الإمسكوا بعصم الكواطر" اورمسلمانول يرييم لكاياتماده کا فرمورتوں کواپئی عصمت بیں ندر تھیں لینی اپنی نکاح بیں ندر تھیں اور اس مراد مشر کہ عورت ہے کیونکہ کا فرہ کتا ہے ے نکاح کی اجازت قرآن کریم میں منصوص ہے۔

اس تھم ہےاب تک جومسلمانوں اورمشرکوں کے درمیان منا کت کی اجازت تھی وہ ختم کر دگی گئی ، اب سمی مسلمان کا نکاح مشرک مورت سے جائز نہیں اور جو نکاح پہلے ہو یکے ہیں وہ بھی ختم ہو بیکے ،اب کی مشرک عورے کواینے نکاح میں رکھنا ملال نہیں۔جس وقت پر آیت نازل ہوئی تو اس وقت جن صحابہ کرام 🚓 کے نکاح یں کوئی مشر کہ تورت تھی تو انہوں نے اس کوچھوڑ دیا۔

"أن عسموطلق احوالين ..... المنحواعي" توحفرت محريطة نے دوگودتو ل قريد بنت الحااميد اوپرینت الخزا گی کوجوان کے نکاح میں تحییں طلاق دے دی ، بید دنو سعور تنیں جمرت کے وقت مکہ مکر مدمیں رہ گئی تھیں ،حضرت عمر 👟 نے رہآ یت نا زل ہونے کے بعد دونوں کوطلاق دے دی۔

طلاق ہے مراداس مجد چھوڑ ویٹا اورقطع تعلق کر لیٹا ہے،اصطلاحی طلاق کی ضرورت نہیں کیونکہ اس آیت کے ذریعے نکاح ٹوٹ چکا تھا۔

"فعزوج قريبة معاوية .....أبوجهم" قريبر معاديدا بن مفيان في تكاح كياجواس وتت تك مسلمان نہیں ہوئے تھے اور دوسری عورت سے ابوجہم نے نکاح کیا۔

يجهے روایت میں آیاتھا کہ میصفوان بن امیہ ہے تو ہیر دانتوں میں اختلا ف ہے، دونوں روایتیں آئی وں بعض نے تعلیق دینے کی کوشش کی ہے مرتقلیق دینامشکل ہے۔

"فلما أبي الكفار أن يقروا .... أزواجهم" جبكنارة الكاركياس بات سي كدوه ال مال کوادا کرنے کا اقرار کریں جومسلمانوں نے اپنے ہویوں پرخرج کئے تھے جومہرمسلمانوں نے دیا تھا یعنی اب وہاں جس سے نکاح کیاوہ مہرمسلمان کووائیں کردے اس بات سے انہوں نے اٹکار کردیا۔

"أنزل الله تعالى" تواسموقع بالله تعالى كا جانب سے بيآيت نازل مولى:

عل مزينتيس كيلغ مرابعت قرياكي، معاوف القرآن، ج. ٨، ص: ٩ \* ٢ تا ١٥ ٣ وعمدة القارى، ج: ١٣ ) ، ص. ٣٣٣٠

﴿ وَإِنْ فَسَائِكُمْ هَسِيءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلِّي الكفار فَعَاقَتُهُمُ ١٨ ترجمہ: اگرتمہاری بیو یوں میں ہے کوئی کا فروں کے باس

حاكرتمبارے ماتھ سے نكل جائے، تو اب تمبارے لئے

معاتيهائزي

"عاقبعم" كياب؟ به"معاقبة" ي شتق بـ

جس کے ایک معنی انقلام اور بدلہ لینے کے بھی ہیں یہاں ریمٹنی بھی مراد ہوسکتا ہے کہ اگرمسلما ٹول کی کوئی عورے کفار کے پاس مٹی تو کفار کے ذمہ واجب تھا کہ وہ اس کا مہر تنہارے پاس لوٹا کیں لیکن انہوں نے نہیں لوٹائے تو اس کا بدلہ لےلواس طرح کہ کفار کی جومہا جرات کے مہر کی ادائیگی کر ٹی تھی تم بھی وہ اپنے حق کے مطابق روک او، پہمطلب ہے۔

"والعقب ماية دى .... اصراته من الكفاد" عقب الابال كانام تماج مسلمان المخض ك طرف اواکریں جس کی عورت اجرت کرے کفار میں سے آگئی ہو۔

"فامرأن يعطى ..... اللاتى هاجون" بيتم دياكياكه بشخص كى يوى مسلمانول يل عيد على كى تواس کووہ مال دیا جائے جواس نے مہر دیا تھا۔ کہاں ہے دیا جائے؟ کفار کی مورتوں کے مہر میں سے جو کہ جرت -01875

جسے حصرت عمر در کی ہویاں جل گئے تھیں تو انہوں نے مہرنیس لوٹایا اب اگر دوعور تیں مکہ ہے اجرت کر کے آئیں ہیں تو ان کا مہرمسلمانو ں کولوٹا نا تھا تو مسلمانو ں مہر کا فروں کولوٹا نے کے بچائے ان دونوں عورتوں کودے دیں گے۔

-"وصا نصليم أحداً ..... بعد إيما لها" اورجار علم من الياكوني واقديس بركها جرات میں ہے کو کی عورت ایمان لائے کے بعد مرتد ہو کی ہو۔

"وبلغنا أن أبابصير ..... فلكو العديث" الإلهير ظانك والحدكواس وايت يس اسطرت بیان کیا می ہے کہ جب وہ نبی کریم 🕮 کے پاس آئے تواض بن شریک نے رسول کریم 🖚 کو خط تکھاء مطالبہ كرنے كے لئے كرا يوبسير كولونا يا جائے۔

اس کے بعد آ گے وہی ابوبصیر کھا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو پیچے تفصیل سے بیان ہوا ہے۔

#### حاز بيسيم

"باب غزوة الحديبة" كتحت وه احاديث لائة ين جس من من صلح حديبيكا واقعد بيان بواب-لفظ حديب يض لوك" بها"كوتشديد كرماته رزيعة بين، اور بعض توقات "بهاء" بغيرتشديد كرزهة بين - وي

# حديببه كأمحل وقوع

بید دراصل ایک کوال تھا اوراس کوال کے نام پراس جگہ کا نام حدید پیر کھا گیا ہے۔ آج کل وہ چگھمیں کے نام سے مکہ کرمہ ش ہے۔اس وقت جدہ سے مکہ کرمہ جاتے ہیں بلکہ جدہ سے مکہ کرمہ جانے کا جمد پرانا راستہ تھا تو وہ مین حدید بیلی جگہ پر پڑتا تھا اوراب مین تو نمیں ہے لیکن راستہ اس کے قریب سے گذرتا ہے۔

اس جگہ پڑا کڈالنے کی دجہ بیٹی کہ بیر صدود حرم شروع ہونے سے ذرا پہلا کا علاقہ ہے، اس کے بعد فوراً حدود حرم شروع ہوجاتا ہے، مقصد بیر تھا کہ اگر لڑائی کی نوبت آئے تو حدود حرم ش لڑائی ندلڑ ٹی پڑے، اگر احرام کھولنے کی نوبت آئے تو احرام کھولا جائے گااور قربانی حدود حرم میں کرنی ہوگی اور حدود حرم بالکل برابر میں ہے اور حرم میں قربانی کرکے حلال ہوسکتے ہیں۔اس واسطے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ مع

اب آ کے پڑھنے سے پہلے ایک مخضری بات یہ بھولتی مناسب ہے کہ بظاہراس حدیدیں سلم ش آپ نے دیکھا کہ رسول کریم کا سلم کے لئے کا فروں کی ہرشرط مانتے چلے کئے اور پیشتر شرطیس ایسی تھیں جو بالال ہی نامنقول تھیں۔

جباں تک حضور اکرم اللہ پر بھی اعتراض ہے۔ اس کر بھی اعتراض کیا، بم اللہ پر بھی اعتراض کیا، بم اللہ پر بھی اعتراض کیا، آپ شک نے اس کیا، آپ شک نے سب باتیں مان لی اور سب سے بڑی جونا معقول بات تھی وہ یہ کہ ہمارا آ دی کوئی اگر مسلمان ہوکر چاا جائے تو آپ واپس کر بیں گے۔ ہوکر چاا جائے تو آپ واپس کر بیں گے اور آپ کا کوئی آ دی ہمارے پاس آ بڑا تو ہم واپس تبیس کر بیں گے۔

یہ جوشر طفی اوراس شرط کا نشانہ کیے کیے مظلوم لوگ ہے ، مثلاً ابوجند ل درا پر بصیر ، بظاہر ایسا لگاہے کر آخضرت ﷺ نے دب کرمنے کیا۔

ال الم عمدة القاري، ج: ١ ا ، ص:٣٠٣

اورای واسطے حضرت عرب ہے ہیں ہوت اور إوهر ، اُوهر پھرتے رہے اور کہا کہ ہم اس ذلت کو کیوں پر داشت کریں اور جب بیسب کچھ ہوگیا ، اُسل کھی اُن اُن اُن کی در اُن اُن کا اُن کی در اُن اُن کا اُن کا اُن کا اُن کی در اُن کا کہ کا کہ کا اُن کا اُن کا اُن کا کہ کا اُن کا اُن کا کہ کا اُن کا اُن کا اُن کا کہ کا اُن کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اُن کا اُن کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا

بعض رواجول بین آتا ہے کہ حضرت عمر بھی پھر حضور اللہ کے پاس پنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ اللہ اللہ کے بید کوئی ہے؟ جوہمیں حاصل ہوگئ تو آخضرت تھنے پھر دویار آئی دی کہ ہاں بیر ہے۔۔۔

بعض لوگ کیتے ہیں کہ "المساف حنالک فعد مہیں" بہامنی کا سینہ بہتی استقبال ہواور فق کمد کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ فقور پر فق کمہ ہونے والی ہے، تو اس کوفر ہایا "الماف حنالک فعد مہیںا" قر آن میں بے شک یہ بھی احمال ہے، کیونکہ بھی حضرات کیتے ہیں کہ اس فتح سین سے مراوم مدیدی ہے، کیونکہ وردھی تا یہ میں ماروں میں باشا می اشاعت اورامت سلم کی مربلندی کا وروازہ بنی ۔

#### اشاعت إسلام كانقطهُ آغاز

واقعہ یہ ہے کہ بیسل حدیبیا سلام کی اشاعت کا اورمسلمانوں کے غلبہ کا نقطۂ آغاز بناءصورت حال ہیٹمی کہ جب حدیدیے کی صلحتین ہوئی تھی اس وقت تک مسلمان چکی ہے دو پاٹوز کے درمیان تھے۔

ایک ظرف سے مکہ کرمد سے قریش مکہ کا ہروقت خطرہ تھا کہ وہ جنوب سے حملہ آور ہوں گے ، خال میں خیبر تھا اور ہو اور ہروت مسلمانوں کے ان کا در گرفت ہے اور ہروت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے ، تو خال میں خیبر اور جنوب میں مکہ ، چکل کے ان دو پاٹوں کے درمیان مدینہ منورہ آباد تھا اور ہروت خطرہ ہے اوھر سے بھی حملے کا اور اُدھر سے بھی حملے کا اگر بالفرض قریش کی سرکو بی سے کہ اور اُدھر سے بھی حملہ اور اور ایس کی سرکو بی سرکو بی سرکو بی سرکو بی سکت خیبر ہاتے جین قواند یک سرکو بی سکت خیبر ہاتے جین قواہد و ایس کی سرکو بی سکت خیبر ہاتے جین قواہد و بیٹن کہ چیجے سے حملہ اور بو جائیں گے۔

ندأن کی سرکو بی ممکن ہے، ند اِن کی سرکو بی ممکن ہے مسلمان محض ایک دفا می پوزیشن میں ہیں ہروقت خطرہ ہے، لہذا صرف مدینہ میں پیٹھے ہیں، ند اُدھرجا کتے ہیں اور ند اِدھرجا کتے ہیں، دونوں طرف کے مملہ کا مقابلہ کرنا ہے۔

جب دوطرف ہے ہیں جنگی خطرات ہیں اور ہروقت اٹنی جنگی خطرات کے سد باب میں گھے ہوئے ہیں تو دوسر بے قبائل عرب کی طرف کیا توجہ دیں کہ ان کو اسلام کی دعوت دی جائے اور ان کو اسلام میں شامل کرنے سے لئے چد د جیدا و رکوشش کی جائے۔ بیصورتمال چل رہی تھی چنانچہ ہرسال کوئی ندکوئی جنگ چل رہی ہوتی تھی اوراس کے بنتیج میں جومقصد تھاوہ آئے نیس بڑھ رہاتھا۔

صلح حدیدینی نتیج میں حضورا کرم کا کاجنوبی حصہ تحفوظ ہوگیا، مکہ مکر مدکی طرف ہے تملہ کا خطرہ فتم ہوگیا۔اب آپ کے واسطے ایک بڑا دروازہ کمل گیا اور یکی ویہ کدادھ حدیدیا واقعہ بیش آیا، اس کے پکھ می عرصہ بعد آپ نے خیبر پر تملہ کیا ﴿ فجعل من دون ذالک فتحا فریسیا ﴾ تو خیبر پر تملہ کیا، ایک طرف تحفوظ ہوچکی تی جس کے نتیج میں اب خیبر پر تملہ کرکے وہ جانب بھی تحفوظ کر گی گئی۔

جب بنگ ہے تھوڑی در فرصت لی قرر رول کریم کی کی طرف ہے دموت اسلام کیلئے دومرے قبائل عرب کی طرف متوجہ ہونا آپ کیلئے آسان ہوگیا۔ چنا نچہ قبائل عرب ہے دفو د آنے شروع ہوئے ، آپ کی طرف ہے سحابہ کرام کی گفت قبائل میں گئے ، اسلام کی دعوت عام ہوئی اور نہ صرف قبائل عرب میں بلکہ عرب سے باہر قیمر و کسرئی شاہ مقوقل ، بحرین کے والی دغیرہ سب کو خلوط آپ نے بیسے اور اس سب کا رروائی کے نتیج میں اسلام میں دافل ہونے والوں کی تعداد جنی اس زیانے میں بدحی و کچھلے چے سال میں ای فیس برحی تو اسلام کا دائر و وسیع ہوتا چلا کیا۔

اس کااندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ حدید ہے دوہ میں سال کے بعد جب آپ فتح کمد کے موقع پرتشریف لے گئے وصلیہ کرام کے کی تعدادۂ حالی تین بزار سے زیادہ نہیں تھی اور فتح کمد کے موقع پر سحابہ کرام کے آپ کے ساتھ گے تو ان کی تعداد دس بزارتھی اور ججہ الوداع کے موقع پراکیا لاکھ چوہیں بزار تو اس زیانہ کے اندرآپ کی اس محلت محلی کے نتیجے میں دھوت اسلام زیادہ مجیلی ۔

جوشراتط ان گئی می الله در کھنے میں لگ ری تھی کردب کر مانی گئی کین اگر "مسسم الله السو حسمان الوحیم" ک جگ "مسسم ک اللهم" لکودیا کیا توسی کے احتیار سے توکوئی فرق ٹیس پڑا۔

اگر کفار قریش نے محمد دسول اللہ لکھتے پراعم اس کیا اور آپ کے نے صرف محمد بن عبداللہ کلودیا تو بے تک مسلمانوں کے جذبات کا تفاضر تو بیتف کہ غلابات ہوئی کیکن فی نفسر قو فلائیس تھی، رہا بی مسلم کدان کے آوی آئے تو لوٹا دیا جائے ، اپنا آوی جائے تو نہ لوٹا یا جائے ، تو انحمد دند مسلمانوں کو تو بیا تدیشہ رہائی میں کہ کوئی آوی مدید مورد سے مرتد ہوکر کمد کر مدچلا جائے گا۔

ہے۔ بہت ایک مرتبہ کی کوالیمان کی حلاوت نصیب ہوجاتی تھی ، اس کے بعد پھر مرتد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لہذا ہیا حتال تو تھا ہی نہیں وہ تو محض ایک نظریا تی بات تھی کہ مسلمانوں میں سے کوئی جائے اور وہال پراس کور وک لیا جائے تو اس کا اخمال تھا ہی نہیں، چنانچ ایسا کوئی واقعہ چیٹن نہیں آیا۔

صرف بیتا کدوہاں سے کوئی آئے تو ہم واپس کرنے کے پابند ہوں یہ پابندی بے فک تھی لیکن ب

پایندی مملا تو پہلے ہے ہوری تھی کہ بوکوئی تحق سلمان وہاں ہوتا تو اس کو نگلنے کی اجازت ہی وہاں ہے کب دسیتے تھے، پاؤں شیں بیزیاں تک ڈالی ہوئی تھی ، پاؤں شی زنجیریں ڈالی ہوئی تھی ، بووہ مدینہ منورہ میں کیئے آئے گا، پہلے ہے میں پایندی تھی، ہاں کوئی اکاد کا آدی چھوٹ مچموٹا کر مدینہ منورہ آجائے توسیه ڈنگ اس کے لئے دشواری تھی۔

لین و مجمی رسول کریم کی نگامیں و کیے رہی تھی کہ بیدوشواری بہت عارضی ہے، چندونوں کی ہے، ان چندونوں کی جذیاتی تکلیف، پریشانی کو برداشت کر لینا ابون ہے ان مصالح مظیر کے مقابلہ میں جواس سے متیے میں حاصل ہوں گئر آ تخضرت ہے نے اس کو کوارافر مایالیا۔

بظاہر دیکھنے میں آ دی کا پتد پائی ہوتا ہے کہ ابوجندل کے قید میں لڑھکتے ہوئے آ رہے ہیں اوران کو واپس کیا جارہا ہے، بے شک برامبر آ زبام طبر تھا، لیکن سرکار دوعالم کی کٹا ہیں و کیر دی تھی کہ میں تعوث سے دنوس کی بات ہے اور ذراسا اور مبر کرلیس۔

کمی زندگی بی تمام محابیم بری کرتے آئے ہواؤیتی برداشت کیں بکلیفیں برداشت کیں اوران اور تکلیفیں برداشت کیں اوران اؤجوں اور تکلیفوں کے تیجہ میں کندن بن کر نظے ، البذا اگر تحوزی درم بریر یہ تکلیف برداشت کرلیں گے ، جہاں اسے سال سے کرد ہے تھے وہاں تحوزے دن اور سی ، بیکن اس کے تیجے میں جوز بردست مصالح آئے والے جن اور اس مصالح کو درای تکلیف پر تربان شرکا جا ہے۔

یہ ٹی کر یم ک دورا تد کی گی کہ حس کودوس سے لوگ محسول ٹیس کر پار ہے تھے۔

عظيم قائد

سیس سے قائد کی صلاحیتوں کا انداز وہوتا ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کون می چیز آل کا دمیری قوم کیلئے فائد و مند ہے۔ یہاں تو ٹی کرئے ﷺ نے اس واسلے زبان بندھی کیس اگر کوئی اور قائد ہوتا تولسنت وطامت کا شکار ہوتا کہ برد رفی دکھائی ، عامروی دکھائی ہے کردیا ۔

لئین قائد کی مد براند صلاحتیوں کا احمان ایسے موقع پر ہوتا ہے کہ آیا وہ عام لوگوں کے جذباتی تا ثرات کے سامنے جھیار ڈال دیں یا چی مدبرانہ پالیسی *کو تا تھے کر*ای کو تا ذکریں۔

آج کی دنیاش بد ہوتا ہے کہ تھوڑے دنوں تک تو قائد تیا دت کرتا ہے بعد میں جومقو ہیں وہ قائد کی قیارت کرتا ہے بعد میں جومقو ہیں وہ قائد کی قیارت کرتے ہیں یعنی اب قائد جو ہے ان کے چھم آبر دکود یکتا ہے کہ اگر میں نے بد فیصلہ کرلیا تو بدلوگ بجے بدل مجموس کے ویکھ چاتا ہے، اس واسطے فیصلہ بدرل مجموس کے ویکھ جاتا ہے، اس واسطے فیصلہ

نیں کریا تا کدا گریں کروں گا توبہاؤگ بیرے بچھے بروجا کی ہے۔

لیمن جس کے سامنے صرف اللہ کی رضا ہو چگوق خدا کا خوف نہ ہو، کلوق خدا کو راضی کرنے کی فکر نہ ہو بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہو، اس کی نگاہ اس بات پر نہیں ہوتی کے لوگ جھے کیا جھییں کے بلکہ اس کی نگاہ اس بات پر ہوتی ہے کہ میں کس بات کوش ہمتنا ہوں اور اپنی قوم اور لمت کے لئے کونسا راستہ میں درست جھتا ہوں ، کہ اس کو اپنا تاہے اور بھچ قائد وہی ہوتا ہے۔

#### حكيمانه جمله

میرے والد ما جد حضرت مفتی محرشفی عثبانی صاحب رحمہ اللہ بوے حکیمانہ جملہ فرماتے تھے کہ قائدہ ہے جولوگوں کو اگر چڑھا سکے تو اتار بھی سکے۔ پہنیں کہ ایک مرتبہ بالس پہ چڑھا دیاا ب لوگ نہیں اتر رہے تو ان کے تالی بن کے کھڑا ہے ، جوش تو ولا دیا، جذبات پیدا کردیے ، جذبات مشتعل کردیے ، لوگوں کو جوش میں لے آیا ، مارتے مرتے پرلوگ تیار ہوگئے ، اب بعد میں فیصلہ کرنے کا وقت آ رہاہے کہ بھی اس وقت جوش کو ذرا خسٹرا کر یہ کین جوش خسٹرا ہی ٹیس ہوتا اوراند رہے ہے کہ دہ جوش جوش ہوش نے پیدا کیا تھاوہ اب دشمن کے بجائے میرے او پراستعال ہو۔

تو پہ کیما قائد ہوا ایہ تو مقود ہے قائد کہاں ہوا اقائدہ وہ ہے اگر نے ھایا ہے تو نے ھا کرا تاریجی سکے، اتارینے کی صلاحیت بھی ہو۔

اب آپ انداز وکریں اس ملح حدیبیے اندرو د کیے زبر دست امتحان ہیں۔

ا پک طرف بیعت دخوان ، بیعت رضوان کس بات پر بیعت ہے؟ کہ مرجا کیں یا مارویں مکے اور جوش وخروش اور جذبات کہاں پینچے ہوئے ہیں ، بیعت رضوان کے موقع پر کس معراج پر پہنچے ہوئے ہیں۔

دوسری طرف بیرتی کے کدودسراہی آئے گا تو واپس کریں گے ، ٹھر کے ساتھ "دمسول اللہ" کی ہی اجازت ٹیس، "بسم اللہ السوحسن السوحیم" کھنے کی ہی اجازت ٹیس اوراس وقت واپس جا کہ احرام کی حالت میں آئے ہو گر واپس جا کہ اکٹے سال آؤ کے ، گر ٹین دن کے لئے آؤ کے ٹین دن سے زیادہ رہنے کی اجازت ٹیس ہوگی ، تھیارساتھ لے کرٹیس آؤ کے ، تواریں ٹیام میں ہوں گی۔

بیرسار اصلح کامعاملہ ہور ہاہے معجابہ کرام کا دکھارہے ہیں، دانت کاٹ رہے ہیں، ایسانہیں کہ مقابلہ نہیں کر کتے ،اگران سے لڑیں اُن کا تکہ بوٹی کر دیں، کین سرکا ردد عالم کھی کا تدبیر کے آگے سب خاموش۔ تعوڑے سے جذباتی خیالات پیدا ہوئے لیکن جب رسول کریم کھ کا فیصلہ آھی ہو توسب شنڈے ہوگئے ،تو بیسب فوائداللہ تبارک نے اس کے ذریعہ حاصل کروائے۔

يهان تك مديبير محمل تعمل بات كمل بوئى ابباب كاطرف آت بي - و لك المراب كاطرف آت بي -

لَحُتُ الشَّجَرَةِ ﴾ س

ترجمہ: یقیناً اللہ ان مؤمنول سے بردا خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچ تم سے بعث کررہے تھے۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ حب عادت باب شرور کرنے سے پہلے ابتداء میں مدیبیہ سے متعلق قرآن کی آیت کوذکر رہے ہیں اوراس آیہ میں آسی بیعت رضوان کا ذکر ہے جوآ مخضرت ﷺ نے محالہ کرام ﷺ سے مدیبیہ شن درخت کے بیچ کی تھی جس کا تعمیلی واقعہ پچھے کر دیکا ہے۔

ا مام بخاری رحمة الله عليه في ملح مديديك چند متفرق واقعات يهال و كر ك تي -

٣٤ ا ٣٠ حدث ما حدث المحالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنى صالح بن كيسان، هن عبيد الله بن هبدالله، هن زيد بن خالد عله قال: خرجنا مع رصول الله ها عام الصديبية فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى لنا رصول الله كالصبح ،ثم أقبل علينا بوجهه فقال: ((قلل الله: أصبح من فقال: ((قال الله: أصبح من عبادى مؤمن يبى، وكافر بى. فأما من قال: مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبقضل الله فهو مؤمن يبى، كافر بالكوكب، كافر، مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب، كافر بين). [راجع: ٣١٩]

ترجہ: حضرت زید بن فالد ﷺ کے جی کد مدید ہے کہ سال ہم مجی رسول اکرم ﷺ کے ہمراہ ہے،
ایک رات پارش ہوئے گئی تو حضوراکرم ﷺ کی فمانز پڑھا کر ہاری طرف متوجہ ہوئے، اور ارشا و فر مایا کیا تم کو
معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا ارشاو فر بالے ہے؟ ہم نے عرش کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جات ہے۔ آپ
نے فر مایا اللہ تعالی ارشاو فر باتا ہے کہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کی سی ہوئی ہے تو میرے او پر ایمان
رکھتے ہیں، اور بہت ہے ایسے ہیں جو مشر ہوجاتے ہیں، کی جو بہتا ہے کہ یہ بارش ضدا کے فضل سے ہم پر ہوئی
ہودہ تو ایمان رکھتا ہے، گوئیں، میکی ستارے کے اگر سے ہوئی ہے، او وہ ستاروں پر ایمان رکھتا ہے،
خواتھالی برخیں۔

ال والفع: ١٩]

# ستارے اور محکمهٔ موسمیات علب تا منہیں

اس باب میں پہلی مدیث حضرت زید بن خالد 🚓 کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ "قال محو جنامع النبی 🕮 الغ" ہم نی کریم 🖨 کے ماتھ مدید کے مال نگے۔

"فاصابنا مطر الخ" توابهی بم رائے یں بی تھے کررات کے وقت بارش آگئی۔

"فصلى لنا وسول الله الله الغ" مج كي نمازيم نے رسول الله الله الله على ماتھ پڑھى، نماز پڑھانے کے بعدرسول اللہ علی ہماری طرف متوجہ ہوئے۔

" فعقىال:ألدوون ماذا قال ربكم ؟ الغ" نجرآب 🧸 ئے ہم سے ہو چھا كدكياتم لوگ جائے مو کر تمبارے رب نے کیا کہا؟ تو محابہ کرام لے نے عرض کیا کہ اندادراس کا رسول بہتر جائے ہیں کہ ہارے رب نے کیا کہا؟

"فقال: قال الله: أصبح من عبادى مؤمن بي، وكافربي" آب الله فرار الرثار فرما يا كرالله تعالی نے فرمایا کہ آج کی مج ممرے بندوں ٹس ہے کھولوکوں نے تواس حالت ٹیں مجھ کی ہے کہ وہ مجھ پرایمان لانے والے تھے اور جب کہ کچھاوگوں نے اس حالت میں میج کی ہے کہ و میر اکفر کرنے والے تھے۔

"فسامسا من قسال: معطسونها بسوحمة الغ" جم فيول كها كريم يرالله كي رحمت بياراً ہوئی،اللہ کے رزق ہے،اللہ کی فضل ہے،تو وہ مجھ پرائیان لانے والا ہے اور ستاروں کا اٹکار کرنے والا ہے۔ "فحاصا حن قال مطولا بنجم المخ" جم نے بیکہا کہ ہم پرفلال ستارے کی دیدے بارش ہوئی تو

ووستارے برایمان رکھتا ہے اور میراا نکار کرتا ہے۔

جا کمیت کے ذمانے میں اہل عرب اس طرح کہتے تھے کہ فلاں ستارے کے ٹوٹنے کی ویہ سے ہم بر ہارش موئی، اس بات کو ہارش کی علب تا مسجعتے تھے۔ای طرح انکاعقیدہ تھا کہ فلال ستارہ طلوع موتو وہ بارش کی علمت ہوتی ہے۔

اس روایت میں آپ 🕮 نے اہلی عرب کے جا ہلی عقا کد کی تر وید فر ہائی \_

محكمة موسمات كاكرداراس بيس داخل نبيس كيونكه ككمة موسميات صرف علامت بتاتا تاب كدعلامتين المي ہیں کہاس میں ہارش ہونے کی تو قع ہے یانہیں۔

اس کا تعلق اس ہے نہیں ہے کہ فلال ستارہ بارش کی علت ہے ، اہل عرب ستارے کو یارش کی علت تامہ مانتے تھے۔ جبکہ علامات سے انداز واگا تا کہ بھائی موسم کے آثارا ایسے مور بے بیں کہ بارش موگی تو برچیٹین گوئی \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

اس میں واخل نیس \_

١٣٨ – حداث عداية بن خالد: حداثا همام، عن قتادة: أن أنسا خيرة أخيره قال: اعتمر رسول الله في أربع عمرة بن القعدة إلا التي كالت مع حجته: همرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من الجعرائة حديبية في ذي القعدة، وعمرة من الجعرائة حيث قسم ختائم حيث قسم ختائم حيث قسم ختائم حيث في ذي القعدة، وعمرة مع حجتة. إراجع: 924 ]

ترجمہ: حضرت انس ملہ نے فریا کا کر سول اللہ یہ نے کل جارعرے اوا کے سب ماہ فری تعدہ شن، محرا یک وہ جوج کے کے ساتھ ماہ ذری الحج شرکیا تھا۔ چنا نچے مدیدیا فری تعدہ ش ہوا، پھر دوسرے سال کا جی فری تعدہ میں ، اس کے بعد جرات کا عمرہ جہال حین کے مال فیست و تعلیم کیا محمیا وہ فری تعدہ ش ہوا، اور چوتھا عمرہ آپ یہ نے فری الحجہ کے ماہ میں بچ کے ساتھ اوا کیا۔

### نبی کریم ﷺ کے عمروں کی تعداد

اس مدیث میں معفرت انس کے آپ کے لئے وقعہ مرہ کیا اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے نے چار عمرے فرمائے اور ہرعمرہ ذی قعدہ میں تھا سوائے اس عمرہ کے جوٹی کے سماتھ ہوا اوتی تی چونکہ ذی المجہ میں ہواتو عمرہ مجھی ای میں ہوا، باتی سارے عمرے ذی القعدہ میں ہوئے۔

ا کے عمر ۃ الحد بیسے سیرعرہ ذی القعدہ میں جب شرکوں نے آپ کا کوروک دیا تھا۔ اب عمرہ دید بیسے تو بظاہ خیس ہوائیکن عالمت احصار میں ہونے کی دجہ ہے جب قربانی کردی گئی بھلق کرلیا گیا چینکہ غیرا ختیاری طور پر رو کے گئے تھے تو الفدتعالی کے ہاں انشاء الفدعرہ میں کا کو اب انکھا گیا ، ای کے عمرہ میں سے محصوب ہوگا۔ دوسراعمرۃ القعناء۔ آئید دسال ذی القعدہ عمل شرکین سے کی گئی صلح کے مطابق اداکہ۔

رومور مروم کار اللہ ہے، جب آپ ﷺ نے غز وہ حین سے حاصل شدہ مالی نمنیت کی تقلیم فرما لیک، میری دی القعدہ میں ہوا۔

چوتفاعمر و تبة الوداع كماتحاتفا، جوكه ماج ش اداكيا-

و م و م و م حدثنا صعيد بن الربيع: حدثنا على بن المبارك، عن يمي، عن عبدافه بن أبي قسانة أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع النبي اعام المحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم. [واجع: ١٨٢١]

ترجہ: معزت ابوقادہ کا نے کہا کہ ہم سب حدیبیہ کے سال آنخفرت شے کے ساتھ لگے ، تمام محالہ کرام ہے نے احرام یا ندھا ہوا تھا، تگر میں نے نہیں یا ندھا تھا۔

حضرت ابوقادة الله كتبة بين كه بم ني كريم كالح كرماته جب ملح عديبير كسال فكارة آپ كاك تمام امحاب 🚓 نے احرام ہا ندھا تھا ادر گریش نے احرام نہیں باندھا تھا۔

ان کا قصدہ ہے کہ جس میں انہوں نے ایک حمار وحثی کا شکار کیا تھا، بیدوا قعد متعدد مقامات ر تفعیل سے آئے گا۔آپ 🕮 نے ان کوصد قات وصول کرنے کیلئے بھیجا تو اس واسلے حضرت ابو ٹی د ۃ 🚓 عمرہ کرنے نہیں جاسكے تنے ، يمد قات وصول كرنے جارب تقوق حالت احرام مل جين تق

• ٥ ا ١٣ ـ حدلتا عبيدالله بن موسى، عن إسراليل، عن أبي إسحاق، عن البراء كله قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا. ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان. يوم الحديبية كنا مع النبي ، أربع عشرة مالة. والحديبية بثر فنزحنا ها قلم تعرك قيها قطرة. فبلغ ذلك النبي 🕮 فأتناهنا فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوخسأله مستنسستل ودحا لم صبه فيها فتوكنا ها غير يعيد، لم إنها أحسلولنا ما شئنا تعن وركابنا. [راجع: ٢٥٧٧]

ترجمه: حفرت براه بن عاذب الله في كما كدا \_ لوكواتم السافعين عدك في مراد ليت بوءب شک مکه کی فتح بھی ایک فتح بی ہے، تحرجم تو بیعت رضوان کو جو حدیبیہ میں ہوئی فتح جائے ہیں ، چنا نچے جم سب چورہ سوآ دی رسول اکرم علی عمراه تھے۔ مدیبیا کی کوال تھا، ہم نے اس سے پانی مجرنا شروع کیا یہاں تک کہ ا کیے قطرہ مجی نہ چھوڑ ااس میں، کیونکہ بہت ٹوگ پیاہے ہور ہے تھے، یہ خبر جب رسول اکرم 👛 کو لمی تو آپ 🦚 تقریف لاے اور کنویں کی منڈیر پر پیٹھ گے، پانی کابرتن منگوا کروشوکیا ، کلی کی اور اللہ تعالیٰ ہے وعا ما تکی ، فہر بچا موایاتی کویں میں ڈال دیا، اورانظار کرنے گئے، چرتواس کویں نے ہم کواور ہمارے جانوروں کوخوب ہی جرکر ياني پلايا۔

# ني كريم كالمعجزه؛ ياني أبل بيزا

حضرت براء بن عازب المفرمات إلى كمةم لوك و"الا العدمنا لك العدما مبينا" من فتح كمدكو فتح تْاركرت بو "وقد كان فعم الغ" اورب شك كمدك الله الله الله الله عن الغ "به توبيعت رضوان كو بحى جوحد يدبير كے دن بولى فتى تبجيحتے تتے ، "كنامع الغ" بم رسول كريم 🕮 كے ساتھ چود وسوآ دى تتے \_

تعداد کے حوالے سے مختلف روایتیں آئی میں جوآ گے آ جا کیں گی۔

"والحديبية بنوفنو حناالغ" عديبياكيكوان فهاجم ني اس كا پائي سختي ليا اوريهال تك كركوكي قفرواس ميں باتى ندر بالينى بانى كى اتن قلت تقى كرہم نے تو يس كا تمام بائى اپنى شرورتوں ميں استعال كرليا۔

"فیلغ ذلک النبی فلفاها النع" جب بی کریم کورید بات پاگی تو آپ تا تورند لائے اور کو بیات پاگی تو آپ تو تشریف لائے اور کویں کی منڈیر پر پیشر کر برتن سے وضو کا بچاہوا ہوا بائی ، پھر آپ فلف نے اپنے وضو کا بچاہوا ہوا بائی کویس میں ڈال دیا جس کی برکت سے وہ کوال پائی سے بھر کیا ، حضرت براء بن عازب من آپ فلک کے اس مجرد کا ذکر کر دے ہیں ۔

''فعس کشنساہ الحیق بعیلہ اللع'' زیادہ درٹیس گزری تھی کہ اس نے ہمیں سیراب کیا اصل متی ہے لوٹایا کی گھات پر لیجا کردائیں لوٹا نامتو جب گھات پر جا کردائیں لوٹا ہے تو سیراب ہوکرلوٹا ہے اس لئے متی لازی مراد ہے سیراب کرنا کہ ہم کومیراب کیا جنتا ہم نے چاہا۔

ا 10 1 سحد النبي فعضل بن يعقوب: حداثا الحسن بن محمد بن أهين أبو على المواني: حداثا زهير: حداثا أبو إسحاق قال: أنبأنا البراء بن عازب رضي الله عنهما أنهم كانوا مع رسول الله هي يوم المحديدة ألفا وأربعما له أكثر فنزلوا على يشر فنزحوها، فاترا النبي في فاتري البشر وقعد على شقيرها ثم قال: ((التوني بدلو من مالها))، فأتي به فيصق فدعا شم قال: ((دعوها ساحة)) فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا، [راجع:

ترجمہ: ابواسحاق کتے ہیں کہ ہم کو حضرت براہ بن عازب رضی الشرعبہانے بتایا کہ ہم سب لوگ حدید بیسے میں رسول اگرم ﷺ تہم ایک کوئی برائی گار سول اگرم ﷺ تہم ایک کوئی برآ کر شہرے ہم نے تمام پائی تکال لیا، پھر آگھنرت کی خدمت میں حاضر ہوکر پائیلی قلت کا بتایا تو آپ ﷺ فوراً تشریف لائے کئویں کی منڈیر پر چینے گئے اور فریا یا کہ اس کے پائی کا ایک ڈول لے آ ڈیجو حاضر کیا گیا، آپ ﷺ نے اس میں اپنا لھاب وہی مہارک ڈالا اور اللہ ہے دعافر ہائی مجرفر بایا کر تھوڑ اور نظار کرو۔ ذرائشہرے کرتمام لوگوں نے خود بھی اور اپنے جانوروں کو بھی تی مجرکر رائی ملایا۔

من بهن أصابعه كأمثال العيون قال: فشربنا وتوضأنا. قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة. [راجع: ٣٥٧٦]

ترجمہ: حفرت جابر علانے بیان کیا کہ حدیبیہ کے دن لوگ یانی کی سخت تنظی محسوس کرد ہے تھے صرف ر سول آکرم 🕮 کے پاس ایک برتن قدا ، جس میں یانی موجود تھا آپ 🕮 نے اس سے د ضو کیا اور لوگوں سے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ سب نے کہایار سول اللہ! ہمارے پاس نہ وضوء کرنے کے لئے پانی ہے اور نہ ہی پیغے ك لئے ب، بى بى يانى ب جوآب كے برتن ميں بے دعرت جابر اللہ كہتے ہيں كرآب 🦚 نے بيا نتے ہى ابنا وست مبارک پانی میں رکھ دیا اور آپ کی انگلیوں سے بانی فوارے کی طرح مجو شنے لگا پہاں تک کہ ہم سب نے وضوکیا اورخوب پیا۔حضرت جابر عصب ہو چھا گیا کہ اس دن آپ سب کتنے آ دمی تھے؟ انہوں نے فرمایا ہم ا کیے لا کھ کی تعداد میں بھی ہوتے تب بھی وہ یانی ہمارے لئے کانی ہوتا ،گمراس دن ہم کل پندرہ سوآ دمی تھے۔

١٥٣ - صدَّت الصلت بن محمد: حدثنا يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قعادة، قلت لسعيد بن المسيب: بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا أربع عشرة ماثة، ققال لي مسعيد: حدثني جابر: كانوا خمس عشرة مالة الذين بايعوا النبي 🕮 يوم الحديبية. [راجع: ٣٥٤٧]

تنابحه أبو داود: حنائننا قرة، عن قتادة. تابعه محمد بن بشار: حدثنا أبو داود: حدلنا شعبة

ترجمه: قآده رحماللدن بيان كياكه من فسعيد بن مينب رحمدالله على كم محصمعلوم بواب كد حضرت جابر بن عبد الله 🚜 شرکاء حدیدیا ثنار چودہ سوکرتے ہیں ،سعید نے جواب دیا کہ مجھے حضرت جابر 🚓 نے بتایا کرملے مدیدیے دن بیعت کرنے والے پندرہ سوحفرات تھے۔ابودا و دکتے ہیں کہ ہم ہے قرہ بن خالدنے کہانہوں نے قمادہ ہے اور محمد بن بشار نے بھی ابوداؤد کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

٥٣ ا ٣ ـ حـدلنا على: حدلنا سفيان: قال عمرو: صمعت جاير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله ﴿ يوم الحديبية: ((التم خير أهل الأرض))، وكنا الفا وأوبعهائة. ولمو كنت أيصر اليوم لأويتكم مكان الشجرة. تابعه الأحمش: مسمع صالعا: صمع جابرا: ألَّهُا وأربعمالة. [راجع: 3024] ح.

٣٢ وفي صمعهم مسلم، كتاب الامازة، باب استحباب مبايعة الامام الجيش عند ازادة القتال وبيان بيعة الموضوان تحت الشجرة، رقم: ١٨٥٧

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

تر جھہ: حضرت جاہرین عبداللہ رضی اللہ خہانے بیان کیا کہ رسول اکرم ﷺ نے صدیبیہ کے دن صحابت سے ارشاد فرمایا آرج تم تمام زمین والوں ہے افضل ہو۔ جاہر ﷺ ہیں اس دن چودوسوآ دی تھے۔اگر آرج شن جینا ہوتا ہوتم کوورخت کی مجدیتا تا۔اس صدیث کواکمش مجی بیان کرتے ہیں ، انہوں نے سالم سے سنا اور انہوں نے حضرت جاہر رضی اللہ عہدا ہے جودوسوآ دی تھے۔

### اصحاب شجره كى فضيلت

حضرت جابر بن مجد الدُّرض الدُّعبَها في بيان كيا كدرمول اكرم ، في في حد يبير كه ون محاب سارشاد فر ايا " النج عود أهل الأوحل" آج تم تم تمام زيمن والول سے اضل ہو۔

بیار دایت استحاب فیجرہ کی افغلیت پر مرج دلیل ہے، بلاشیسلئے حدیبیہ کے وقت مسلمان اسحاب شجرہ کے علاوہ مکہ، عدینہ اور دیگر مقامات پر موجود تنے لیکن رسول اللہ ﷺ نے اصحاب شجرہ کی خصوصی نعنیلت بیان فی انگی سے

اور بلاشید ان صفرات کا بختی ہونا یقی ہے جبداللہ رب العزت نے ان سے اپنی رضاء کا اعلان فرمایا ہے مسورة التی میں امحاب المجر و کے بارے میں فرمانی باری تعالی ہے کہ:

﴿لَقَدُ رَحِينَ اللَّهُ عَنِ النَّهُ وَبِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾

قرجمہ: یقیناً اللہ ان مؤمنوں سے براخوش ہواجب وہ درخت کے قیح تم بیت کردے تھے۔

سمع قوله: ((قال لناوصول الله على يوم الحديبية: ألتم خير أهل الارض))، هذا صريح في فتشل أصحاب الشجرة، فقد كان من المسلمين الذذاك، جماعة يمكة وبالمدينة وبغيرهما. فتع الباري، ج: ٤، ص: ١٣٣٣

٣٣ صبحينج م<u>سلم، كما ب فحيال</u>ل المسجابة رضى الله عنهم اجتمعن، باب من فطائل أصحاب الشجرة أهل البطائر هوان رضى الله عنهم اجتمين، وقوع ٣٣٩٦

رضائے رب کا بیاعلان اس بات کی صانت ہے کہ بیسب مرتے دم تک ایمان وگل صالح پر قائم رہیں مے ، کیوکد اللہ تو علیم وجیر ہے اگر کسی کے متعلق اس کو بیا کم ہوکہ بیرکی وقت ایمان سے پھر جانے والا ہے تو اس سے اپنی رضا مکا اعلان جیس فر ماسکتے۔

ا بن عبد البررحمد الله في مقدمه "اصعبهاب" شهراي آيت كونش كرك كلمائي كم " وهن وهني الله هذه لم يستعط عليه الهذا" لين الله جس بدراضي موجائ بكراس يرجم نا راض نيين موتاب ٢٠

### روافض كاغلط استدلال

روانض رشیعہ حضرات نے اس مدیث سے بیاب کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت علی بھی کی نفسیلت اس ایم اس میں ہے، حضرت عثمان بھی پر کیونکہ حضرت علی بھید درخت کے بیج بیعت کرنے والوں میں موجود ہے، اس کئے ''الصم عیس اھل الأرض'' کے خاطب تھے، بخلاف حضرت عثمان بھید کے کیونکہ وہ بیعت میں موجود مجھیں تھے۔

لیکن روافض کا بیاستدلال مرت الملان ہے، کیونکہ حضورا قدس کے خصرت عثان کے کونو دیکہ بھجا نقا اس نے حضورا قدس کے خصرت عثان کے کی جانب سے بیعت کی بلکہ بیخصوص فضیلت حضرت عثان کے کے جمعے میں آئی تھی کہ حضورا قدس کے نے اپنے ہی وست مبارک کوحضرت عثان کے کا ہاتھ قرار دیکران کی طرف سے بیعت کرلی اوراد شاوفر مایا کہ بیٹان کی بیعت ہے۔

لى بلاشبره حشرت عثمان عليه اصحاب يتجره كے معداق تقے اور "أنصب محيو أهل الأوحل" كي تاطب مجى تقے۔ سے

٣٧ فقيل له: كلبت لا يدخلها أحد شهد بدرًا أو الحديبية. قالَ أبو عمر وحي الله عنه: قالَ الله سبحانه ﴿ لَقَدْ رَحِيَ اللهُ عَنِ الْمُسُوّمِينَ إِذْ يُعِيمُونَكُ تَحْثَ الشَّجَرَة﴾ ومن وحق الله عنه لم يسخط عليه أبدًا إن هذاء الله، الاستيماب في معرفة الإصحاب، مقدمة الموقف، ج: ١ ، ص: ٣

22 قرله: (رأتم خير آهل الأرخى))، هذا يدل صريحاً على قضل أهل الشجرة، وهم اللين يايموا النبى ﷺ محتها، وهم أهل بيسة الرحوان. وقال الداودى: ولم يرد دعول نفسه فيهم، واحتج به بعض الشيمة فى تفضيل علي على هشمان، وحتى الله تعالى هنهما، لأن هلها كان حاضراً وعثمان كان هائه بسكة، ورد بأن عثمان كان فى حكم من دخل بحث التعقاب لأن البرى ﷺ كان يابع عند وهر هالب، فدخل عثمان فيهم، ولم يقصد فى الحديث تفضيل بعضهم على بعض. حمدة القارى، ج: 2. 1 ، ص: ٨-٣

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

400 م. وقال حبد اللّه بن معاذ: حدثنا أبي: حدثنا شعبة، عن حموو بن موة: حدثشي حبد اللّه بن أبي أوفى دحي الله عبهما: كان أصحاب الشيعرة ألفا وثلاثمالة، وكالت أصلح ثعن المهاجرين.

تابعه محمد بن بشار: حدثنا أبو داود: حدثنا شعبة.

تر چھہ: عمر و بن مرہ روایت کرتے ہیں کہ اان سے عبد اللہ بن اوفی رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ بیعت رضوان میں لوگوں کی تعداد "اسوتنی اور قبیلہ اسلم کے لوگ مہا جرین کے آٹھویں حصہ کے برابر تتے ۔ اس صدیث کو محمد بن بشارنے بھی روایت کیا ہے ان سے ابو وا دُرنے اوران سے شعبہ نے بیان کیا۔

### اصحاب حديبيي تعدادين تعارض

بظامراصحاب مديبيك تعدادش رواينون ش تعارض بـ

حضرت مبایرین عبدالله رضی الله عنها کی دور دا چول چی دونوں میں تعارض ہے۔

ا کیے حضرت معید بن میٹب رحمہ اللہ کی حضرت جابرے سے روایت ہے کہ اصحاب حدید پیرکی تعداد پندروسونٹی ۔ دوسری روایت حضرت آبا دو دحمہ اللہ کی ہے کہ حضرت جابر کے فرماتے ہیں کہ اصحاب حدید پیرکی تعداد چودموج کی۔

ای طرح حضرت برا و بن عازب کے کی روایت شن چودہ سے پکھاو پر تعداد ذکر کی گئی ہے۔ جبکہ نہ کورہ حضرت عبداللہ بن او ٹی زخی اللہ عنبا کی روایت شن تیرہ موتعداد بیان کی گئی ہے۔

#### تعارض كاجواب

اصل بیں اصحاب مدیبیسی تعداد چودہ سوے نیادہ تھی جیسا کہ حضرت براء بن عازب دلا کی ردایت ش''الفساو او بعصافہ "کے بعد "اوا تکلو" کا لفظ آیا ہے، تو جس نے کسرکو پوراشار کیا اس نے پندرہ سو کہااور جس نے کسر کا مترارٹیس کیا اس کو چھوڑ دیا تو اس نے چودہ سو کہا، بیڑع ٹین الروایات کی صورت ہے۔ ہم اور بچی تعداد زبادہ رازع ہے۔ اس

الرفع الباري، ج: ١٠ ص: ٢٢٢-٢٢١

<sup>27</sup> دلالل البوة، تكملة أبر أب جماع الفزوات، باب هدد من كان مع النبي 🛎 بالحديبية، ج: ١٠، ص: ٩٨ و ٢٥٠

جہال حضرت عبداللہ بن اوفی رض اللہ عنہا کی نہ کورہ روایت کاتعلق ہے جس میں انہوں نے تیرہ سو تعداد ذکر کی ہے تو اس کا جواب میہ ہے کرمکن ہے کہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق کہا ہو، جن کو زیادہ تعداد کاعلم تھانہوں نے اپنے علم کےمطابق زیاد وتعداد بیان کی ادراصول وقاعد ہیہ ہے کہ ثقہ کی زیاد تی مقبول ہے۔

یہ جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ مدینہ سے نکلتے وقت تعداد تیرہ سوتھی ، پھر بعد میں مزیدلوگ شامل ہوتے کئے اور تعداد چود ہ سو ہے بھی ہڑ ھائی۔

تیره سووالی روایت کا ایک جواب بیمجی دیا جاتا ہے کہ اصل مجاہدین کی تعداد تیرہ سوتھی اور جمن روایات مِس زیاده کا ذکر ہے ان میں خدام ،خوا تین اور بچوں کو بھی شار کیا گیا ہے۔ میں

٢ ١ ٥ ٣ - حدلت إبراهيم بن موسى: أخبرنا عيسى، عن إسماعيل، عن قيس: أنه صمع مردامسا الأمسلمي يقول، وكان من أصحاب الشجرة: ﴿ يَقِيضَ الصالحون الأولَ، فالأول، وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير لا يميا الله يهم شيتا)). [انظر:٦٣٣٣] ٣

ترجمہ: قیس نے مفرت مرداس الاسلمی 🚓 ہے جواصحاب جروش داخل ہیں سنا ہے کہ قیامت کے قریب نیک لوگ ایک کرے اٹھائے جا تھی گے اوران کے بعد وہ لوگ رہ جا تھی گے، جو بے کا رہیں جیسے خراب تحجوريا جو كالجوساا ورالله كوان كى بات كاكو كى اعتبارتيس موگا\_

#### منشاء بخاري

اس روایت کو یہال بیان کرنے کے مقصد سے کہ حضرت مرواس الاسلمی 🚓 صلح حدید ہے وقت آب 📾 کے ہمراہ تھے اور انہوں نے درخت کے نیچ آپ 🕮 کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی یعنی امحاب شجرہ میں ہے تھے۔

٣٠ ويقال ألف وأربعمالة ويقال خمسمالة وخمس وعشرون رجلاً ومعه أم سلمة قال الحاكم والقلب أميل الي من روى ألفًا وحسسسائة لاشتهازه ولمتابعة العسبب بن حرن له ليه قال ورواية موسى بن عقبة كانوا ألفاً ومشعائة ولم يشابع عبليهما. قلت: قاله أبومعشر وأبوسعيد النيسابوري قال ووقي عن رعبدالله بن أبي أوفي أنهم كانوا الفأ وللاتعاقة وسيئاتي في رواية السراء انهم كانوا ألفاً وأوبعمائة فإن قلت: ما وجه التوفيق بين هذه الروايات؟ قلت: الوجه فيه أن معضهم هسم اليهم النساء والأنباع وبمعضهم حلفء وقال ابن دحية اختلاف الروايات لأن ذلك من ياب الحرز والتخمين لا من باب التجديد. عمدة القارى، ج. ١ ١ ، ص: ٣٠١

### قرب قیامت میں نیک لوگوں کواٹھالیا جائے گا

حفرت مرداس الملي الله فرياتے بن كرقر ب قامت كے وقت نك لوگ "الأول ف الأول" ك **قاعدے کے مطابق دنیا ہے رخصت ہوتے رہی گے اور ان کے بعد و دلوگ یا تی رہ جا کیں گے جو بے کار اور** فضول ہیں بعنی کفار ومشر کین اور فساق و فحاراس دنیا میں باتی رہ جا ئیں گے۔

اس کی مثال انہوں نے یوں بیان فریا کی کہ جسے خراب تھجور یا جو کا بھوسااورر دی آخری میں باتی رہ جاتی ہے،ای طرح آ ومی بھی ایسے ہی نضول اور دی تتم کے رہ جا کمیں گے،اللہ تعالیٰ کوان کی کوئی پرواہ نیس ہوگی۔

مطلب یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت روئے زمین میں ایسا کوئی شخص باتی نہیں ہوگا جوخدا کا نام لیوا اوراس کی برستش کرنے والا ہو بلکہ سب کے سب کا فراور بت برست ہوں گے: اس ہے معلوم ہوا کہ اس کا گنات کا د جود و بقاء ورحقیقت باتمل علا، ذا کرین وصالحین اور نیکوکاروں کے دجود کی برکت ہے ہے۔ جب ان کواس و نیاہے اٹھالیا جائے گا تو د نیا بھی یاتی نہیں رہے گی۔

مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ قیامت صرف بدتر لوگوں پر قائم ہوگی۔ ہے

حاصل بہ ہے كہ حكمت بارى تعالى كے تحت قيامت كے قريب ايمان واسلام بالكل اٹھاليا حائے گا اور تمام روے زمین برصرف کفروشرک اور بدکاری کا چلن رہ جائے گا تا کہ قیامت جواللہ تعالی کے قبر اور جلال كامظېرېوگى ،صرف بدكارول يرقائم جوندكه نيكوكارول ير-

٥٥ / ٣ ، ١٥٨ / ٣ . حدثنا على بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، صن مروان والمسور بن مخرمة قالا: خرج النبي العام الحديبية في بضع عشرة مالة من أصبحابه، فلما كان بذي العليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها، لا أحصى كم سمعته من صفيان حتى سمعته يقول: لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله. [راجع: ١٩٩٣، ١٩٩٥]

احٌ وقي مبيئة أحبية، مبينة الشاميين، حديث مرداس الإسلمي، وقم. ١٤٤٢٨ - ١٤٤٢ ) - ٢٥٣٠ ) ، وستر الفارمي، كتاب الرقاق، ياب في ذهاب المالحين، رقم: ١ ٢٤٦

الح صن عبدالله عن رصول الله ، قال: ((لالتقوم المساعة، الاعملي شوار الناص)). صحيح مسلم، كتاب القتر. وأشراط الساعة، ياب قرب الساعة، رقع: ٢٩٣٩

ترجمہ: عروہ روایت کرتے ہیں کہ مروان اور مسور بن مخر مدرضی اللہ عنہمائے فرمایا کہ حضور اکرم 🦚 حدیبیے کے سال تقریبا ۱۳ بیا ۱۳ ایسا اسومحابہ کے ساتھ روانہ ہوکر ذوالحلیفہ مینچے۔ وہاں آپ 🛍 نے قربانی کے جانورکو ہار پہنایا، کو ہان سے خون بہایا اور وہیں سے عمرے کا حرام باعد حاملی بن مدینی کہتے ہیں کہ میں شارتبیس کرسکتا کہ میں نے اس مدیث کو کتنی مرتبہ مغیان ہے سناہے، آخر وہ کہنے گئے کہ زہری ہے ہار ڈ النااور کو ہان چیر نایا دئیس ر ہا، اب مجھےمعلوم تبیں کہ ان کا مطلب کیا تھا، لینی اشعار اور تقلید کا مقام یا دنہیں رہایا تمام حدیث یا دنہیں رہی۔

تھلید کتیج میں قریانی کے جانور کے گلے میں جو تیوں دغیرہ کا ہار ( ظلادہ ) ڈالنا ، فلادہ ڈالنے ہے مقصود يب كدوك مجمع ما كيل كريد بدى حرم بداوري تظيد بالانقال سنت ب- سع

اشعار

اونث كاكوبان دا التي طرف عدر اساجيرويا اورخون بهادينا "فيسكون ذلك صلاحة على كونها هديا" كراى علامت كادومراطريقة اشعار بيري

9 1 1/4-حدثنا الحسن بن خلف: حدثنا إسحاق بن يوسف، عن أبي بشر ورقاء صنايين أبي لجيح، عن مجاهد قال: حدثني عبدالرحين بن أبي ليلي، عن كعب بن عجرة أن رسولالله ١ وقدمله يسقط على وجهه فقال: ((أيؤذيك هو امك٢)) قال: نعم، قامره رسول الله 🕮 أن يحلق وهو بالحنيبية، ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طسيع أن يدخسلوا مسسكة، فأنزل الله المقلية فأمره رمسول الله 🕮 أن يسطعم فوقا بين مستة

سيح وشوسستة بسالاجسمناع، وهوتسطيق نعل أوجلة ليكون حائمة الهذى. وقال أصبحابنا: أوقلة بعروة مزادة أو لمعى هسجمرة أو شبه ذلك جاز لحصول العلامة ، وذهب الشافعي و التوري الى أنها تقلد يتعلين ، وهو قول ابن همر ، وقال الزهري ومنالك: يبجزي واحدة ، وهن المورى : يجزئ فم القربة ، ونعلان ألمصل لمن وجدهما ، كذا ذكره الملامة بقرائدين الميني في المسدة ، ج: ٤٠ ص: ٣٠٢

سي صعفة المقاوى ، ج : 4 ، ص : 1 • ٣٠ م فريخنسيل كيك م ابترت فرياسيَّة : النصاح المساوى، كتاب المنجع، باب من الشعو وقلة يدى الحليقة لم أحرم، وقم: ١٩٩٢ - ١٠ ج: ٥٠ ص: ٣٢٢ مساكين، أو يهدى شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. وراجع: ١٨١٣]

ترجمہ: کعب بن مجر و در از ہے میں کہ رسول اللہ کے نے انہیں دیکھا کہ ایجے سرے جو تھی ایکے چرے پر گردی میں ،آپ کے فرایا کرتم ان کیڑوں سے تکلیف ہے؟ جواب دیا جی ہاں! آپ کے فرمایا مجر بال منڈ والو، اس وقت آپ مديبير من تھے اور آپ كے نے بيٹين بتايا تھا سمى لوگوں كوك بعد ميں علال مونا ہوگا (لین احرام کھولنا پڑے گا)، بلکہ آمید رہتی کہ کہ بیں داخل ہوں مے ادر عمرہ یورا کریں گے، پھرالشرتعالی نے فدر یک آیت نازل فرمائی اور رسول اللہ نے الہیں عظم دیا کہ چے سکیفوں کو کھانا دویا ایک بھری کی قربانی کرویا تمین دن روز در کھو۔

### فدبيكاتكم

مشہور واقعہ ہے کہ کعب بن مجر معللہ کو حضور اکرم ﷺ نے اس حال میں دیکھا کہ جو ویں ان کے چمرے مِرُ ری تقی ، حالت احرام میں تھے اور بال منڈ انیس کیے تھے تو آپ 🙉 نے یو چھار جو تمہارے کیڑے ہیں ، کیا بہیں تکلف نیس دے رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تی ہاں، تکلیف دے رہے ہیں۔

"فامسو دمسول الله المنع" تو آپ الله خاص كرنے كى اجازت دى كرائي حالت شرحل كرا كتے جوا در جو کچے فدید دے سے جودے دولینی اگر کسی عذر کی دجہ عرب یا ج کا کوئی رکن رہ جائے تو اس کو چھوڑ سے میں اور اس کا فدیبادا کرنا ہوگا۔

"لم المين المخ" اوراس وتت آب في ينيس بنايا تعالوكول كوكد بعد يس بحى كوحلال مونا موكا يهال بد بات مرادے کہ گفار کی طرف سے رو کے جانے کی وجہ سے جب مسلمان مکہ میں واغل ٹیس ہو سکے تو انہوں صدیعہ میں بی اینے احرام کھولنے پڑے، حالانکدان سب کو بیامید تھی کد مکہ مرمد میں داخل ہوں گے۔

"فسالول الدخ" كريبي مديبيك مقام إالله تعالى فديك آيت نازل فراكي يعن اكرمالت اترام میں کوئی بیار ہویااس کے سریس وردیاس میں زخم ہوتواس کو بعضر ورت حالت واحرام میں سر کی توامت کروانا جائزے محربدلہ دینا ہوگا۔

تین روزے یا چوفقیروں کو کھانا کھانا کا ایک دنبر بکرے کی قربانی کرنا۔ بددم جنایت ہے کہ حالت ا ترام میں بعفر ورت مرض لا چارہ وکرامور فالتِ اترام کرنے پڑے۔ ہج

وح تخير حيل الورة البقرة: ١٩٧، فاكد: إلى وكسلها ذكره المعلامة بسنوالسفيين السميني" في العمدة القارى: كتاب المعصو وَجَزَاهِ الْعَبِيدُ، يَابِ مِنْ قَالَ لِيسَ هَلَى الْمَحْصَرِ بَدَلَ، جَ: \* 1 ، صَ: ٢٢٣ـ٢٢٨

• ١ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ - حدانا إسماعيل بن عبدالله قال: حداني مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب على السوق فلحقت عمر امر أة شابة، فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف ابن إيماء المفاوى، وقد شهد أبي الحديبية مع رسول الله الله فقوقف معها عمر ولم يمض قم قال: مرحبا بنسب قمريب، لم الصرف إلى بعير ظهير كان مربوطافي الدار فحمل عليه هرارتين ملاهما طعا قريب، لمم المنفقة وليابا لم ناولها بخطامه لم قال: اقتاديه فلن يفتى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل: يا أمير المؤمنين أكثرت لها. قال عمر: تكلتك أمك، والله إلى لأوى بخير. فقال رجل: يا أمير المؤمنين أكثرت لها. قال عمر: تكلتك أمك، والله إلى لأوى

ترجمہ: زیدین اسلم رحمد الله اپنے والد بروایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر علا ہے ہمراہ بازار گیا،
وہاں ایک جوان مورت ان کو کی اور کہتے گی، اے ایمرالموشین ! ہمراشو ہر مرجکا ہے اور چھو نے بچوں کو چھوڑ گیا
ہے، اللہ کہ قم ان بخی نہیں ہے کہ میں بچوں کے لئے کھانا پکا سکوں، شہو کی کھیٹی اور وود وہ والا جا تو رہے، بچھے ڈر
ہے کہ کہیں قبط کی جہ سے وہ مر شہ جا کیں، اور میں خفا نے بین کرفر بایا: مرجبا! تمہارا خاندان تو میرے فائدان
میں رسول اللہ بھی کے ساتھ موجود تھے، حضرت مرجھ نے بین کرفر بایا: مرجبا! تمہارا خاندان تو میرے فائدان
ہیں رسول اللہ بھی کے ساتھ موجود تھے، حضر میں بندھ ہوئے ایک ایسے اون کی طرف کے جومضوط کم والا تھااور
ہے باتا ہوا ہے، اس کے بعد آپ بھی گھر میں بندھ ہوئے ایک ایسے اون کی کری جورت کے ہاتھ میں دیدی اور
اس پر انان تی کی دو بوریاں اور ان کے درمیان کپڑے اور ترچرد کھی کر اونٹ کی رسی مورت کے ہاتھ میں دیدی اور
فر بایا ہے بہتر تم کو حف کا کہ ایسے اور کی کھورت کے باتھ میں دیدی اور
نے اس کیفیت کود کھر کر کہا، آپ نے اسے بہت زیادہ دیدیا، آپ نے فر بایا ہے! تیری ماں بھی روئے، خدا گواہ
ہے کہ میں نے اس مورت کے باپ اور اس کے بھائی کو دیکھا ہے، انہوں نے کافروں کے ایک قلعہ کواس وقت
ہے کہ میں نے اس مورت کے باپ اور اس کے بھائی کو دیکھا ہے، انہوں نے کافروں کی آگی۔ قلعہ کواس وقت
تک گھرے رکھا جب تک وہ فرقے تھیں ہوا، پھرض مال نغیمت سے ان دونوں کا حصہ وصول کیا گیا۔

اصحاب شجر ہ کی فوقیت اورامیر المؤمنین کی دشگیر ی زید بناللم رمسانند دایت کرتے ہیں کہ میں حفزت عمر بن خطاب عللہ کے ساتھ بازار کی طرف ممیا۔

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

" فلحقت عبد امرأة شاية الع" قربازارش معزت بمرجه توايك أو جوان خاتون في " المقالت: يسا امهد السعدة منهن السخ" قراس نه كها كرائدا ميرالمؤشين! مير به شوم كا انتقال او كياب اورچوك چه و ئے بيخ چه وذكر كم يا ہے -

"واف ماينصبون كواعا" اورالله كاتم اتناجى بين كركول وى يكاسكين -

"کوان کے پاس اتا بھی ٹیس کے استصدیہ ہے کہ ان کے پاس اتا بھی ٹیس ہے کہ ان کے پاس اتا بھی ٹیس ہے کہ ان کے باس اتا بھی ٹیس ہے کے دویا ہے تھی ایس ۔ کہ دویا ہے بھی بیا کے کھالیں۔

"ولا لهسم ذرح ولاحسوع" ندان کے پاسکیتی ہے کداس کونٹ کر پکھان ثفتہ کے بندوبست ہوسکے اورندان کے پاس کوئی دودھ دینے والا جانورہے،"و عشیت آن تاکلهم المصبع" اور پکھا بم یش ہے کدان پچول کو بچکھا جا کیں گے۔

مطلب یہ ہے کہ دہ یا لکل انا دارٹ میں کوئی کھا ٹا اور کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو لفظی معنی تو بجو کے ہوتے میں اور بعض نے کہا کہ افظ تو بجو کا ہے کین اس کو بھی بھی قبل سالی کے لئے بھی استعمال کرتے میں ۔ تو اب معنی یہ ہوئے کہ ان کوقیل سالی کھا جائے گی۔ ع

#### منشاء بخاري

"و ألسا بعست محضاف المع" اور مجرا بناتعارف كرايا كرنفاف ابن ايما مففاري ي يني بول، "و قلد شهد أبي المع" اورمير سه والدني كريم كسك سماته صديبيش موجود تقد.

ا مام بخاری دحمہ اللّٰد کا بیرصدیث پہاں لانے کامنٹ کونے بیسے کہ تخاف بن ایماء خفاری 🚓 حدیب پید پیم موجود تتے۔

" الوقف معها النخ" اورحفرت عمر الله الن كرماتي كر عدوك اوراً مي تين بزهر، " الم قال: مرحها النخ" بحراب في الناء

"فيم انسوف الى بعيد الع" بحرآب الياون ك باس تشريف لي مح جومضوط بات والا الماروه كم بين بندها بوا تقال

<sup>25 (</sup>رأان في كلهم المضيح))، يفتح الضاد المعجمة وضم الباء الموحدة وبالعين المهملة: السنة المجدية الشديدة، وأيضاً الحيوان المشهور. عمدة القارى، ع ١٤٠٥ ص ١٣١١

"فحمل صليمه غسواوتين المخ" اس برآب نے دوبوريان لاددى جونلد سيجرى بولُكى، "وحمل بينهما نفقة المغ" اوران كردميان كرفر جدركها فرجدت مراد بوسكما بك كفتر يتي بول يااور کوئی دوسری خرید کردہ اشیاء ہوں اور اس کے علاوہ کچھے کپڑے بھی رکھ دیئے۔

"شم ناولها بخطامه" پراس ورت كوحفرت مرهد في اس اون كى مهار پر كرد ديا، "فم **قسال: النسادية فسلسن يبغنسي المنع "اور پحرفر بايا كهاس كولے جاؤ، بيانشا والله ختم نبيس بوگا جو پچھيس نے تم** کوریا ہے یہاں تک کراللہ تعالی تمہارے ماس کوئی خیر لے آئے گالیعنی تمہارے حالات بہتر ہوجا کیں گے اس وفت تك رتبها را بوكما\_

" فعقال الوجل: بالميوالعؤمنين الغ " توايك فخص نے كهاا بدا ميرالميمنين! آپ نے تواس كو بہت دے دیا، دوبوری اناج، کیڑے، اونٹ اور باتی ا تناسب کھے بھی۔

"قال حمر: الكلعك امك" تبارى التهيس كوت\_بظام ريافظ بدرعاك لي مجما اتاب اس کامعنی بیرہے کہ تو مرجائے کیکن محاورہ میں مقصود بدد عانہیں ہوتی ، میرکن بے تکلفی کا ایک جملہ ہوتا ہے۔ "**والله المبی لادی أبا الغ" ش**ران کے والدا دران کے بھائی کو جانیا ہوں ، ان دونو ل نے ایک قلعہ کا ایک ز مانه تک محاصره کیا تھا اور دونوں نے مل کراس قلعہ کو فتح کیا تھا۔

والدتو وبني ہوئے خفاف بن ایما وغفاری دار بھائی کا نا معلوم نہیں ہور کا۔

"ليم أصبحك الغ" كاربم اينا حصراس مال ننيمت مين لكاني كيم اليني ان دونوس في اين محت، کوشش ادر قر پاندوں ہے فتح تو کیا تھالیکن جب فتح ہوا تو ہال غنیست تقسیم ہواا درہمیں بھی اس کا حصہ ملا۔

مطلب یہ ہے کہ اس کے والداوران کے بھائی کی اسلام کے لئے بوی خدیات جیں اوراتنی خدیات ہیں کہ انہوں نے ایک قلعہ فتح کیا تھااور فتح کرنے کے بعداس کا مال ننیمت پیٹیس کہ ان وونوں کے درمیان تک محدود رہا ہو بلکہ مسلمانوں کے درمیان بھی تقسیم ہوا اور ہمیں بھی ملا۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو اتنا کہجھے فائدہ پنجایا ہے تواگراس کی بٹی کو کچھزیا دودے دیا ہے تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔

۲۲۱ م. حدثتي محمد بن رافع: حدثنا شبابة بن سوار أبو عمر و القزاري: حداثا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه، قال: لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد قلم أعرفها، قال محمود: ثم أنسيتها بعد. [انظر: ٦٣ ١ ٣١ ، ٦٣ ١ ٣١ ، ١ ٢٥ ، ٣١ ٢ ٨]

<sup>8/</sup> وقي صحيح مسلم، كتاب الأمارة، باب استحباب مبايعة الأمام الجيش عند إرادة القتال، رقم: ٩ ٣٣٥، ومسته أحمد، بالي مستد الأنصار، ياب حديث المسيب بن حزن، رقم: ٢٢٥٦٣

ترجمہ: سعید بن سینب رحمہ اللہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یس نے اس ورفت کو دیکھا تھا جس کے پیچے بیعت ٹی گئی تکی ،گر جب ہیں نے اے دوبارہ دیکھا تو پہچان ند سکا مجمود بن قبلان کہتے جیں کہ ابن مسینب نے کہا کہ جس اس کوجول آبیا۔

### تشريح

حضرت سعید بن میتب رحمد الله این والد حضرت میتب دوایت کرتے ہیں " لمصف و أیست المسنع" میں نے وہ درخت دیکھاتھا، جس کے بینچ نی کریم ﷺ نے بیعت رضوان کی تھی، چردو یار و بعد ش اس دوخت کے پاس آیا۔

"اللم اعوف" تومل بيجان ندسكا ككونسا درخت تماجس كي ينج بيعت لي كي -

''ق**ال محمو د الن**خ" محمود بن خيلان نه اپني روايت بيل بياضاً فد کميا که پھر جھے وہ چُر ہملاديا گيا، پيڊيس چل سکا که کون ساہے ۔

الکی روایت بھی اس سے ملتی جاتے ہاتی جاتے ہے۔

"۱۲ " محدثنا محمود: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل، عن طارق بن عبد الرحمن قال: السلقيت حاجا فمررت بقوم يصلون، قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رصول الله المسبعد به الرضوان فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته ققال سعيد: حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله التحت الشجرة، قال: فلما خرجنا من العام المعقبل نسيت ها قلم نقدر عليها. فقال سعيد: إن أصحاب محمد الله لم يعلموها ومعموها أنتم فألتم فالتم أحدم. [راجع: ٢٢ ٢ ٣]

### تنبرك بالمشاهدوا لآثار كي تشريح

طارق بن عبدالرحمٰن دحدالله كبت جيل كه "انسطلقت حاجا فعودت بقوم يصلون" يمل حج كيلت عمیا توایک ایک قوم پرمیراگز رہوا جوایک جگه برنماز پز ه رہے تھے۔ میں نے پوچھا" قسلست: مسا الممسجد ?"كريكي مجرب كراوك يهال يرنمازيز هدب بي؟ قالوا هذه الشجوة النج انبول في کہا کہ بیدہ و درخت ہے جہال پر رسول اللہ 🕮 نے بیعت رضوان کی 🗟 ۔

"فأتست مسعيدين المسيب فأعبوته" ش حفرت معيد بن السيب على كياس آيا وران كو آ کریں نے بتایا کہ لوگ اس طرح کہ رہے ہیں اور لوگ وہاں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔

"فقال سعيد: حدثني أبي أنه الغ" الموقع يرسعيدابن المسيب في كما كرير والدميت الله في الماتماك وه بيت رضوان من خود ثال شعه "قال فيلسما عوجنا عن المخ" الحكر مال جب بم <u>نگل</u>تو جمیں وہ بھلا دیا گیا کہوہ درخت کہاں ہے اس کی دریا فت کرنے پر ہم قا درنہ ہوئے۔

" فعقال صعيد: إن أصحاب المخ" توسعيدا بن سيتب في كبا كرصحاب كرام في كوتويد تبين جلاك كونساورخت **تعا، "وهلمعموها المغ"** اوحبهيں پية ل*گ كيا*، تو كياتم زياده بهتر جانتے ہوكہ كون سا درخت *ې*؟ اب اس روایت سے بیمعلوم ہور ہاہے کہ حضرت مینب 🚓 کوئجی ا مخطے سال اوران کے ساتھیوں کو پید نہیں لگا کہ وہ در فت کون ساہے، پیچان نہیں سکے۔

طبقات ابن معداوربعض دوسری جگہ میں بیروایت آتی ہے کہلوگ بیعت رضوان والے درخت کے یعے جا کرنمازیں پڑھا کرتے تھے،تو حضرت عمرﷺ نے یہ درخت کٹوادیا تھا تا کہلوگ فتنہ میں مبتلا ونہ ہوں۔ وج

يادگارمٹاؤتحريك

ہارے نجدی دوست اس بات کے اوپر استدلال کرتے ہیں کہ تمرک بالشاہدوا لآ ٹاریہ جائز نہیں اور

اح وفي رواية الاسسناعينلي من طريق أبي زرحة عن قبيعية شيخ البنتارى: أنهم أنوها من العام المقبل فأتسوهاء وذلك لأجل المحكمة التي ذكرناها في خفالها، وفي رواية ابن سعد باستاد صحيح عن نافع: أن عمر وحي الله تعالى عنه بلغه أن قوما يأتنون الشجرة فيصلون عندها، فتوعدهم ثم أمر بقطمها فقطمت. عمدة القارى، ج: ١٠١٠ ص: ١٣١٠، وقتح البارى، ج:2، ص:٣٢٨

حضرت عمر 🗱 نے اس واسطے درخت کو کٹو اکریا دگار مٹادی تھی۔

آپ سب ہے پہلے تو بید کیکے کہ درخت کو گڑا نااس وقت سیح ہوتا جب کہ متعین طور ہے پید ہوتا کہ بیر فلال درخت ہے اور لوگ اسکے بیچے نمازیں پڑھ رہے ہیں تو معترت عمر اللہ اس کو کٹو اتے ، اس صورت میں استدلال درست ہوتا۔

بیر دایتیں صاف صاف بتاری میں کہ ان حضر اے کواس کی تعین کا پیہ ہی نمیس چلا جوخو دبیعت رضوان پیس شائل متھ تو وہ بھی پیٹرنیس لگا سکے کے کوئی تجرو بھا تو بعد کے لوگوں کو کیسیے پید لگنا ؟

لبندا حضرت عُمر الله نے اس بنیا دیرا کر کٹو ایا ہو کہ کی کو پید بی تبین کہ کون سا درخت ہے اورا یسے بی کی درخت کو تبحری و بیعت رضوان مجھ کر دہاں پر جو مباد تمیں کر رہے ویں تو بید بیاسل بات کی تا مکیر ہوری ہے، البندا اگر انہوں اس بنا دیر کٹو ادیا تو میر انگل بات تی ۔

اس سے بیاستدلال نبیس کیا جاسکتا کہ کم بھی یا دگار کو باتی رکھنا جا تر نبیس۔

یهال بھی آپ و کینے کرسعید بن مینب رحمہ اللہ کے علم میں آیا کہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو کہا کہ میرے دالد تک کو پیڈیس چلا کہ کون سا درخت ہے، تم کوکسے پیدیٹل کمیا ؟

کین میٹین کہا کہ بالفرض بید بیعت رضوان والا درخت ہوتھی تو تمہارا بیشماز پڑھنا شرک ہے، تم شرک ہواور واجنب النقل ہو، یہ کین تین کہا، البتہ بیضرور کہا کہ جس درخت کوتم وہ درخت بچورہ ہووہ درخت یہ ٹین ہے میرے والد تک کو پیتیٹیں چااتمہیں کہا ل سے چہ لگ گیا، لیکن بیاعمر اض ٹیس کیا کرفماز کیوں پڑھ رہے ہو۔

### التزام كي حدود وقيود

لیز ااس واقعہ سے بیات معلوم ہوتی ہے کہ جو ٹی کریم ﷺ کے مشاہدیں، جہاں ٹی کریم ﷺ کا کوئی عمل کرنا چاہت ہے اس جگہ کو لعور یا د کا رحموظ رکھنا اورا پنا ایمان تاز ہ کرنے کے لئے وہاں پر مہانا اور نظیس جی بڑھ لیما اس میں کوئی شرک اور کفرٹیس ، اور قر آن وسنت کی کوئن کی دلیل ہے س کونا جا نز قر اروے۔

بر جائفلیں پڑھ سکتا ہے، اس جگہ بھی جائے انداز پڑھ لیں جہاں ٹی کر یم کا کا آنا طابت ہے، آپ کے قدم مبارک یہاں پڑھ کا موجود قدم مبارک آئے اور دہاں پرآپ کا موجود عمر مبارک آئے اور دہاں پرآپ کا موجود عمر عمر انداز مبال پر آپ کا موجود عمر عمر انداز مبال پر آل پڑھ لیتا ہے تو وعمادت اللہ کی کردہا ہے۔
تو ووعمادت اللہ کی کردہا ہے۔

البته اس كوسنت مجسا اورية مجسنا كديه سنت يادين كالياحمد بجس كالهتمام كرنا ضروري بي وكولي

شخص التزام مالا یکزم کرلے، غیرسنت کوسنت سمجھ تو پیرسب براہے اور بے شک بیاس کو بڑعت بنا دیتاہے، یااس درخت کے اغر منافع اور ضار ہونے کا عقید ورکھے ۔ العیاد ہاللہ ۔ توبے شک بیشرک ہے، تو ان چیز وں سے منع کما جائے گا۔

کین اس کا مطلب بینیں ہے کہ بالکل ہی اس کے اوپر ہاتھ پھیردو، اور ٹی کریم 📾 کی یا دگاروں کوختم کرویا جائے۔

٣١٧٣ عن سعيد بن المسيب، عن أبيه: أنه كان فيمن بايع تحت الشجرة فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا. [راجع: ٢٢١٣]

ترجمہ: حضرت سعید بن میتب رحمہ اللہ اپ والد ہے اور وہ ان حضرات میں سے تھے، جنہوں نے درخت کے نیچ بیعت کاتھی، کہتے ہیں کہ ہم جب دوسرے برس وہاں گئے تو پیچان نہ سکے کہ کون ساورخت ہے۔

140 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن طارق قال: ذكرت عند سعيد بن المسبب الشجرة فضحك فقال: أخبرني أبي وكان شهدها. [راجع: ١٢٢ ٣]

ترجمہ: طارق روایت کرتے ہیں کہ صعید بن صیب کے سامنے جب اس درخت کا ذکر آیا تو آپ نے ہنتے ہوئے کہا کہ بیرے والدنے جمعے بیان کیا (جو پیچے گزر چکا) اور میرے والداس بیعت میں شر یک تھے۔

۱۲۱ ۳۱ سحدثمنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة، عن عمر و بن مرة قال: سمعت عيسدانة بن أبي أوفي وكان من أصحاب الشجرة قال: كان النبي الله إذا أتماه قوم بصدقة قال: ((اللهم صل عليهم)). فأتاه أبي بصدقته فقال: ((اللهم صل عليهم)). آراجم: ۱۳۹۷]

ترجمہ: عمره بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوٹی رضی اللہ عنہا سے سنا جو کہ بیعت رضوان میں شامل منے کہ تخصرت کی میں اللہ عنہ ہوئی قوم آپ کے پاس صدقہ لے کر آئی ، تو آپ کے فرمائے اے اللہ! ان پر اپنا رحم فرما، چنانچہ میرے والد بھی صدقہ لے کر حاضر ہوئے تھے۔ تو آپ کے فرمائے اللہ! قرمانہ باللہ عبداللہ بن ابی اول و پر اپنا رحم فرما۔

١ ٢ ٢ ٣ - حدثنا إسماعيل، عن أخيه عن سليمان، عن عمر و بن يحي، عن عباد بن تميم قال: لمما كنان يوم المحرة والناس يبايعون لعبدالله بن حفظلة فقال ابن زيد: على مايبايع ابن حفظلة الناس؟ قبل له: على الموت، قال: لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله ، وكان شهد معه الحديبة. [راجع: ٢٩٥٩]

ترجمہ: عمرو بن بھی روایت کرتے ہیں کہ عباد بن تیم رحمہ اللہ نے کہا کہ جنگ حرہ کے دن لوگ حضرت عبد اللہ بن حظلم منی اللہ عبار کے بعدت کررہ تھے۔ حضرت ابن ذید کے نے چھا کہ ابن حظلمہ لوگوں ہے کس چیز کی بیعت لے رہے ہیں؟ کس نے کہا کہ بیہ موت پر بیعت لے رہے ہیں ، تو حضرت ابن ذید کے ان کہا کہ ہمی آتخضرت کے بعد اس معاملہ ہیں کس سے بیعت نہ کردں گا ، اور ابن زید پھی حضور اکرم کے ہمراہ حدید کی بیعت ہیں حاضر تھے۔

### تشرت

عباد بن تميم رحمد الله فرمات بين جب تره كادن آيا تولوگ يزيد كے خلاف معترت عبد الله بن خطله رضي الله عنها كے ہاتھ پر بيعت كررہے تھے، "فلقدال ابن ذيله : هدلى هايما يع المنع مسحا في رسول معترت ابن ذير هدنے يوچها كرابن حطله كس چز پر بيعت لے رہے بين، "قبل له: هلى المعومت " توان كو بتايا كيا كه مؤت ير بيعت لے رہے بين -

" قبال: لا أبابع هلى ذلك الغ" به بات من كرابن زيد الله في كر شايا كه ش رمول الله ها كمه بعد موت بركمي سه بعت ثبيل كرون كالميتى و بال براة موت بربيت كر كي تمي اس كه بعد بيم كما اور كم ساتمه موت بربيت ثيل كرونگا-

"و کان شهد معه المحديدة" انن زيد الله حديبيش حاضر يتم اوريوب رضوان شل شريك تنع ، اس حديث كو يهال ذكر كرك كا مقعد يكي جمل ب

#### واقعهٔ حره

رید بن معاویہ کے دور حکومت سالا پھی میں اہل کو قد و دینہ نے حضرت عبدائلہ بن فر بہرض اللہ ختما کو خلافتہ اسلین سلیم کر لیا اورائے ہا تھ ہر بیعت کر کی متمام اصوی محالیا دورائے ہا تدائوں کو حدیث تاکال دیا۔
اہل مدینہ نے بزید کی بیعت کی کرنے کے بعد حضرت عبدائلہ بن حظالہ رضی اللہ حتمام کو بنا امیر بنا اور بریا اور مینا امیر بنا اور بریا اور دینہ بیس جو بنی امیہ تیم ان سب کو لکال دیا ، جب شام میں بزید کو بیخ بھی تقوال سے خسط بن عقبہ کودک بنرار فوج و سے کر بیجیا اور ہدایت کردی کہ پہلے اہل حدید کوا طاعت کی وقوت دینا ، جب وہ الکار کریں اس وقت تو ارائی نا اور انہیں لک ست دینے کے بعد تین دن تک مدید کوافشا۔
مور اقول ہے ہے کدی بزار کھڑ موار النگر تھا ، ایک تیم اقول ہے ہے کہ ستائیس بڑار کالشکر مسلم بن عقبہ کے دور راقول ہے ہے کہ ستائیس جرار کالشکر مسلم بن عقبہ کے دور راقول ہے ہے کہ ستائیس میں اور انہیں کھیا ہے۔

ما نخت تغاجس ميں باره بزار گھڑسواراور پندره بزار پيدل لڪرتغا-

افل مدیند نے اسپے لشکر کی چار جماعتیں کر دیں اور سب سے بدی جماعت کا امیر حضرت عبد اللہ بن حظلہ رضی الله عنها کو مقرد کردیا، چنانچے تین روز بیٹول ریز معرکہ جاری رہا، اٹل مدینہ نے بدی یا مردی سے مقابلہ کیالیکن حکومت کی کثیر افواج کا مقابلہ دخوار تھا اس لئے با لا خر کری طرح فکست کھائی۔

اس جنگ میں مہاجرین وانصار کے تقریباً سات سوا کا ہر واشراف کام آئے جس میں حضرت عبداللہ بن حظلہ ،حضرت فضل بن عماس اور حضرت عبداللہ بن مطبع ہے وغیرہ تصیف بید ہوئے اس کے علاوہ سوالی اور محوام دس جزار کے قریب شہید ہوئے۔

بعض روایات میں بیمی ہے کہ فکست دینے کے بعد شامی فوجیس تمن دن تک مدیمة الرسول کولوگی اور قتلِ عام کرتی رجیں اورمورتوں کی آبر دریز کی گئی۔

مدیندگوتاران کرنے کے بعد سلم بن عقبہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنها کے مقابلے کیلئے کمدروانہ ہوالیکن وہاں چہنچے سے پہلے بی اس کوموت نے آلیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنهمانے اپنے وور خلافت پس حضرت حسین علیہ کے قاتلوں کو چن چن کو آل کر وایا یالخصوص شمر ذی الجوش اور عبیداللہ بن زیاد وغیرہ۔

بالاً فرعبرالمالک بن مروان کے دودِ حکومت جس بچارج بن بوسف ثقی کے ہاتھوں جادی الٹانی س<u>ے م</u>یں لاتے ہوئے ہید ہوئے۔ جھ

144 مسحدثنا يحى بن يعلى المحاربي: حدثنيي أبي: حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع النبي الشاكوع قال: كنا نصلي مع النبي المجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه. ال

ترجمہ: ایاس بن سلمہ بن اکوئ نے فرمایا کہ جھے ہے میرے والدنے ، جو اسحاب تجرہ میں سے تھے ، کہا کہ ہم نی کریم ﷺ کے ساتھ نماز جعد پڑھ کروالی آتے تھے تو دیواروں کا سایہ نہ ہوتا تھا کہ ہم اس میں جیٹھے۔

<sup>\* •</sup> في عمدة القارى، ج: ١٤ م ص: ٣١٥

ا في وفي صحيح مسلم، كتاب الجمعة، ياب صلاة الجمعة حين تؤول الشمس، وقم: ١٣٢٣ ، وسنن النسائي، كتاب المجمعة، وقم: ١٣٤٣ ، وسنن النسائي، كتاب المساقة، ياب في وقت الجمعة، وقم: ١٣٤٣ ، وسنن البرمية، كتاب المساقة، كتاب المساقة، وقم: ١٣٤٠ ومسند أحمد، أول مستلد أبن ماجلة، كتاب المساقة وأسنة فيها، باب ما جاء في وقت الجمعة، وقم: ٥٩٠ ، ومسند أحمد، أول مستلد المسدلين أجمعين، باب حديث سلمة بن الأكوع، وقم: ٩٩٠ ١ ، ومنن الدارمي، كتاب المساقة، ياب في وقت الجمعة، وقم: ١٩٥ ٥ ، ومنن الدارمي، كتاب المساقة، ياب في

#### نشرت

ا مام بخاری دحداللہ یکی بیان کرنے کیلتے بیعدیث یہاں پر لائے ہیں۔

صدیث بیسنائی کہ ہم نمی کریم ﷺ کے ساتھ جور کی نماز پڑھا کرتے تنے ادر پھر واپس اس حالت بیں جاتے تنے کہ دیواروں کا اتنا سامیٹیس ہوتا تھا کہ جس میں آدی میٹھ کر سامیہ حاصل کر تئے۔

یعنی جعد آپ بہت جلدی پڑھا کرتے تھے، زوال کے متصل بعد کہ جب ہم واپس جاتے تو اس وقت دیواروں کا اتنا سامیٹیس موتا تھا کہ کوئی آ دئی اس میں پیٹے کر ساہر لیے لیے۔

### جعه کی نماز میں نتجیل

امام احمد بن جنبل رحمدالله اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ جمدی نماز زوال سے پہلے پڑھی جاسکتی ہے۔

۔ جمہورعلائے کرام جمہم اللہ اجھین کتے ایس کداس روایت کا مقصد صرف بیر بتانا ہے کہ جمعہ کی نماز میں مجیل کہا کرتے تھے، بیرمطلب نیس کداسکوز وال سے بڑھایا کرتے تھے۔ عن

٩ ٢ ١ ٣ - حدثما قبية بن سعيد: حدثنا حاتم، عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله ا يوم الحديبية؟ قال: على الموت. [واجع: ٢٠ ٢ ٢]

ترجہ: یزید بن ابی عبد کہتے ہیں کہ ش نے سلمہ بن اُکوٹ ﷺ یہ چھا کہ ہوم حدید پر کا پ لوگوں نے آپ کے کے ہاتھ برکس بات کی بعث کی ? آانہوں نے فر مایا کہ ہم نے موت پر بیعت کی۔

اع استدل بند لسمن يشول بأن صلاة الجمعة تجزى ، قبل الزوال ، لأن الشمس اذا زالت ظهر الطلال . وأجيب بأن المشى السياط عبلى وجود ظل ينظل به لا على وجود الطل مطلقا ، والطل الذى يستظل به لا ينها الا يعد الزوال بمقدار يمطف فى الشناء والعيف. فعج البارى ، ج: 4، ص: ٣٥٠

• ١ ١ ٣ ــ حدثتي أحمد بن إشكاب: حدثنا محمد بن فضيل، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه قال: لقيت البراء بن عازب رضى الله عنهما فقلت: طوبي لك، صحبت النبي، الله وبايمته تحت الشجرة. فقال: يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده.

تر جمہ: علاء بن میتب اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے براء بن عا زبﷺ سے کہا کہ آپ سعادت مندین کرآپ کوآتخفرت 🕸 کامجت کاشرف حاصل ہوااور آپ نے درخت کے نیچ آپ 🕮 سے بیت کی سعادت حاصل کی ،انہوں نے فر مایا کہ اے بھتیے! تم کومعلوم نہیں کہ آپ 🕮 کے بعد ہم سے کیا کیا ہوا۔

# صحابهٔ کرام 🚓 کی تواضع اورا نکساری

علاء بن میتب رحمه الله اینے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ میری ملا قات حضرت براء بن عاز ب 🚓 ہے ہوئی،"فیقیلت طوبی المنع" میں نے کہا کہ آپ کیلئے بری خوشخری کی بات ہے کہ آپ کو نجی کریم 🕮 ک معبت بھی حاصل ہوئی اور آپ نے حضور 🗯 کے مبارک ہاتھ پر ببیت بھی کی جو بڑی تنظیم سعادت ہے۔

تواس يرحفزت براء بن عازب المصف فرمايا "بسااب أعبى المنع" كدار بينتيج التمبيل يتذبيل كمه آپ 🛍 کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہم نے کیا کیا حرکتیں کی۔

بیرتو اضعافر مایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑی عظیم سعادت سے نواز اکہ رسول کریم 🙈 کی محبت نعیب فرمائی اور بیت رضوان ش شرکت جمیس حاصل ہوئی کین اسکے با دجود بعد میں اس مقام کا جومرتبہ و تفاضا تھااس کو پوراٹیس کیا۔یااس لئے فرمائی کہ نی 📾 کی وفات کے بعد جوآپس میں جو فتنے بیا وہوئے ان کی طرف اشاره ہے۔ سھ

1 / 1 1 مـ حدثني إصحاق: حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا معاوية، هو ابن مسلام، عن يحيى، هن أبي قلابة: أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع النبي ﷺ تمحت الشجرة. [راجم: ١٣٦٣]

ترجمہ: الی قلابہ رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت ٹابت بن ضحاک 👟 نے خبر دی کہ انہوں نے آنخضرت 🕮 کے ماتھ بردرخت کے نیچے بیعت کی۔

٣ في قول: ((الك لاقدري ماأحدثناه بعده))، أي : بعد النبي ، قال ذلك اما هضما لنفسه وتواضعاً، واما نظرا الى ماوقع من اللتن بينهم. عمدة القارى، ج: ١٤ مر: ١٤ ٣١

#### (+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

٣١٤٣ - حدثتنى أحمد بن إسحاق: حدثنا عثمان بن عمر: أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن ألس بن مالك في هِإِنَّا لَتَحَنَّا لَكَ قَدُماً مُبِينًا كَال: الحديبية، قال أصحابه: هنها مريئا فماثنا؟

فَانزل الله ﴿ لِمُنْ النُّولُ مِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾.

قال شعبة: فقد مت الكوفة فحدات بهذاكلة عن لتادة . ثم رجعت فلكرت له فقال: أما ﴿إِنَّ فَتَحْمَا لَكَ ﴾ فعن السرة وأما هنها موينا، فعن حكومة . [انظو: ٣٨٣٣] عن ترجه: حضرت أن بن الك جه فرائ يركم إنَّا فَسَمْعَا لَكَ فَعَمَا مُهِمًا ﴾ عمراوكم مديبيب ال وقت آب ها كامحاب في فرض كيا، آب كواسطة يدام باصف ترك وسرت به محراء بالدوت يا يت نازل بولى ﴿لِللهُ رَسِلُ اللهُ وَمِينَى وَالْمُؤْمِنَاتِ جَمَّاتٍ تَجْدِى مِنْ تَحْمِدَ عِلْ اللهُ وَمِنَاتٍ جَمَّاتٍ تَجْدِى مِنْ تَحْمِدَ عِلْ اللهُ وَمِنَاتٍ جَمَّاتٍ تَجْدِى مِنْ تَحْمِدَ عِلْ اللهُ وَمِنَاتٍ جَمَّاتٍ تَجْدِى مِنْ تَحْمِدَ اللهُ اللهُ

شعبہ کہتے ہیں کہ ش نے کوفراً کراآلاہ ہے اس صدیث کو بیان کیا تو انہوں نے فر مایا ﴿ إِنَّ الْعَسَّمَةُ مَا اللّٰ انگ ﴾ کی تغییر معزت انس کا نے بیان کی ہے اور ہدینا حدیثا عمر مدے منقول ہے۔

صلح حديبي؛ فتح مبين اور بشارتيس

قاده رحمه الشر عنوب السب بن ما لک بیان می دوایت کرد به بین ، قرماتی بین که آیت مباد که: ﴿ إِنَّ لَمَعَمُنَا لَکُ لَعُمَا مُنِيمًا ﴾ ه في
ترجمه: (اب پیشبرا) بیتن جانو، بم نے شہیں کملی موئی نتج
عطاء کردگ۔

' قبال المتحدیدیه " لینی تر آن کریم ش جو فقی مین کا ذکر آیا ہے اس کو بعض حضرات نے تو فقی کمہ پر محمول کیا ایکن حضرت الس میشافر ماتے ہیں کداس سے مراد صلح حدیدیے تی ہے کیونکہ بظا ہر تو اگر چہ اس جس د فی ہوئی شرائظ رصلے ہوئی تھی لیکن اللہ تعالی نے اس کو بالاً فرمسلما نوس کے غلبہ اور استعماد کا ذریعہ بنایا۔

<sup>&</sup>quot; في وفي صبحيت مسلم، كتاب الجهاد والسيره باب صلح الحديبية في الحديبية، وقم" ٣٣٣١، وصين العرملى، كتاب تفسيس القرآن هن رصول الله، باب ومن صورة الفتح، وقم: ١٨١٣، ومستد أحمد، باقي مستد السكارين، ياب مسند أنس بن حالك، وقم: ١٤٤٩ ا ، ١٤٩٢ ا ، ٢٢٩٢ ا ، ٢٢٩٢ ا ، ١٣٥٢ ا ، ١٣١٤ ا ١٣١٤

ال واسطے حضرت انس علی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خود سلح حدیدیا ہے ، نہ کہ رفتح کھ۔ جس کی تفصیل پہلے گذر چی ہے۔

"فال اصحابه: هدینا موہنا الغ" لین جب رسول کریم کی پیآیت کریریازل ہوئی تو صحابہ کرام کے نئی کریریازل ہوئی تو صحابہ کرام کے نئی کریم کی کومبارکباددی، کرآپ کے لئے اس آیت کریریا نزول مبارک ہوچونکدا کی طرف تو ختم میں کی بشارت ہے اور دومری طرف مغفرت کا وعدہ ہے کہ:

﴿ لَيْهُ غَسِرَلُكَ اللَّهُ مَا تَفَادُمُ مِن ذَنِيكَ وَمَا تَأَخُّرُوَيُهُمُ نِصْمَعَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِي كَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ ان

ترجمہ: تاکم اللہ تمہاری اگلی بھیلی تمام کوتا ہیوں کو معاف کردے، اور تاکما اپنی تعت تم پر تکمل کردے، اور تہمیں سیدھے داستے پرلے بطے۔

ا لله تعالیٰ نے استنے سارے وہ دے نبی کریم 🕮 کے ساتھ فرمائے ، توصحابہ کرام 🚓 نے عرض کی "هنیٹا حوالیا" آپ کے لئے یہ بڑی مبارک بات ہے۔

" فسمالنا؟ فالغول اللَّه" صحابة كرام فل نے ہوچھا آپ كيليے تواللہ تعالی نے اسے زبروست وعدے فرماد بتے۔ ہمارے لئے كياہے؟ تواس برية يت نازل ہوئی:

﴿ لِللَّهُ الرِّسَلُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَمَّاتٍ فَجُورِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْآلِهَازُ ﴾ عيد

ترجمہ: تاکہ وہ مومن مرو اور گورتی ایسے باغات (جنت ) میں داخل کرے جن کے نیچ نہریں ہتی ہیں \_

٧۾ ٥٠ھ [الفتح: ١٠٢]

عق رالفيع: ٥]

......

"اصالف فتعنا المن تو قماده در حرالله فرما يكرية و دري منادب بواس كاج بها حسب كرية و درية منادب بواس كاج بها حسب كر"اف فتحنا لك فتحامينا والله المحديدة الرق و منزت السين كاق ل به اور "اسا هنينا صويف" كر"كاب كرام هدف في الماوراس برالله قالى فرايت نازل فرما كي توييم محترت السين المناف من المناف المرف عمر مدت به بيا بدر من المناف ال

" 24 اسم حداث عبد الله بن محمد: حداثنا أبو حامر: حداثنا إسرائيل، عن مجزأة ابن زاهر الأسلمي، عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة قال: إنى لأوقد تحت القدور يلحوم الحمر إذ نادى منادى رسول الله : إن رسول الله في ينهاكم عن لحوم الحمر.

۳۱ ۲۳ ـ وهن مسجزأة، عن رجل منهم من أصبحاب الشبحرة امسمه أهبان بن أوس وكان اختكى ركتبه وكان إذا مسجد جعل تحت ركبته وسادة. ٨٨

ترجمہ: بجر اقدین زاہر اسلمی اپنے والدی ہے جوشر یک صدیبے سے روایت کرتے ہیں کہ آتخضرت 🚇 کے ایک مناوی نے آ واز لگائی کہ آتخضرت 🕮 تم کاخ کرتے ہیں، گدھے کا گوشت کھانے ہے۔

یمی مجرا ۃ ایک شخص سے روایت کرتے ہیں جن کانا م ایمیان بن اوس بیلید تھا، اور وہ یمی ور خت کے بیچے بیعت کرنے والوں میں سے تھا، اس کے گفتے میں داد کی بیاری تھی، وہ جب بحدہ کرتا تھا تو اس گفتے کے بیچے تکھے رکھایا کرتا تھا، تا کہ اس میں تکلیف ند ہو۔

### تشرتح

ججواً کا این زا ہر اسلمی اپنے والدزا ہر اسلمی کا سے روایت کرتے ہیں اور وہ ان حضرات میں ہے ہے جو تیجرہ کے وقت میں موجود تھے یعنی بیت رضوان کے وقت مصرف میہ جملہ ہے جس کی وجہ سے میصدیٹ میہاں پر لائے ہیں ورندا کلے واقعہ کا تعلق حد میسیسے نمین ہے بلکہ خیبر کے واقعہ ہے ۔

"قال: الى الوقد الغ" ووفرات إلى كدش كدمون كاكوشت إلا في كيلي ديكون كي في آك لكار إلى الله فادى منادى الغ" آخضرت كاك كايك منادى في آواز لكانى كر آخضرت من تم كوكد هي تم كوكد هي الكوشت كاكوشت كالدمة كاكوشت كالدمة كاكوشت كالدمة ك

يبال بظام رايها لكتام كرشايد بدمد يبيكا داقعدم الكن بدوا تعرفيركام.

یہاں صرف آس جلک وجہ سے لائے ہیں جودرمیان ش ہے ''وکان حمن شھد الشجو ہ''۔ جبدد دسری روایت ش مجر آ ہیں ملی بنواسلم کے ایک صاحب ہے روایت کرتے تھے ''من أصحاب المشجودہ اصعد اھیان بن أوص'' جواصحاب الحجر وش سے تھا وران کا نام ابہان بن اوس تھا۔

-------

"و کسان اشندگی رکتب و کسان إذا مسجد النع" اوران کے کھٹے میں تکلیف ہوگی تھی وہ مجدہ کرتے تواسیۃ کھٹے کے نیچے ایک تکرر کھ دیا کرتے تھے۔

اس مص مرف اتنا حصد بهال پر مقصود ب كرحفرت ابهان بن اوس الله اسحاب شجره على سے تھے۔ 24 اسم - حدول ا صحصد بن بشاد : حدثنا ابن أبي عدى، عن شعبة، عن يحى بن

مسعيد، عن بشير بن يسار، عن سويد بن النعمان وكان من أصحاب الشجرة قال: كان رسول الذهوأصحابه ألوا بسويق فلاكوه. تابعه معاذعن شعبة. [راجع: ٢٠٩]

ترجمہ: بشیرین بیار حضرت موید بن نعمان کے ہے، جوامحاب ججمہ میں سے تھے، روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آنخضرت ہواوران کے امحاب ہیں تو پی کرگز رکیا کرتے تھے۔اس حدیث کومعا ذیے بھی شعیرے روایت کیا ہے۔

#### منثأحديث

مرجد: الى جمره كميته بين مين في حضرت عائذ بن عمر وها سي جواصحاب تجره مين شامل تقيم ، دريافت كيا كركياوتركو بم دوباره پرهاكري؟ تو انبول في فرمايا كه اگراول شب مين پره لئے تو پهر آخر شب مين نيس پرهنا چاہئے۔

#### منشأ حديث

یہاں بیان کرنے بیمقعدہے کدحفرت عائذ بن عمر دھاہ سے بیعت رضوان میں حاضر تھے۔

#### نقض ونزكا مسئله

حضرت عائذ بن عمروها الى جمرونے مسئلہ يو تھا كه كيانقض وتر جا تز ہے؟

نقض وتر کامعنی ہے ہے کدایک آ دمی نے اول رات میں عشاء کے ساتھ وترکی نماز پڑھ کی ،اب آخری شب پس بھی تبجد کیلئے بیدار ہوگیا تو اسی صورت ہیں اس نے جورات کو وتریز ھاتھا اس کو "منتقض "کردے اور دوبارہ ہے وتریز ھے۔

اں کومنسوٹ کرنے کاطریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک رکعت تبجد سے پہلے وتر کی پڑھ لے وہ ایک رکعت اول شب میں بڑھے ہوئے وقر کے ساتھول کر جفت بن جائے گا۔

مثلاً ایک رکعت وہاں پڑھی تھی وتر کی اور ایک رکعت یہاں پڑھ کی تو دونو ںٹل کے دو جھت ہوگئی ، تو وہ وترمنسوخ ادر متقوض ہوگیا۔اب تبجد کی نماز پڑھے اور تبجد کی نماز پڑھنے کے بعد آخریس جا کر پھر وتر پڑھے۔

### نقض وتزير مذاهب

الم اسحاق رحمه الله فرمات بين كدائ صورت بين ال في جورات كووتر يزها قواس كو "منعقص" کردے۔ پدھنزے عبداللہ بن عمرضی اللہ عہمائے عمل پرٹنی ہے کیونکہ دوابیا ہی کرتے تھے۔

به حصرت؛ بن عمر رضي الله عنهما كا ابنااجتها وتعام حضرت عا نشر مني الله عنها كي اس يرنكير بهي ثابت ہے۔ حصرت عائشہ رضی اللہ عنہائے ابن عمر رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایان و حسیب اللہ ایسیا عبد الوحمن اله يوتو في ليلة للغة عوات" الله ان عربر م قرائ ووايك رات ش تين مرتب وريد ع ہیں یعنی ایک اول شب میں پڑھ لیا پھرا یک رکھت پڑھی نقش وٹر کیلئے آخر میں تبجد کے بعد پھروتر پڑھ کیا تو اس کی کوئی جاجت نہیں۔

اس عمل کے لئے حضرت عبداللہ بن عمر دشمی اللہ عنہما اس صدیث کو دلیل بناتے تھے، نبی کریم 🕮 کا ارشادِ مارك بيك "اجعلوا آخو صلاحكم بالليل وتوا" يتى اين رات كي آخري ماز وركوبنا و ع و مناف و جمہور علاء رحمہم اللہ اجھین کا فدہب حضرت عائذ بن عمر و کھی کی اس روایت کے مطابق ہے

<sup>16</sup> الفردية المينماري

<sup>&</sup>quot;ل صحيح البنماري، كتاب الوتر، باب. ليجعل آخر صلاته وترأ، وقم: ٩٩٠

جس نے اول رات میں وتر اوا کر لئے اس کو تجد میں دوبار و پڑھنے کی ضرورت بیں ہے۔ اق

حضرت عا تشرمنی الله عنبا اور حضرت ابن عباس رضی الله عنبها وغیره سے یبی ثابت ہے کہ اول رات کو اگر پڑھ لی ورکی نماز تو پھر دوبار وپڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

رور ں سرو پروویارہ پڑھنے ن صرورت ہیں ہے۔ ای نقفِ وقر کے متعلق عائد بن عمر دھا ہے یو چھا کہ وقر کومشقض کیا جائے؟

توانبول في زمايا" إذا أو تسوت من أوله فلا تو تومن آخوه" جب اول شب بس وتربرُ هاياتو آخرشب میں بڑھنے کی ضرورت نہیں۔

24 ا ٣- حدثني عبدالله بن يوسف: اخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن رسول الله ، كان يسير في بعض أسفاره وكان عمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر بن الخطاب عن شئ فلم يجبه رسول الله كالمشم سالمه فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه. وقال عمر بن الخطاب: لكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله الله ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك، قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن ، فما نشبت أن سمعت صار خا يصرخ بي ، قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن وجئت رسول الله 🕮 فسلمت، فقال: ((لقد أنزلت على الليلة سورة لهي أحب الي صماطلعت عليه الشعسس))، ثم قرأ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحاَّ مُبِهُنَّا﴾. [انظو: ٣٨٣٣،

ترجمہ: زید بن اسلم اپنے والدے روایت کرتے ہیں ہے کہ بعض سفروں میں نبی اکرم کارات کو چلا كرتے تھے، اور حفرت مر بھ آپ كے ہمراہ مواكرتے تھے۔ چنانچ حفرت ممر اللہ نے آپ شے سے كوئى بات پوچی تو آنخضرت 🦛 نے جواب نبیں دیا، بھر پوچی پھر جواب نبیں دیا، بھر پوچی اور پھر جواب نبیں دیا، آخر حضرت عمر 🗢 اینے دل میں کہنے گئے، اے عمر! تیری مال تجھ کوروئے، تو نے تین وفعہ بات یوچھی، اور تھے آ تخضرت 🦚 نے جواب نہیں دیا، مفرت مرجہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اونٹ کوایز لگا کی اور مسلمانوں ہے

ال وقيد اختلف في هذه المسئلة ، فكان ابوعيم مين يرى نقص الوثر ، والعسميح عندالشافعية أنه لإينقش وهوقول مالك أيضا. قلت: وهوقول اصحابناأيشاء وعليه الجمهور. والله اخلم ، حمدة القارى، ج: ١٤ ، ص: ٣٢٠

مج وهي مستن الشرمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله، باب ومن سورة الفتح، وقيم 100 °، ومستط أحمد، مسند العشرة المبشرين بالبعثة، ياب اوّل مسدعمر بن الخطاب، وقم. ٢٠٣، ومؤطا مالك، كتاب النداء للصلاة، ياب ما جاء في القرآن، وقم: 22%

آ کے لکل گیا، اس خوف سے کہ کہیں میرے متعلق کوئی آیت ندائرے ، تعوزی دیر بعد کوئی بھیے پکا درہا تھا، ش اور خوف زوہ ہوا کہ شاید میرے بارے میں قرآن اتر اے ، تو میں آخضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور ملام عرض کیا ، آپ کے نے ارشاد فرمایا کہ درات کومیرے او پر ایک سورت اثری ہے ، اور وہ جھے ان تمام چیز وس سے محبوب ہے جن پر مودرج نے طوع کیا ہے ، بھرآپ کے نے ﴿ إِنّا فَتَحْمَا لَکَ فَتَحَا مُعِیمُنا﴾ تلاوت فرمائی۔

### فاروت إعظم كالمعاد كاحوف

حضرت زیدین المم رحمالشا ی والد بروایت کرتے بین کد "آن وصول اف ای کان بسیو الغ"رسول الشد کی سفر می تشریف نے جارے تے، اس سفرے مراوفز وہ مدیبے بعدوالی کا سفرے ۔ "و کان حصوبین المعطاب بسیو الغ" عمرین خطاب دات کے وقت میں ساتھ ساتھ گا رہے تے، حضرت عمر ف آپ کے سے کوئی بات پہنی، "المسلم بسجمه وصول اللہ کا الغ" تین مرتبہ یو تھا، شیوں مرتبہ آپ کے جواب نین دیا۔

'' ' مثل کسلنگ امک بساعسو الغ" جب بیون و نسآب الله نے جواب ٹیس دیا قر حشرت ممر کھ فریاح میں کسا ہے دل میں کہا کہ اے ممرا تمہاری مال تمہیں کم کرے بتم نے نمی کریم ہے پر بہت اصرار کیا کہ بار ہارا کیک بات ایر مجھے رہے۔

" درندسیدهی بات بید کرد اور قابولت میں بدوعا مقصور فیس ہوتی ورندسیدهی بات بیدے کہ بیر موت کی بات بیدے کہ بیر موت کی دعا کرنا بدوعا ہوئی کہ تمہاری مال حمیس کم کرے لین اسپتے آپ سے کہ درباہے کہ موت آجائے تو موت کی دعا کرنا ناجا کرے جیسا حدیث مبارکہ میں آیاہے، اس لئے مقصود بیہے کہ یہ بدوعاتیس ہے بیا لیے بی محاورہ میں بی بول دیاجا تا ہے۔ سی

-- " " المحالات حداث" تمن مرتبدا صراد كيا اور برمرتبداً پ جواب نيس و سرب تق " الحسال عسو: المسحو كست بعيوى " و محارت على المحال عسو: المسحو كست بعيوى " تو حفرت برياله من في مناسب به مجما كداس وقت كونى اوري داسته افتياركرنا جا بي الرق بارج بين كديم في في اونث كوتركت وي -

<sup>&</sup>quot;الدعن الس كانال : قال رسول الله في: ((لا يسمنينُ أحدكم الموت لعكر أصابه، فإن كان لابدً فاعلاً، فليقل: اللهم أحسني ما كيانت السعيسة عبراً لي، وتوفني [ذا كانت الوفاء عبراً في)) صحيح البخاري، كتاب الموضى، باب قمض العربين الموت، وقد: 341 ه

"قم تقدمت الغ" اور مسلمانوں سے آئے نکل کیا، "و عشیت أن ينزل الغ" اور جھے انديثه مواكد يرى اس باد لي اور بدتهذي يركو كي قر آن كي آيت ندنازل موجائے-

خطرہ اس لئے تفاکہ واقعہ حدیدیہ ہے واپسی کا ہے تو آپ پڑھ کرآئے ہیں کہ اس موقع پرحفرت عمر اسے مکھ جذباتی باتیں صادر ہوگئ تھی کہ ہم حق پر ہیں تو کیوں اپنے دین پر ہم کزوری اعتیار کریں تو اب رفتہ رفتہ بوش تو شنڈا ہوگیا تھا تو اب بیہ ہور ہاتھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ان جذباتی ہا توں کی وجہ ہے جھسے ہی کریم ﷺ نا راض اورنا خوش ہوں اوراس کے نتیجہ میں قر آن کریم کی کوئی آیت نازل نہ ہوجائے۔

''فسعسا فشبست المستصعت النع'' لينى ش زياده دريُين عُبراكدا بها تك ايك چيخ والا تخيّر باتها اور يحجه لكارد با تعاليني المجى اس واقد كووريُين گزري تمى كه است من من نے ديكھا كدا يك چيخ والا ميرے يجي چيّز د باہے بلاد باہے،''فلقسلت لمقد عشيت المع "معزت عمر الله قرياتے ہيں كديش نے خوف محسوں كيا كہ شاكد ميرے متعلق قرآن كى كوئى آيت نازل ہوگئ ہے كہ جس كى وجہ سے جھے ذور ورسے بلايا جار ہاہے۔

الم ١٤٩ ٣ م ١٤٩ ٣ سحد ثنا عبدالله بن محمد: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهرى حين حدث هذا الحديث حفظت بعيده، وثبتني معمر، عن عروة بن الزبير، عن المسوو بن مغرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه ،قالا: خرج النبي هاما الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدى وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة وسار النبي الحاسين وهم مقاتلوك وصادوك عن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت وما نعوك، فقال: ((أشيروا أيها الناس على، أترون أن أميل إلى عيالهم وذرارى هؤلاء المذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله عزوجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركنا هم محروبين)). قال أبو بكر: يا رصول الله، عرجت عامدا المشركين وإلا تركنا هم محروبين)). قال أبو بكر: يا رصول الله، عرجت عامدا ((امضوا على اسم الله)). وراجع: ١٩٧٩ م ١٩ مـ١ عده المناس على اسم الله)). وراجع: ١٩٧٩ م ١٢ عده المناس على اسم الله)). وراجع: ١٩٧٩ م ١٢

ترجمہ: مفیان بن عیندروایت کرتے ہیں کہ جل نے زہری سے سنا جبکہ وہ اوپر والی حدیث بیان کررہے تھ، چنانچہ کچھ جل نے یادر کی اور کچھ معرنے بچھ یا دولاوی، وه عروه بن زبیر مصلات اور وہ مسور اور

### مديث كى تشريح

ا مام زہری رحمد اللہ کی روایت ہے اور مفیان بن عیندر حمد اللہ کتے ہیں کہ زہری نے مید مدے شائی تنی تو ہیں کہ نہری نے مید مدے شائی تنی تو ہیں نے اس کے بعض حصر کو یا در کھا اور معرف بھی اس پر بھری تھدیت کی اور وہ عروہ بن زبیر منی اللہ عنہا ہے ، ووثوں نے بد بات شائی اورا تک وربرے کی باتوں پر کھی اشافہ میں دوسرے کی باتوں پر کھی اشافہ کیا۔ وورب کتے ہی گئی کرتے تھے لیتی بچھ با تی مشرک تھیں اور پھی ایک ودمرے کے اور پر اشافہ کیا۔ وولوں کتے ہیں "عوج النبی کے فلما اللے" میں صدیدیہ کسل او والحلید بھی کرات ہے نہ کی کہ تھی کی اور شدی اور عمرہ کا احرام با عصابی تربیائی کے جانور سے کے بی بارڈ الا اور کو بان چرکر احرام با عصابی تربیائی کے جانور سے کے بی بارڈ الا اور کو بان چرکر احرام با عصابی کی تھید کی اور شدے میں بارڈ الا اور کو بان چرکر احرام با عصابی کی تھید کی اور قد ہے ، چہ الوداع کا واقعہ نیس ہاں لئے یہاں تی اور قران کا سوال نہیں ہے ، یہاں پر صرف عمرہ کا احرام با عرصا۔

"و بعث عينا من عواعة" آپ ان نونزاعكاليك جاسول شركين كمالات ديكف ك كي يج وياكيس ايا توفيل كروه هار عالم برا جاكيل اوراميل عمون كرن دين "و مساو النبي الله المغ" آپ و بلتر رئيس بيل كرآپ نديرالا شطاط كمقام بريني توآپ كا جاسول فجر لركرآيا. ------

دوسری روایت میں ہے کہ عسفان پہنچ تو خبر لے کر آیا۔ تعارض دونوں میں اسلیے نہیں ہے کہ دونوں عجاب کہ دونوں عجابیں اصفان اور غدیرالا شطاط قریب تریب ہیں۔ میں

"وقد جمعوالک الاحابیش الغ" جاسوی فرنے کرآیا کر لیش کے لوگوں نے ایک بوالشکر تارکرلیاے۔

"احامیش" جمع ہے،"احیوش" کی، "احیوش" بری جماعت کو کہتے ہیں تو انہوں نے بری بری جماعتیں اکھٹی کر کی ہیں۔ ١٥.

"ا المسط ط " افظ بعض شنوں میں موجود ہاور بعض شنوں میں موجود نییں ہے۔ جن میں ہے ان کے بار کے بان کے بار کے بین اس کے معنی بیان کئے ہیں اس کے معنی بیان کئے ہیں متنزق میں بعض و کور نے اس کے معنی بیان کئے ہیں متنزق اس کے معنی بیان کئے ہیں ۔ متنزق ایسی متنزق تشم کی جماعتیں مختلف آیا کل ہے جمع کر کی ہیں ۔

"وهم مقاتلوک وصادوک الغ"اوره و آبال اورجاعتین آپ اسسال نے کی غرض سے جع کی تیں، وه آپ کو بیت اللہ تین جانے دی گے۔ اب جبکہ آپ کو بیاطلاع کی،" فیقال اشہو واابھا الناس الغ" تو آپ کے نے سحابہ کرام کے سے فرمایا کہ مجھے شور دود۔

" انسوون ان امسل النع " لینی آپ شینے مشورہ یہ کیا کہ اب جب کے قریش کے لوگ مختلف قبائل کے ساتھ ال کر انہوں نے ہم سے مقابلہ کرنے کیلیے لہاچ والفکر اکٹھا کرایا ہے اور اس غرض سے یک سے نکل آئے میں تو اب ایک راستہ یہ ہے کہ وہ تو کہ سے نکلے ہوئے میں اور دوسرے قبائل بھی انہوں نے جمع کرر کھے ہیں تو ہم دوسر اراستہ اختیار کرکے کد کرمہ ش ان کے جوائل وعیال ہیں ان پر تعلد کردیں اور ان کو گرفتار کرئیس۔

اس کا بتیجہ بیہ ہوگا کہ وہ اپنے اہل وعمال کو بچانے کیلئے بھا گیں گے واپس آئیس گے اور جب وہ کمہ میں اپنے اہل وعمال کو بچانے کیلئے واخل ہوں کے تو وہ صرف قریش ہوں گے اور دوسرے قبائل اپنی اپنی عکمہ واپس چلے جائیس گے، کونکہ عمال کو بچانا بیقریش کا کام ہے دوسرے قبائل کا اس سے کوئی تعلق قبیں ہے، انہذا وہ علے جائیس گے اور صرف قریش آ جائیں گے۔

اب اگر وہ اس طرح آ جائیں تو کم از کم اس طرح ان سے مقابلہ آسان ہوجائے گا، اور اتنی بوی جماعت کا مقابلہ جیس کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں آئے تب بھی ہم ان کی عورتوں اور بچوں کو گر قرار کر لیس سے پھر بھی

الا عمدة القارى، ج: ١٤ ، ص: ٣٢٢

<sup>95 ((</sup>الأحابيش)) ببالنجاء المهملة وبالباء الموحدة والثين المعجمة، على وزن المصابيح، الجماعة من الناس ليسوا من قبلة واحدة. عمدة القارى، ج: 14 م ت ٣٢٢

آئیں گے وجھے بات چیت می ہوسکے گی اور اگر آھے تو ہم ان کوآسانی ہے فلست دے کیس گے، ایک طریقہ میرے قواس پر فرمایا کہ کیا آپ لوگوں کی درائے ہیے کہ میں ان سے عیال کی طرف ماکل ، وجا وال اور ان کی ذریت کی طرف جو بیر چاہتے ہیں کو ہمیں بیت اللہ ہے روکیس۔

" فحسان بسأ تونسا كميان الله النع" اوروود فاع كيليج آ محية الله جارك وتعالى مشركين يس سه ايك جماعت كوكات حكام وكا\_

منٹی میں ہے کہ وہ قبائل جوآج اکٹے ہوگئے ہیں وہ قبائل اپنی اپنی جکیوں پر ہماگ جا کیں سے اور بیا ہے الل وعمال کو بچانے کیلئے تباآ کیں گے تو مرف ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور شرکین کی ایک جماعت قطع ہو چکی ہوگی فیڈ اان سے مقابلہ کی جمیس ضرورت چیش نہیں آئے گی۔ اس جملہ کی بیا لیک تغییر ہے۔

ا کیے تیسرامنٹی حاشیہ میں کھا ہوا ہے جواس جملہ کے لیے بھٹے نہیں بنیا ، لہندااس کے دعوکہ میں مت آنا بس جومعتی میں نے بیان سے بھی رانٹے ہیں۔

"والاتو كلاهم المغ" ورنداكروه ندآئة الم ان كامغلوب كرك يجوزي محاورا بناعم وكري كر اور يطيع المين محمد

ال عبدة اللاري، ج: 41 ، ص: ٣٢٢،٣٢٣

• ١٨٠ م ١٨١ م - حدثتي إسحاق: أخبرنا يعقوب: حدثني ابن أخي ابن شهاب، عن عمه: أخبوني عروة بن الزبير: أنه صمع مروان بن المحكم والمسور بن مخرمة يخبران خبراً من خبر رسول الله كا في عـمـرة الحديبية، فكان فيما أخبرني عروة عنهما: أنه لما كاتب رسول الله 🕮 سهيل أن يقاضي رسول الله 🎕 إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك واصععنوا فتكسموا فيه، فلما أبي سهيل أن يقاضي رسول الله 🕮 إلا صلى ذلك كاتبه رصول الله ؛ فرد رصول الله ؛ إما جندل بن سهيل يومنذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يئات رسول الله ﷺ احدمن من الرجبال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجماءت الممؤمنيات مهاجرات فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول اللَّه ﷺ وهي عائق، فيماء أعلها يسألون رسول اللَّه ﷺ أن يرجعها إليهم حتى أنزل اللَّه تعالى في المؤمنات ما أنزل. [راجع: ٣٩٣ / ١٩٥٠ م ٢٩١]

١٨٢ ٣٠ ـ قال ابن شهاب: وأخيرتي عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها زُوج النبي ﴿ قَالَت: إن رسول اللَّه ﴿ كَان يَسْتَحَنُّ مَنْ هَاجِرٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ بِهِلَّهُ الآية ﴿ يَمَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتِ يُبَايِعُنَكَ ﴾ وعن عمه قال: بلغنا حين أمر الله رسوله 🦚 أن يرد إلى المشركين ما أنققوا على من هاجر من أزواجهم وبلغنا أن أبا بصير، فذكره بطوله. [راجع: ٢٤١٣]

قرجمہ: این شہاب ہے روایت ہے کہ مرہ بن زبیر علی نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے مروان بن حکم اورمسور بن خزامہ دونوں سے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ 🦚 کے عمر ہُ حدیبیے کے متعلق بیان کرر ہے تھے ، این شہاب کتے این کہ جب عروہ بن زبیر عضر نے مجھے میرحدیث سنائی تواس میں میہ بات بھی بتا کی کہ جب رسول اللہ 🕮 نے سمیل بن مروے ایک معید مدت کے لئے معاہرہ تحریر کیا تواس میں سمیل نے بیشرط رکھی کہ آپ کے پاس اگر مارا کوئی آدی آجائے اگر چدوہ مسلمان مولواس کو ماری طرف لوٹاویں مے اور آپ اس کے درمیان میں ر کاوٹ نیس بیس کے اور سبیل بن عمرواس شرط پراڑا ہوا تھا اور مسلمان اس شرط کو نامنظور کررہے تھے اور غصہ میں آ گئے تھے چنانچہ انہوں نے اس میں کلام کیا، پھر جب مہیل نے اس شرط کے بغیر معاہدہ کرنے ہے انکار کیا تورسول اللہ 🛎 نے اس شرط کومعاہرہ میں تحریر کرلیا ، چنانچہاں کے بعد ابوجندل بن مہیل کواس روز اس کے باب میل بن عمر و کے حوالے کیا حمیا ، ابوجندل رسول اللہ 🕮 کے پاس مکدسے بھا گ کرآئے تھے ، اس معام و کے دوران جوکوئی بھی رسول اللہ 🗯 کے پاس مکہ سے بھاگ کرآ تا تھا تو آ پاس کووا پس بیجوادیا کرتے تھے اگر چدوہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، اس دوران کچھمومنات مہا جرات بھی آنے لکیس جن میں سے ایک ام کلٹوم بنت عقید ین افی معیط رضی اللہ عنہا بھی تھیں جزآپ ہے کے پاس جرے کر کے آئیں اور وہ آز او( عاقل بالغی تھیں ، ان کے وشتہ دار آپ ہے کے پاس آئے اور ان کی والبی کا مطالبہ کیا ، اس وقت اللہ تعالی نے مومنات کے بار بے میں وہ آیات نازل کی (جوشر ط کے مناسب تھی )۔

ا میں شہاب موہ میں زیر رضی اللہ علیا ، روایت کرتے ہیں دھنرے عائشہ رضی اللہ عنہا ، رسول اللہ اللہ کی زوجہ مطبرہ فرماتی ہیں کہ جو مور تیں اجرے کر کے آپ کے پاس آیا کر تی تقسی تو آپ اس آس آیت کے نازل ہونے کی وجہ سے ان کو زیاحت محمد علی اللہ بھی اور انہیں شہاب ہونے کی وجہ سے ان کا زیاد ہم اور انہیں شہاب اللہ بھی اس مرکبین نے اپنی اس محمد کے بھی اس محمد کی ہیں کہ ہم کو بید مدیدے پی ہے کہ آپ کے کہ آپ کی انہیں میں محمد کر بھی کی انہیں ہو کھی فرج کے انہیں کہ ان کو اللہ تعالی نے تھی دیا کہ شرکبین نے اپنی ان محمد کی ہیں ، جو کھی فرج کی لیا ہے ان کو واللہ تعالی کردیا جائے اور ہم سے ایو بصیر کا واقعہ تعسیل سے بیان کیا ہے۔

۱۸۳ سحدنسا قعید، عن مالک، عن نافع: أن عبدالله بن عمروضی الله عنهما خرج معتمرا فی الفتنة، فقال: إن صددت عن البیت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله الله فاهل بعمرة من اجل أن رسول الله كان أهل بعمرة عام الحديبية. [راجع: ۱۲۳۹]

تر جمد: ناخ رحمداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر وضی اللہ عباضہ خند کے دور شل عمرہ کا ارادہ کرکے نظے اور فرمانے کئے کہ اگر ہمیں ہیت اللہ سے روکا کیا تو ہم وہی عمل کریں گے جو ہم نے رسول اللہ ہے کے مراتم کیا تھا، چنا نچہ آپ نے صرف عمرہ کا احرام با عمرها اس وجہ ہے کہ آپ ﷺ نے یحی سطح حدید ہیں کے سال صرف عمرہ کا احرام با عمرها تھا۔

### تشرت

امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت شر اور آھے آنے والی اس مغمون کی گئی روا تیوں بھی اصل بھی کہنا ہے۔ چاہ رہے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ حتمہ انے اس زیانے کی بات ہے جب مکسر مدیس عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ حتمہا کی خلافت قائم ہوگئی تھی اور تجارت بن پوسف نے عبد اللہ بن زبیررضی اللہ عنہ اے خلاف اللہ کی کیلیے پیم تھے بدسے فتہ چل رہا تھا۔

۔ اس دوران جج کا موسم آگیا تو حضرت عبداللہ بن محررض اللہ عنہمانے بٹے کا ارادہ کیا تو حضرت ابن محررض اللہ عنہا کو بعض ساتھیوں نے بیدکہا کہ آپ کو ایسے موقع پرٹیس جانا چاہیے کیونکہ اندیشہ ہے کہ پیدٹیس کیا ہوجائے لاائی چھکوا اور فٹد کا زیانہ ہے، تو اس سال آپ نہ جا کیں۔ ا بن عمر رضی الله عنها جب عمره کیلئے نظر تو پیفر مایا"ان صدت هن المبهت المنے" بیس تو عمره کیلئے جار ہا ہوں ،اگر مجھے روک لیا عمیا تو بیس وہ کام کروں گا جز عضور ﷺ کے ساتھ حدید یہے کسال ہم نے کہا تھا۔

٣١٨٣ ـ حدثت مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن حمر أنه أهل وقال: إن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي الله حين حالت كفار قريش بينه، وثلا: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أَشُوَةً حَسَنَةً ﴾. [راجع: ١٣٣ ]

ترجمہ: نافع کہتے ہیں کہ جب این عمر رضی اللہ عجب کے عمرہ کا ارادہ کر کے احرام باعد حالتو فرمانے لگے کہ اگر بھے میت اللہ سے روکا گیا تو ہیں وہی کروں گارسول اللہ شے نے کیا تھا جب کہ قریش کے کا فرول نے آپ کے کوروکا قیا، مجربیاً یت ثلاوت فرمائی:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةً حَسَنَةً ﴾ عن ترجم: حققت يدب كرتبار على رسول الله كى ذات ش أيك بهتر أن موشب-

١٨٥ ٣ ا ٣ ــ حدثنا عبدالله بن محمدين أسماء: حدثنا جويرية، هن تاقع: أن هبيد الله ين عبدالله وسالم بن عبدالله أخيراه أنهما كلما عبدالله بن حمر ح.

وحدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، هن نافع: ((أن يعتض بني عبدالله قال له: لو أقمت العام فإني أخاف أن لا تصل إلى البيت، قال: خرجنا مع النبي ، في فحال كفار قريش دون البيت فنحرالنبي هدياه وحلق وقصر أصحابه، وقال: أشهدكم ألى أوجبت عمرة، فيا ن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع، رسول الله في فسار صاحة ثم قال: ما أرى شأنهما إلا واحداء أشهدكم ألى قدأوجبت حبجة مع عمرتي، فيطاف طوافا واحد وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. [راجع:

تر جنے: نافع کو عبید اللہ بن عبد اللہ اور سالم بن عبد اللہ رحبہا اللہ نے بتایا کہ ہم دونوں نے اپنے والد حضرت عبد اللہ بن عرصی اللہ عنہ اے تفتالوی ۔

(دوسری سند) حضرت نافع رحمہ الله فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الله بن عمر رضی الله حنبها کے بیٹوں نے ان سے کہا کہ اس سال آپ عمر و کو نہ جائے ، کیونکہ جس اندیشہ ہے کہ شاید آپ ﷺ بیت الله تک نہ جی سیکس، انہوں نے فرطا کہ ہم رسول اللہ اللہ علی کے ساتھ ہم و کی ثبیت ہے لکلے تنے ، گر قریش کے کافروں نے بیت اللہ تک نہ جائے د دیا ، آخر رسول اللہ اللہ اللہ قبائے نے سیسے شمق تر بائی کے جانور ذکا کر دیے ، سرمنڈ وایا اور آپ کا کے اصحاب کے بعثی بال الر وادیے ، کھرا این عمرضی اللہ حتی ہے نے دیا تو بیس ہم کو گواہ بنا تا ہوں کہ بیس نے اپنے اور پر مروا جب الدی کا ، اور اگر محلے اور اگر سے بالدی کا ، اور اگر محلے ہوئے ویا تو بیس طواف کروں گا ، اور عمر و بجالا کا سی گا ، اور اگر محل کے بالدی کا ، اور اگر محل کے بالدی کا ، اور اگر محل کے بیس کے بعد آپ نے دیا تو عمرہ کا ایک ہی طواف کیا ، اور ایک ہی سی کے ماتھ اسے ذمہ رقح بھی واجب کرلیا ہے ، اس کے بعد آپ نے نئے وعمرہ کا ایک ہی طواف کیا ، اور ایک ہی سی کی اور دو موسی تاریخ کو احرام اتارویا۔
کی ، اور دو موسی تاریخ کو احرام اتارویا۔

### تشريح

حفرت نافع دحداللہ کہتے کہ ابن عمرصٰ اللہ حنہاکے بیؤل میں ہے کی ایک بیٹے نے ان سے کہا \***لوالمست المعام ہانی الغ** " کاش کہ آپ اس سال دک جاتے بینی اس سال جج کونہ جاتے ، " **المانی احداف** اُن الغ " کیونکہ چھے اندیشرے کہ ان ٹھٹول کی دجہ سے آپ بیت اللہ تک ٹیمن بیُجج یا کیں گے۔

ید معرت عبداللہ بن ذہیر رضی اللہ عنما کے ظاف جاج بن بوسف کی کمد مرمہ پالسکر کشی کے ذیائے کا واقعہ ہے۔

"وقدال: الشهد كلم الى أوجبت النع" كارائن عمر بل آب سب لوكون كواه بنا تا بول كريش في المستخدم الى المرس كريش في المستخدم والله المرس المرس

"فسدوساعة قدم قال: هاأدى النع" تو تحور ك دير بطي مجر فرما ياكد پهلي تو مس في بداراده كيا قاكد في كي بجائه عمره كا احرام با بدها بول اور عمره كا احرام با نده كرا كر الفرض مجه روك ديا مميا تو عمره كرك هلال بوجا كل كا اوراكر روك ديا كميا تو اى جگه ذرح كرك طال بوجا ك كا احتياطاس وقت في كا احرام فيمل با ندها ، كين مجه دير جل كر بعد كهنه كي أو اور عمره دونول كا معالمه مجهدا يك بي جيدا نظر آتا ب، جا ب احرام عمرہ کا ہاندھوں یا تج کا بھم ایک سابق ہوگا کہ اگر جانے دیا گھیا تو کرلوں گا اورا گرنیس جانے دیا تو قربانی کرکے حلال ہوجا دَن گا تو اس لئے کیوں خواہ ٹو اہ میں صرف عمرہ کا احرام ہاندھوں۔

اس كى بعدفر ما ياكر "أخصد كلم ألى قد أو جبت النخ" عن تمين كواه بنا تا بول كدهل في عمر و اس كى بعدفر ما ياكر "أخصاف طو الهاو احد وصعها و احدا النخ" كجرآب في حال بو في ك كم اتحدث كو يمي او اربك بى سى كما يمال كك كدوتول سے عال بوگ -

#### مسئله

احتاف کے نزدیک اس کا مطلب ہیے کہ عمرہ کا طواف کیا، اس میں طواف قد وم بھی شامل ہوگیا اور حضرات شوافع کے بھی مطلب ہے کہ جمع کا طواف اور اس میں عمر ہے بھی شامل ہوگیا۔ ۸۲ دیست نے لچھ میں تفصل سے میں اور اس

يدسلدكاب الحج من تفعيل كررچا ب-

۱۸۱ ۳ محدثنى شجاع بن الوليد: سمع النظرين محمد: حدثنا صخر،عن نافع قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عسر أسلم قبل عمر وليس كذلك ،ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبدالله إلى قوس له عند رجل من الأنصار يأتى به ليقاتل عليه ،ووسول الله المحديبية أرسل عبدالله وعمر لا يدرى بذلك فيابعه عبد الله ثم ذهب إلى القرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلتم للقتال، فأعبره أن رسول الله الله يبايع تحت الشجرة .قال: فالطلق فلهب معه حتى بايع رسول الله الله يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر .

ترجمہ: نافع رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں ابن عمرایخ والد حضرت عمر اسے پہلے اسلام لائے ، بید درست نہیں ہے، بلکہ بات ہے ہے کہ حدیدیہ کے دوز حضرت عمر اللہ نے اپنے میٹر کرکا فروں ہے جہاد ایک انساری کے پاس اس لئے بھیجا کہ وہ ان ہے ان کا گھوڑا لے کرآ کیں تا کہ اس پر بیٹر کرکا فروں ہے جہاد کیا جائے۔ اس وقت حضورا کرم ہا محاب ہے ہے درخت کے بیعت لرے تنے، معرت عمر ہے کواس کی خبرتیں تی ، عبراللہ بن عمر رسول اکرم ہے بیعت کرکے گھوڑا لینے گئے، اور پھر حضرت عمر ہے کے پاس کھوڑا لئے ہوئے آئے، حضرت عمر ہے جنگ کیلئے تھیار لگا رہے تے، عبداللہ نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ ہے درخت کے بیج بیعت لے رہے ہیں، تو وہ عبد اللہ کو ساتھ لیکر کئے ، اور آتخفرت 👛 ہے جا کر بیعت کی ، بیہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے لوگ میں کمتے ہیں کہ عبد اللہ ، حضر سے مراہ ہے پہلے اسلام لائے ہیں۔

## ایک غلط بهی کاازاله

حضرت نافنع رحمداللہ كتيم ہيں "ان المسعاص مصحدوں فالعے" بعض نا دان لوگ يرجمجت ہيں كرحميداللہ بن عمروض اللہ عنهما اپنے والد حضرت عمر ہے ہے بھى پہلے اسلام لے آئے تھے، حالانكدالي بات نيميں ہے بلكہ حضرت عمر بھى پہلے اسلام لاك اور عبداللہ تن عمروض اللہ عنم ابود عن اسلام لائے۔

يدلوگون كامفالفداوراس مفالطركي وجد حفرت افغ رحمدالله اس مديث بين بيان كرتے بين ، "ولسكن هسمو يهوم المستحد الله هسمو يهوم المسحد المنه من محمد من من عديد يسك دن اپني صاحر اده مدالله بن عمركواينا ايك محوز اليخ ك لئے بيميا جوانصار بين سے ايك صاحب كياس الله تاكداس برسوار دوكر جها دكريں \_

" فساعيوه أن وصول الله الله الغن" توعمدالله بن عمر من الله على الديمة اليه والدكوية الكرسول الله ورخت كي يعي بيعت في رعي ، "قال فالعلل فلهب المنع" فرماتي بيس كه مجر معر معرد الله بن عمر وض الله عنها كي ما تحد كم الور مجروسول الله على سيعت كي -

· "فہمی العبی بعصدت المناص الغ" بیہ وہ بات جس کی وجہ سے لوگ بیر کہتے ہیں کہ عمد اللہ بن عمرے الد معزت عمرے سے مہلے اسلام لائے ہیں۔

آواس روایت سے معلوم ہوا کہ بیت رضوان شی حضرت این عمروضی الله عنجمانے بیعت پہلے کی اورصفرت عمر الله عنجمانے بیعت پہلے کی اورصفرت عمر الله عند میں بیعت کی اس بعض لوگول نے بیسمجھا کہ حضرت ابن عمروضی الله عنجما اسلام بھی پہلے لائے اور حضرت عمر علی بعد میں اسلام لائے۔

١٨٤ ٣ م \_ وقال هشام بن ضمار: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا عمر بن محمد العمرى: أغيرني نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن الناس كانوا مع النبي هيوم

الحديبية تفرقوا في ظلال الشجر، فإذا النا س محدقون بالنبي 🥮 فقال: يا عبد الله، انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله ، فوجدهم يبايعون قبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع. [راجع: ٢١٩٣]

ترجمہ:حضرت نافع رحمہ الله فریاتے ہیں اور وہ حضرت این عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے روزلوگ آنخضرت 🥮 کے ساتھ الگ الگ درختوں کے سابیہ میں تھبرے ہوئے تھے ،اچا تک نظر آیا کہ لوگ حضرت اکرم 🕮 کے گروجع ہیں، حضرت عمرے نے (اپنے بیٹے )عبداللہ 🚓 ہے کہا، ذرا جا کر دیکھو کہ بیلوگ کیوں تمع ہیں ،اور آخضرت ﷺ کو کس لئے گھیرے ہوئے ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ عنها گئے اور دیکھا کہ لوگ آپ 🕮 سے بیعت کرد ہے ہیں ، چنا نچہ عبداللہ 🚓 نے بھی بیعت کر لی ، پھروا پس آ کر مصرت عمر 📤 کوخمر د کی تو آب بھی محے اور بیعت کر لی۔

٨٨ ا ٣٠ حدثت ابن تمير: حدثنا يعلى: حدثنا إسماعيل قال: سمعت عبدالله بن أبي أوفي رضي المُعنهما قال: كنامع النبي ، حين اعتمر فيطاف قطفنا معه،وصلى وصبليت معه، ومسعى بين الصفا والمروة فكنا تستره من أهل مكة لايصيبه أحذيشي .

ترجمه: الطيل في كها كه بين في حضرت عبدالله بن الى اونى رضى الله عنها كو كيت سنا كه بم رسول الله 🙈 کے ہمراہ تھے، جب کہ آپ 🛍 نے عمرہ (عمرة القضاء) اداکیا، چنا نچے آپ 🕮 نے طواف کیا تو ہم نے مجی آپ كى ساتھ طواف كيا، بحرآپ كانے نماز پڑھى تو ہم نے بھى آپ كى ساتھ نماز بڑھى، آپ كانے صفا مروہ کے درمیان سعی فر مائی تو ہم نے بھی سعی کی ، ہم آپ 📾 کی اہل مکہ سے حفاظت کررہے ہے کہ کوئی آپ 🦀 کوتکلیف نددے سکے۔

حفرت عبدالله بن الي اوفى رضى الله عنها فرمات بين كه "كسنا مع المنبي كصور النع" بم بي كريم 🕸 كرماته تے جبآب 🛍 في مره كياتو آپ 🛍 في طواف كيا اور بم في بحي طواف كيا، آپ 🕮 في اماز پڑھی اور ہم نے بھی نماز پڑھی ،آپ نے صفا مروہ کے درمیان سی کی۔

يهال عمرة القصاء مرادب، ليني آپ 🕮 جب عمرة القصاء مين تشريف لے گئے تو ہم آپ كو چميار ب تنے کہ شرکین آپ کوکوئی تکلیف نہ پہنچا کیں۔ حضرت عبداللہ بن الى اونی رضی اللہ عنمها چونکہ امھاب چجرہ میں سے تنقیقو اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ بیرصدیث یمال میرلائے ہیں \_

9 ۱ / ۳ - حدث المحسن بن إسحاق: حدثنا محمد بن سابق: حدثنا مالک بن مغول قال: صمعت أبا حصين قال: قال أبو وائل: لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه لستحسره فقال: الهموا الرأى فقد وأيتنى يوم أبى جندل ولو أستطيع أن أردعلي وسول الله ها أمره لمرددت والله ورسوله أصلم. وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا إلا أسلم بنا إلى أمر لعرفه قبل هذا الأمر، ما لسد منها خصما إلا انفجر علينا خصم ما لدرى كيف نائي له. وراجع: ١٨١١م

ترجھ: مالک بن مغول کتبے ہیں کہ ش نے ابوحیین ہے تا کہ وہ ابدوائل ہے روایت کرتے ہیں کہ جب بہل بن مضیف کے برائے ہیں کہ جب بہل بن مضیف کے برائے ہیں کہ جب بہل بن مضیف کے برائے ہیں کا سب معلوم کرنے گئے ، تو انہوں نے کہا کہا ہی کا سب معلوم کرنے گئے ، تو انہوں نے کہا کہا ہی واٹے کو جب بھی والی وہ بھی والی وہ ان کی والی کو انہوں کے در ہوتا ، اور انھی شرب کا کر قدرت رکھتا تو حکم رسول خدا کا کو انہا تا اور انھی طرح ان اور انھی کو برائے ہیں کہ ہم نے جب بھی کی وار کے در ہوتا ، اور انھی کو رہا کہا ، خرش اس جنگ ہے ہیں کہ ہم کے جب بھی کھوار انھائی تو دو کا م آسان ہوگیا ، غرض اس جنگ ہے ہیں جب بھی کھوار انھائی ہوتہ ہم انے تنے ، گراس جنگ رصفین ) کا مجیب حال ہے کہ ہم ایک کا م کو سنجا لیے ہیں وہ دو رہا گیڑ جا تا ہے ، ہم جمران ہیں کہ اس کیا تھ بیر کریں ۔

تشرت

ابوصین روایت کرتے ہیں کہ ابوداکل رحمہ اللہ نے فرمایا ،ابوداکل تابعین بیں سے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ جب کہ ابوداکل بن حفیق جب جب کہ ابوداکل بن حفوم کرنے کی عرض سے مجھولیتی انہوں نے فرمایا "الله حموا اللواعی" اپنی رائے کودرست محمولیتی انہی رائے کودرست محمولیتی انہی رائے کودرست محمولیتی انہی رائے کودرست محمولیتی انہیں رائے کودرست محمولیتی رائے کی درست محمولیتی رائے کہ درست محمولیتی رائے کی درست محمولیتی انہیں میں مداخلیتی کی درست کرنے کی درست میں انہیں کی درست محمولیتی کی درست محمولیتی کی درست کی درست کی درست میں مداخلیتی کی درست کی درست

### "اتهموا الرأى" كَبْ كَامْقُعد

اس فقر ہ کا پس منظریہ ہے کد حضرت جل بن صنف علیہ بدری محاب س سے بیں اگر چدوہ جنگ صفین میں وہاں موجود تنے اور اس او ائی میں شر یک بھی تنے ، یکن جیسا کہ عام طور پر آدی پورے جو اُن و روان سے ائرتا ہے اس جوش وخروش کا مظاہرہ انہوں نے جنگ صفین میں نہیں فر مایا۔

بعض لوگ ان کونشاند طامت بناتے تے کہ آپ نے قال میں جس فابت قد می اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا ما ہے وہ آپ نے نہیں کیا، تو حضرت بمل بن صنیف علیہ برکہنا جا جے ہیں کہ ورحقیقت میری طرف سے جوجوش

ہ ہے۔ ان میں ایا اس کی دور رہنیں ہے کہ برد مل کی دورے میں جنگ میں شامل ہونائیں جا ہتا تھا۔ وفر وٹن نظر نبیس آیا اس کی دور رہنیں ہے کہ برد مل کی دورے میں جنگ میں شامل ہونائیں جا ہتا تھا۔

بلدوجہ یہ ہے کہ یہ جنگ تی الی تھی کہ پورے شرح صدر کے ساتھ اس بیس شریک ہونا سمجھ ش میں میں آ آر ہا تھا اس لئے کہ دونوں طرف مسلمان تنے ، دونوں طرف محابہ کرام می تنے۔ اس لئے شرح صدر کے ساتھ اور اس جوش و فروش کے ساتھ جیسے کافروں اور شرکین کے ساتھ لڑا جا تاہے ویدا اس جس ممکن تھا تی تیس، یہ کہنا جا ورے ہیں۔
کہنا جا ورے ہیں۔

فرماتے ہیں کہ'' التھ معدواالسوالی'' اپنی رائے کو تتم سجھولینی جو مخض بھی ہیں ہجھ رہاہے کہ میں بیٹینا حق یر بوں اور دوسرایشینا باطل پر ہے تو وہ اپنی رائے کو تتم سمجھے، اس طرح درست نہیں۔

ر بول اورود مربيه به س پر مبدوه اي رات و ۱۰ م جه ۱۰ سرس ورست پيل. حقيقت مين ميداختلاف ،اجتهادی اختلاف تفااوراجتهادی اختلاف مين قطع اوريفتين کسی ايک مانب نمين کيا جاسکنا۔

"فلقد رایسی ہوم ابی جدول" حضرت بل بن منیف درائے بیں کریس نے ابوجندل کا من مدیدوالد دنا بی آگھوں سے دیکھا۔

"ولو اُستطیع آن اُودعلی وسول الله ﷺ اُمرہ لوددت" اگریش حنوراقدی ﷺ کی بات کورو کرسکنا تواس دوزدوکردیتا۔

"وافد و دوسولسه أهلم" كين كيونكه الله اوراس كرسول زياده بهتر جانت بين اس واسط بهم نے آپ در سرخ كم كرآ گرم جكاديا، اپن شجاعت اور بها درى كامظامر وئيس كيا۔

اب بیکہنا جا ہے ہیں کہ بعض اوقات شجاعت اور بہاوری اور جذبات کا قفاضہ تو یہ ہوتا ہے کہ آ دی خوب بی کھول کراڑے لیکن کی مصلحت کی بنا پر یا کسی تھم شرقی کی بناء پراسے اپنے جذبات کو قابو کرنا پڑتا ہے روکنا بڑتا ہے۔

" کیلئے حضرت ابوجندل ﷺ کے داقعہ ہے اشارہ کیا کہ ملح حدیدیہ کے موقع پر حضرت ابوجندل ﷺ اس حال میں آئے تھے کہ پاؤں میں میٹریاں پڑی ہوئی تھی اور یہ فریاد بھی کر رہے تھے کہ اے مسلما نوا جمعے تم دوبارہ ان جھٹروں کے حوالہ کر رہے ہوجو جمعے ظلم وسم کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں ، تو اس وقت جذیات کا تقاضہ یہ تھا کہ چاہے اُن اُن کرنا بھی پڑے کیکن ابوجندل ﷺ کو والی نہیجا جائے۔

سَمِل بن حنیف کے جین کدا گرجمی رسول کریم ﷺ کے کسی تھم کورَ دکرنے کا تصور ہوتا تو اس دن آپ

ے کے تھم کو ہم لوگ رو کر دیتے ، آپ ﷺ نے فریا تھا کہ اس کو والحس لوٹا و و، توبید واقعہ ایسا تھا کہ اگر تھا دے لئے حضور ﷺ کمی تھم کورد کرنامکن ہوتا تو اس ون رو کر دیتے ، ایسے جذبات تھے۔ لیکن ہم نے روٹیس کیا کیونکہ رمول کریم ﷺ کا اعرتھا ، اوراس امرکی دجہ ہے جہ نہائت کو قابویش کیا اور شجاعت اور بہاور کی کا جو تقاضہ تھا اس بڑھل ٹیس کیا۔

یہاں پر کہنا ہے چاہتے ہیں اس طرح جنگ صفین میں جوش وفر وش کا مظاہر ہ کر کے با قاعدہ ویچھا کرکے ممل کرنے کی نگر میں نے نیس کی۔ اس واسطے کہ میدھا ملہ اجتہا دی تھا، یہ جوش وفر وش کا موقع تھا ان نیمس ۔ 18

یمال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم کے ساتھ بھی جہاد کتے ہیں ، اوائیاں اوی ہیں لیکن دونوں او انہوں کے درمیان دین وآسان کا فرق ہے۔

جب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جہاد کرتے تھے تہ ہم اپن گواروں کو اپنے کئر ہوں پر رکھتے ، دیکھنے شی مشکل معاملہ نظر آتا اور بہت گھبرانے والی صورت سانے آئی تو فوراً اللہ تبارک وتعالیٰ کی مدد آ جاتی اور ان گواروں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے مہولت کا راستہ فرما دیتے اور ایسی حالت کی طرف لے جاتے ج ہمارے لئے بہتر اور خبر کی ہوتی ایسی انجام ا چھا ہوتا، بظاہر دیکھنے میں بڑی مشکل نظر آر رہی ہے کیکن مشکل ہو کر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانیاں مطافر مادیتے اور ہم کی اجتھا نجام تک بھی جاتے ، ہمیشہ دستور میں رہا۔

"قبل هذا الامو" الصفين كرواقدت پہلے بدہوتا تھا،"ما نسد منھا خصما إلا النے" ايك دامتہ بندكرتے بين تود مراكل جاتا ہے.

"ماللدرى كيفُ الْغ" جْس كابيس پيتيس بوتاكداس كى كيا تدبيركرير

یہاں حضرت بل بن حنیف کے فیلن سے پہلے کی جنگون کا ذکر کیا کہ اس وقت ہم لوگوں کا کار کر کیا کہ اس وقت ہم لوگوں کی کیا کیفیت ہوئی تھی اور کس جزش وجذب ہے کہ جس میں کیا کیفیت ہوئی تھی اور کس جار جس میں ایک جنگ ہے کہ جس میں

مسلمان ہی ایک دوسرے کے مقابل ہیں اس واسطے ایسی جنگ کے اندر کیسے جوش وفروش پیدا ہو،جس میں مسلمانوں کے درمیان تلوار چل رہی ہے۔

صفین کامحاملہ بالکل النامعاملہ ہے کہ ایک سوراخ بندکرتے تو دوسراسوراخ کھل جاتا، بجائے اس کے معاملہ آسانی کی طرف جاتا، جتنا بھی آ گے بوجے ہیں اس بیں کوئی نہ کوئی المجھن پیدا ہوجاتی ،"النسسع الأمسر علمی "کاسامعاملہ ہے کہ جتنا بوند لگانا چاہوا تاہی بھٹ جاتی ۔

چیے کہتے ہیں کدا کی مشکیزہ ہوتا ہے اس مشکیزہ کے اندرا کی سوراخ ہے آپ نے اس کوزبرو تی کر کے بند کیا تا کہ پانی نہ نظاقہ جب اس کو دبایا تو معلوم ہوا د دسرا تھل گیا ، اب اس کو دبایا تو کہیں اور جگیہ ہے تھل گیا۔

حضرت بهل بن حنیف کے کہتے ہیں کہ ہماری صورتحال صفین شیں ایسی ہی پیدا ہور ہی تھی کہ ایک راستہ بند کرتے ہیں تو دوسرا کھل جاتا ہے تو اس واسط ایسی جنگ میں کیا جوش و فروش دکھا کمیں ول میں تر دو تھا کہ پتائیں بیہ جنگ ٹھیک بھی ہے یاٹیں ، ایسے سوقع پر کمیے بہادری ہے اور دل جسی ہے لڑائی کی جاسکتی ہے۔

٩٠١ ٣ - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن مجاهد، عن أبي بُ، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلي، عن كعب بن عجرة ظه قبال: ألى علي النبي ﴿ زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي فقال: ((فاحلق وصم للالة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو السك نسبكة)). قال أيوب: لا أدري بأي هذا بدأ. وإجع: ٣١٨ ١٦

ترجمہ: عبدالرحمٰن بن ابی کیل رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہ معضر ماتے ہیں کہ حد بیبے کے موقع پر شاہ ہیں کہ حد بیبے کے موقع پر شاں موالت میں کہ میرے مرسے جو کی مربی چرب پر گردی ہیں، آپ کا فرمایا کہ کیا تمہارے مرکے کیڑے جہیں تکلیف دیتے ہیں؟ میں نے جواب دیا جی ہاں! آپ کے نے فرمایا کچر مرمنڈ الواور تین دن روزہ رکھ لویا چھر مسکیفوں کو کھانا کھلا کیا ایک جانور ذریح کرو۔ ایوب کہتے ہیں کہ بیٹے میں کہتے ہیں کہتے ہیں معلوم کدان تینوں ہے کوئ کی چر کہلے ارشا وفرمائی۔

191 سعد المستحمد بن هشام أبو عبد الله: حدانا هشيم، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي بشر، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن كعب بن عجرة قال: كنا مع رسول الله الله بالمحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون، قال: وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمر بي النبي الله فقال: ((أيؤذيك عوام رأسك؟)) قلت: نعم، قال: وأنزلت هذه الآية (فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مِّرِيُضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِّنُ رَّأْسِهِ فَقِدْيَةٌ مِّنْ صَيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ لَهِ أَذَى مِّنْ رَّأْسِهِ فَقِدْيَةٌ مِّنْ صَيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ لَهِ مُسْكِكٍ. [راجع: ١٨١٣]

ترجمہ: عبدالرحمٰن بن ابی کی رحر اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت کعب بن گرہ طاحہ فرماتے ہیں کہ حدید سے موقع پر ہم لوگ آپ کا کے ساتھ نے اور ہم لوگوں نے عمرہ کے احرام با غدھے ہوئے تھے اور شرکین کہ نے ہمیں ردکا ہوا تھا۔ حضرت کعب بن گر ہے فرماتے ہیں کہ میرے مر پہ پٹھے (وفرہ) بال تھے تو میرے مر سے جو کل میرے چھرے پرگردی تھی، آپ کا ہم سے قریب ہے گزرے تو فرمایا کہ کیا تمہارے میں کہا جی ہوں گئے خصوص کے جو کش میرے تو فرمایا کہ کیا تمہارے ہوئی و کیڑے تعمیمی نگلیف دیتے ہیں؟ تو ہیں نے کہا تی ہاں! پھر حضرت کعب بن مجرہ معطف فرماتے ہیں کداس موقع پر
(فدیدے متعلق) بہرمورة البقرة کی ہیآ ہے تال ہوئی:

﴿ لَمُ مَن كَانَ مِسْكُمْ مُرِيْضًا أَوْ بِهِ أَلَى مِّن وَأَلِيهِ فَلِلْنَهُ مِّنْ صَبَاعٍ أَوْ صَلَالَةٍ أَوْ لَسُكِ ﴾ - ي ترجد: اگرتم مِن سيكوني فض يتادود يا اس يسريس كوني تكليف بولا دوزول ياصد قي اترباني كا نويد د \_ \_

اللهم اختم لنا بالخير كمل بعون الله تعالى الجزء التاسع كمل بعون الله تعالى الجزء التاسع من المنطق المهاري ويليه ان شاء الله تعالى الجزء العاشر: أوّله "كتاب المغازى باب قصة عكل وعرينة"، رقم الحديث: ١٩٤٤. لسأل الله الإعالة و التوفيق لا تمامه والصلواة و السلام على خير خلقه سيلانا و مولانا محمّد خاتم النبيين و إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى اله و أصحابه أجمعين و على كل من تبعهم بإحسان إلى يوم اللهين.

م. آميان قبر آمين يا رب العالمين ..

# (نعام (لبائري شرح صعيح البخارى

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

اتعام الباري طِلدا: كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان

انعام الباري جلدسا:

انعام الباري جلده:

الوام البارى جلرا: كتاب العلم، كتاب الوضوء، كتاب الغسل، كتاب الحيض، كتاب التيهم.

كتاب الصلاة، كتاب مواقيت الصلاة، كتاب الأذان.

انوام الباري جلد؟ كتاب الجمعة، كتاب النوف، كتاب العيدين، كتاب الوتو، كتاب الإستسقاء، كتاب

الكسوف، كتاب مبجود القرآن، كتاب تقصير الصلاة، كتاب التهجد، كتاب فضل الصلاقة عتاب السهو، كتاب الجائز.

كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب العمرة، كتاب المحصر، كتاب جزاء الصيد،

كتاب فعنائل المدينة، كتاب الصوم، كتاب صلاة التراويح، كتاب فضل ليلة القدر، كتاب الاعتكاف .

رعتكاك .

الوام البارى جلدا: فقه المعاملات (حصه اول): كتاب البيوع، كتاب السلم، كتاب الشفعة، كتاب

الإجارة، كتاب الحوالات، كتاب الكفالة، كتاب الوكالة كتاب الحرث والمزارعة.

انعام الباري جلدك: فقه المعاملات (حمه دوم): كتاب المساقاة، كتاب الإستقراض واداء المديون

والمحجر والتفليس، كتاب الخصومات، كتاب في اللقطة، كتاب المظالم، كتاب الشركة، كتاب الرهن، كتاب العنق، كتاب المكالب، كتاب الهدة وفضلها والتحريض عليها، كتاب الشهادات، كتاب الصلح، كتاب الش، وط، كتاب المصايا،

كتاب الجهاد والسير، كتاب فرض الخمس، كتاب الجزية والموادعة.

الوام البارى جلد ٨: كتاب بده الخلق، كتاب أحاديث الأنبياء، كتاب العناقب، كتاب فضائل

أصحاب النبي الله كتاب مناقب الأنصار.

انعام الباري جلد 9: كتاب المغازى (حصه اؤل): غزوة العشيرة أو العسيرة - غزوة المحديبة.

انعام الباري جلده : ﴿ كتباب المغازي (حصد دوم): باب قصة عكل وعدينة \_ باب كيدغذا النبر ﷺ؟

انعام الباري جلداا: كتاب النفسير (حصه اؤل): سورة الفاتحة \_ سورة النور

انعام الباري جلد ١٤: كتاب التفسير (حصه دوم): صورة الفرقان ـ صورة الناس، كتاب فضائل القرآن

#### تصانیف شُنُّ الاسلام معزسة مولانا مفتى مجرتقى مثانى صاحب معنظر اللهُ تعالميُّ

<del>|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|</del>

| ************                                           | ****** | *********                           |          |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|----------|
| مدالتي ننسلي                                           | \$t    | انعا مالباری شرح مح ابخاری - ۱۲ جلد | 台        |
| فردگ اصلاح<br>فردگ اصلاح                               | *      | اندلس ميل چندروز                    | ☆        |
| خوجي مقالات<br>فقهي مقالات                             | ☆      | اسلام اورجعه يدمعيشت وتجارت         | ৰ্ম      |
| تاژ <sup>د</sup> هنرت عار فی"                          | 4      | اسلام ادرسياست حاضره                | Å        |
| ی در سرات ماری<br>میرے والدمیرے شیخ                    | th.    | اسلام اورجدت پسندي                  | Å        |
| عبر کے دائد عبر کے ب<br>ملکیت زمین اور اس کی تحدید     | 4      | املاح معاشره                        | ☆        |
| سیک دسی اورون ال ماند پر<br>نشری تقریری                | - ☆    | اصلاحي نطبات                        | ☆        |
| مرن مربیان<br>نقوش دفتگان                              | **     | اصلاحي مواعظ                        | ☆        |
| نون میں میں ہوتا ہوا ہے۔<br>مفاذ شریعت اور اس کے مسائل | \$     | اصلاحی بجاکس                        | ঠ        |
| نمازیں سنت کے مطابق پر ھے                              | \$     | احكام اعتكاف                        | ☆        |
| مارین ملک سائل<br>مارے عالمی مسائل                     | á      | ا كابرد يوبندكيا تھ؟                | n        |
| عارا يبعاثى نظام                                       | *      | آسان بيياب                          | 立        |
| ماراتعليي نظام                                         | rà     | بائبل ہے قرآن تک                    | 立        |
| تكمله فتح الملهم (شرح صحيح مسلم)                       | *      | باتبل کیا ہے؟                       | 立        |
| ماهي النصرانية؟                                        | *      | پرتوردعا تمن                        | 立        |
| نظرة عابرة حول التعليم الاسلامي                        | råt.   | تراشح                               | 拉        |
| احكام الذبائح                                          | *      | هد کی خرمی حیثیتِ                   | क्र      |
| بحوث في قضايافقيهة المعاصره                            | क्रे   | جہان دیدہ ( ہیں ملکوں کا سفرنامہ )  | ☆        |
| ☆ An Introduction to Islamic Finance                   |        | حضرت معادية أورتار يخي حقائق        | *        |
| ☆ The Historic Judgement on Interest                   |        | ججيت مديث                           | *        |
| ☆ The Rules of I'tikaf                                 |        | حضور ﷺ نے فرمایا (انتخاب حدیث)      | *        |
| ☆ The Language of the Friday Khutbah                   |        | حکیم الامت کے سیاس افکار            | *        |
| ☆ Discourses on the Islamic way of life                |        | دد کری تر غذی                       | ☆        |
| ☆ Easygood Deeds                                       |        | وتیامزےآجے (سزنامہ)                 | *        |
| ☆Sayings of Muhammad 謝                                 |        | د تی بدارس کانصاب ونظام             | ☆        |
| ☆ The Legal Status of                                  | -      | J. J.                               | ŵ        |
| following a Madhab                                     |        | منسط ولادت                          | *        |
| ☆ Perform Salah Correctly                              |        | مبیدائیت کیاہ؟<br>میرائیت کیاہ؟     | ☆        |
| ☆ Contemporary Fatawa                                  |        | علوم القرآن                         | <b>A</b> |
| ☆ The Authority of Sunnah                              |        | 0,71,                               | ,,       |
| The Figure of Contion                                  |        |                                     |          |

### تعارف: ملى درينى رښائى كى ديب سائك

#### www.deenEislam.com

🖈 ..... أغراض ومقاصر .....

ابها می تغلیمات: دیب را نت www.deenEislam.com کا مقصد اسلامی تغلیمات کو دنیا بجر سے مسلمانوں تک منداط

٦٠٠٠ ا

جدید تقتی مسائل: اس کے ساتھ مصر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کمی بھی شعبہ ہے ہو، اس کے یارے میں قرآن وسنت کی روشی میں محق رہنما ان کرتا ہے۔

د فا**ع توثل**ین رسالت و ناموی رسالت و: توثلین رسالت کے صلول کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو بی کریم 🙉 کے اوصاف و کمالات اور تصلیمات ہے آگا تا یع بھی پروگرام میں شائل ہے۔

شبهات کے جوابات: اسلام کے خلاف پھیلائی کی فلد فہیوں کودور کر ہا اور سلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے۔

🖈 .....تن لائن اصلاحي مياتات ...... 🖈

🥮 صدر جامعه دارالعلوم كراجي مولا نامنتي محرر فيع حثاني صاحب بدفلامنتي عظم ياكستان \_

المعلام المنسل (ر) شريعت العلف في مريم كورث أف باكتان مولا نامغي محرقي عثامها حب مدظله

ا مغتی جامعه دارانطوم کراچی، حضرت مولا نامنتی عبدالرؤف صاحب تصردی مدخله کی بفته واری (جمعه اتوار دمگل) کی اصلاتی بحالس آئن لائن لا توبیان به

🕸 سالا نبتینی ابتها ع اورد چرعلاه پاک و بهند کی تقاریز بھی اب اعز نیب پراس ویب سرائٹ پرشنی جاسکتی ہیں۔

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ كي كسائل اوران كاعل ؛ آن لائن وارالا في و السين

ا ی طرح آپ کے مسائل اوران کا عل" آن لائن دارلاقا و" ہے بھی گھر بیٹے باسانی استفاد و کیا جاسکا ہے۔

Contact ( 49)
PH:00922135046223 Cell:00923003360816
E-Mail:maktabahera(a yahoo.com
E-Mail:info(a deeneislam.com
WebSite:www.deeneislam.com

منشورات مكتبة الحراء انجام لكاري أنجام الكاري دُرُوْلِ بِخَارِي شَرِيفَ افاداك إفاداك إفاداك إفاداك المحفر في الكارة في المحافظ المنظرة

#### Publisher Maktabatul Hira

8/131, Double Room 'K' Area 36-A, Korangi, Karachi, 74900 Ph: 021-35046223, 35159291, Cell: 0300-3360816 E-mail: maktabahera@yahoo.com, & info@deeneislam.com Website: www.deeneislam.com

